

iPad اور iPad وغیروی بهترطور پردیکھنے کے لیے Adobe Acrobat کو PDF Reader کے الور پراستعمال کریں۔





بسم الله الرحمن الرحيم '' آپ کے مسائل اوران کاحل'' مقبول عام اورگراں قدرتصنیف

ہمارے دادا جان شہیدِ اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی نوراللہ مرقدہ کواللہ رب العزت نے اپنے فضل واحسان سے خوب نوازا تھا، آپ نے اپنے اکابرین کے مسلک ومشرب پرختی سے کاربندرہتے ہوئے دین متین کی اشاعت وتر وتح ، درس و تدریس، تصنیف و تالیف، تقاریر وتح بر، فقهی واصلاحی خدمات، سلوک واحسان، ر دِفرق باطلہ، قادیا نیت کا تعاقب، مدارس دینیہ کی سر پرستی، اندرون و بیرون ملک ختم نبوت باطلہ، قادیا نیت کا تعاقب، مدارس دینیہ کی سر پرستی، اندرون و بیرون ملک ختم نبوت کا نفرنسوں میں شرکت، اصلاح معاشرہ ایسے میدانوں میں گراں قدر خدمات سرانجام دی ہیں۔

آپ گی شہرہ آفاق کتاب '' آپ کے مسائل اوران کاحل' بلا شبداردوادب کا شاہکار ہونے کے ساتھ ساتھ علمی وصحافتی دنیا میں آپ کی تبحرعلمی، قلم کی روانی وسلاست، تبلیغی واصلاحی انداز تحریجی خدادادصلاحیتوں اور محاس و کمالات کامنہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت شہیدِ اسلام نوراللہ مرقدہ روز نامہ جنگ کراچی کے اسلامی صفحہ اقر اُمیں ۲۲ سال تک دینی وفقہی مسائل پر مشتمل کالم'' آپ کے مسائل اوران کاحل' کے ذریعہ مسلمانوں کی رہنمائی فرماتے رہے۔ یہ سلسلہ آپ گی شہادت تک چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاص وللہ ہے کی برکت سے عوام الناس میں اس کالم کو بڑی مقبولیت عطافر مائی۔ بلامبالغہ لاکھوں مسلمان اس چشمہ فیض سے مستفید ہوئے۔ دس ہزار سے زائد سوالات و جوابات کوفقہی ترتیب کے مطابق چار ہزار صفحات پر مشتمل دس جلدوں میں شائع کیا گیا ہے۔

عرصہ دراز سے ہمارے دوست واحباب،معزز قارئین اور ہمارے بعض کرم فرماؤں کا شدت سے تقاضا تھا کہ حضرت شہیدِ اسلامؓ کی تصانیف آن لائن پڑھنے بقیہ صفحہ نمبر۳۹۴ پرملاحظہ فرمائیں۔۔۔







## يبش لفظ

بعم (الله الرحس الرحميم الرحميم المرحميم المراحميم الله كفي وسلام على حباء، اللزين الصطفى، ارما بعر!

سیّدی ومرشدی حضرتِ اقدس مولانا محمد بیسف لدهیانوی دامت برکاتهم کے مشہور کالم'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل'' کی مقبولیت اور رُجوعِ عام میں جس طرح روز بروز اضافہ ہوتا جار ہاہے، اور علائے اُمت جس طرح اس سے استفادہ کررہے ہیں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ رَبّ العالمين نے حضرتِ اقدس كے إخلاص وللّهيت كى بركت سے اس کوشرف قبولیت سے سرفراز فرمایا۔ ہر جمعہ لاکھوں افراداس کالم سے مستفیض ہوتے ہیں اورا پنی دِینی مشکلات کے لئے رُجوع کرتے ہیں۔آج سے چندسال قبل ۱۹۷۸ء میں اس صفحة اقرأ كا آغازكيا كياتو كتن لوك ته جنهوں نے ناك بھوں چر هائي، كتنے اہل علم نے خدشات کا اظہار کیا ،کسی نے اس کو دِین کی تو بین قرار دیا ،کسی نے فتاویٰ کی اہمیت کم کرنے كى كوشش كهالېكىن قربان جاؤل حضرت ِاقدس محدث العصر حضرت العلامة سيّدى مولا ناسيّد مجمه يوسف بنورى نوّرالله مرفدهٔ كى نظرانتخاب يركهآپ نے ميرشكيل الرحمٰن سے ايك ملا قات ميں بھانپ لیا کہاس نو جوان کے ذریعے دِین کا کام لیا جاسکتا ہے اور پھراس کواینے ہم نام وہم کا علمی قلمی جانشین مرشدی حضرتِ اقدس مولا نامحد یوسف لدهیانوی کے حوالے کیا۔اللہ تعالی حضرت اقدس کو تادیر عافیت ورحت کے ساتھ رکھے۔ آپ نے حضرت بنوریؓ کی ہدایت کی روشنی میں کس طرح اس نو جوان کی تربیت کی کہ جب اس نو جوان کے ہاتھ میں اخبار کی ابتدائی ذمه داری آئی تووه حضرت بنور گی کو قعیر پورے اُترے، اور پاکستان کے اخبارات میں پہلی مرتبہ اسلامی صفحے کا آغاز ہوا، جواس وقت سے لے کراب تک



وفرست





حضرتِ اقدس مولا ناسیّد محمد یوسف بنوریٌ ، مفتی اعظم پاکستان مولا نامفتی ولی حسن ٹوکیؓ ، امامِ اہلِ سنت مولا نامفتی احمد الرحمٰن کے لئے صدقۂ جاربیا ورمرشدی حضرتِ اقدس زید مجد ہم کے لئے فیض رسانی کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ الحمد للہ! ثم الحمد للہ! بے ثمار لوگ اس صفح میں حضرتِ اقدس کے کالم کی وجہ سے دینی راہ پرلگ گئے۔

اخبارات کی زندگی ایک دوروزہ ہوتی ہے، إدهر پڑھا اُدهرخم، لیکن بے ثار لوگ ایسے ہیں جھوں نے ازاق تا آخراقر اُ کے صفحات کو خزانے کی طرح محفوظ رکھا ہوا ہے، ایسے ہی مخلصین کی خواہش پر ۱۹۸۹ء میں اس علمی خزانے کو پہلی دفعہ پیش کرنے کی سعادت سعادت حاصل ہوئی، الممدللہ! آج ہم اس خزانے کا ساتواں حصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔حضرتِ اقدس کی ہمیشہ سے خواہش رہتی ہے کہ جب بھی بیت اللہ اور روضۂ اقدس پر حاضری ہوتو کوئی نہ کوئی علمی ذخیرہ ضرور پیش کیا جائے، رَبِّ کا نئات کا ہزار بارشکر ہے کہ اِن شاء اللہ بیساتویں جلد ۱۳۱۷ھ کے جج کے موقع پر بارگاہِ خداوندی اور روضۂ اقدس پر قبولیت کے لئے پیش کی جارہی ہے، رَبِّ کا نئات سے دُعا ہے کہ حضرتِ اقدس کے اس فیض کو تمام دُنیا کے مسلمانوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنا ئیں اور شرف قبولیت سے نوازیں۔

شکرِ خداوندی کے ساتھ ان احباب کا شکر یہ بھی باعثِ اَجر ہے، جواس علمی فرخیرے کواس خوبصورت انداز میں اُمت کے سامنے پیش کرنے کا ذریعہ بنے ،ان میں مرفیرست حضرتِ اقدس کے رفیقِ خاص مولا ناسعیداحمہ جلال پوری محترم جناب ڈاکٹر شہیرالدین علوی، مکرتم مولا نامحر فییم امجر سلیمی، برا درم عبداللطیف طاہر، محمد وسیم غزالی محمد اطهر عظیم ہیں۔اللہ تعالی ان حضرات کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اوران کو مزید محنت کی توفیق عطا فرمائے تا کہ اس علمی خزانے کے دیگر نوا درات جلدا زجلداً مت کی رہنمائی کے لئے منظر عام برآ سکیں۔

برادرم حافظ عتیق الرحمٰن خصوصی طور پرشکریے کے مستحق ہیں کہ وہ حضرتِ اقد س زیدمجد ہم کی علمی کا وشوں کومنظرِ عام پر لانے اور اس خزانے کومخفوظ کرنے کے لئے بے تاب



إهرات ا







رہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ حضرتِ اقدس کے اس فرزندِ صالح کومزید تو فیق عطا فر مائے کہ وہ حضرتِ اقدس کے اس فرزندِ صالح کومزید تو فیات سے نوازے۔ حضرتِ اقدس کے فیض کو پوری دُنیا میں عام کرسکے اور دِین ودُنیا کی تر قیامت تک قائم و اللہ تعالیٰ سے دُعاہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے اور صدقۂ جاریہ کوقیامت تک قائم و دائم رکھے،اور حضرتِ اقدس کے فیض سے پوری دُنیا کومنوّر فر مائے۔

والسلام

محرجميل خان

(خا کپائے حضرتِ اقدس مولا نامحمہ یوسف لدھیانوی زیدمجہ ہم) مکم ذکی قعدہ ۱۳۱۷ھ









#### فهرست

## نوٹ: کسی بھی موضوع تک رسائی کے لیے اس پر کلک کریں

| ۲۳  | ميا لا براداه غ مسلي دي او دا                      | 14         | ناموں سے متعلق                               |
|-----|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| , , | مسلمان کا نام غیرمسلموں جبیباہونا<br>د. بر سر صحیف | 12         |                                              |
| 711 | ''پرِویز''نام ِرکھنا چیج نہیں                      | 14         | بچوں کے نام رکھنے کا طریقہ                   |
| 2   | ''فیروز''نام رکھنا شرعاً کیساہے؟                   | 14         | ناموں میں تخفیف کرنا                         |
| 2   | نبی صلی الله علیہ وسلم کے نام پر اپنا نام رکھنا    | 11         | ناموں کو صحیح ادانہ کرنا                     |
| 2   | ''عبدالمصطفیٰ''اور''غلام الله''نام رکھنا           | 19         | بچوں کے غیراسلامی نام رکھنا                  |
|     | لڑ کیوں کے نام''شازیہ، روبینہ، شاہینہ''            | 19         | " أسيه' نام رك <i>ه</i> نا                   |
| 20  | کیسے ہیں؟                                          | 19         | "محراحر"نام رکھنا کیساہے؟                    |
|     | ''الله داد، الله دية اور الله يار'' سے بندوں       | 19         | "محمد بيبار" نام رکھنا                       |
| ۲۵  | كومخاطب كرنا                                       | 7+         | ''عارش''نام رکھنا دُ رست نہیں                |
| 77  | ''نائلہ''نام رکھنا                                 | 14         | ''جمشید خسین''نام رکھنا                      |
| 77  | ''الرحمٰن''کسی انجمن کا نام رکھنا                  | <b>r</b> + | "<br>''حارث''نام رکھنا                       |
| 77  | اینے نام کے ساتھ''حافظ''لگانا                      | <b>Y</b> + | ''خزیمه''نام رکھنا<br>''خزیمه''نام رکھنا     |
|     | اپنے نام کے ساتھ''شاہ'' لکھنا یا کسی کو            | ۲۱         | اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام رکھنا           |
| •   |                                                    | , ,        |                                              |
| 74  | ''شاہ جی'' کہنا کیساہے؟                            |            | بچوں کے نام کیا تاریخ پیدائش کے صاب          |
| 12  | ''سیّد'' کا مصداق کون ہے؟                          | 11         | سے رکھے جا نیں؟                              |
| ٣۵  | اچھے، بُرے نامول کے اثرات                          | ۲۱         | لفظِ" محدٌ' كواپنے نام كاجز بنانا            |
| 2   | ''اصحاب''اور'صحب'' دونوںالفاظ ہم معنی ہیں          |            | کسی کے نام کے ساتھ لفظِ" محمہ'' کے اُوپر     |
| ۳۵  | کیاکسی شخص کو''وکیل'' کہنا غلط ہے؟                 | ۲۱         | روم '' لکھنا                                 |
| ٣٧  | كنيت كوبطورينام استعمال كرنا                       | 77         | ''محر''نام پر'' <sup>م</sup> '' کانثان لگانا |
| ٣2  | ''ابوالقاسم'' کنی <u>ت</u> رکھنا                   |            | ''عبدالرحلن،عبدالرزّاق'' کو''رحلن'' اور      |
|     | ایے نام کے ساتھ''صدیقی'' یا''عثمانی''              | 77         | ''رزّاق''سے بِكارنا                          |
| ٣2  | بطور تخلص ركهنا                                    | ٢٣         | '' مسيح الله''نام رکھنا                      |
| ٣٨  | لقب اور تخلص رکھنا شرعاً کیساہے؟                   | ۲۳         | بچی کانام' 'تحریم'' رکھناشرعاً کیساہے؟       |









|    |                                                                                                                                                                                                                                   |     | 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۴ | دفاتر میں محتر مشخصیتوں کی تصاوریآ ویزال کرنا                                                                                                                                                                                     |     | اپنے نام کے ساتھ غیرمسلم کے نام کوبطور<br>تخلص رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵۴ | آرٹ ڈرائنگ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                  | ٣٨  | تخلص ركهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | کیا فوٹو تخلیق ہے؟ اگر ہے تو آئینے اور                                                                                                                                                                                            | ٣٨  | ستاروں کے نام پر نام رکھنااور خاص پتھر پہننا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۵ | یانی میں بھی تو شکل نظر آتی ہے                                                                                                                                                                                                    | ٣٩  | كيا" خدا" الله تعالى كانام مبارك ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵۵ | تصویر گھر میں رکھنا کیوں منع ہے؟                                                                                                                                                                                                  | ٣٩  | لفظِ''خدا'' کے استعمال پر اِشکالات کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۵ | وی بی آر کا گناه کس پر ہوگا ؟                                                                                                                                                                                                     |     | کیا پیدائش سے چند گھنٹوں بعد مرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | تصویروں والے اخبارات کو گھروں میں                                                                                                                                                                                                 | 4   | والے بچوں کے نام رکھنا ضروری ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۵ | ویوں واسے اعبادات و سفروں میں<br>کس طرح لا ناحیا ہے؟<br>گڑیوں کا گھر میں رکھنا                                                                                                                                                    |     | غلط نام سے پکارنا یا والدکو "بھائی" کہنا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۲ | گڑیوں کا گھر میں رکھنا                                                                                                                                                                                                            | ۲۳  | والده کو'' آیا'' کہنا کیساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | غیرجاندار کے مجسّے بنانا جائز ہے اور                                                                                                                                                                                              | ٣٣  | غلط نام سے پکار نا<br>ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۷ | جاندار کے ناجائز                                                                                                                                                                                                                  | مام | تصوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | گھروں میں اپنے بزرگوں اور قرآن                                                                                                                                                                                                    |     | تصاور ایک معاشرتی ناسور اور قومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | پڑھتے بچے یا دُعا مانگتی ہوئی عورت کی                                                                                                                                                                                             | مال | اصلاح کا نو9 نکاتی انقلا بی پروگرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۷ | تصور بھی نا جائز ہے                                                                                                                                                                                                               | 4   | قانونی مجبوری کی وجہ سے فوٹو بنوا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | جاندار کی اُشکال کے کھلونے گھر میں رکھنا                                                                                                                                                                                          | 4   | گھروں میں فوٹولگانایا فوٹووالے ڈَبِر کھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۸ | جا ئرنبي <u>ن</u>                                                                                                                                                                                                                 | ۵٠  | مساجد میں تصاوراً تارنا زیادہ شخت گناہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۸ | کھلونے رکھنے والی روایت کا جواب                                                                                                                                                                                                   |     | والديائسي اور كي تصوير ركھنے كا گنا ہ كس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | میڈ یکل کالج میں داخلے کے لئے لڑکی کو                                                                                                                                                                                             | ۵٠  | کو ہوگا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۸ | فو ٹو بنوا نا                                                                                                                                                                                                                     | ۵۱  | تصویر بنوانے کے لئے کسی کاعمل جحت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | شاختی کارڈ جیب میں بند ہوتو مسجد جانا                                                                                                                                                                                             | ۵۱  | کرنسی نوٹ پرتصور چھا پنا ناجا ئز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵٩ | ح کی استان کا استان ک<br>مراکز کا استان کا اس |     | تمغے پر تصویر بنانا بت پرستی نہیں بلکہ بت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | درخت کی تصویر کیوں جائز ہے؟ جبکہ وہ                                                                                                                                                                                               | ۵۲  | سازی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵٩ | بھی جا ندار ہے                                                                                                                                                                                                                    |     | عریاں و نیم عریاں تصاویر لٹکانے والے کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵٩ | جانداری تصویر بنانا کیوں ناجائز ہے؟                                                                                                                                                                                               | ۵۲  | حابئے کہانہیںاُ تاردےاورتوبہ کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | اگرتصور بنانے پر مجبور ہوتو حرام سمجھ کر                                                                                                                                                                                          |     | شاختی کارڈ پرعورتوں کی تصویر لازمی قرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4+ | 6                                                                                                                                                                                                                                 | ۵۳  | دینے والے گنا ہگار ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4+ | تصوريب متعلق وزير خارجه كافتوى                                                                                                                                                                                                    |     | خانه کعبداورطواف کرتے ہوئے لوگوں کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 41 | تصویر بنانے کا شرعی حکم                                                                                                                                                                                                           |     | فريم لگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                   | 90- | WILLIAM STATE OF THE STATE OF T |







|      |                                              |     | 0 0000                                                          |
|------|----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
|      | داڑھی منڈانے کا گناہ ایباہے کہ ہرحال         |     | قیامت کے دن شدیدترین عذاب تصویر                                 |
| 1+1  | میں آ دمی کے ساتھ رہتا ہے                    | 77  | بنانے والوں پر ہوگا                                             |
| 1+1  | شادی کرنازیادہ اہم ہے یاداڑھی رکھنا          |     | علماء کا ٹیلی ویژن پر آنا،تصویر کے جواز کی                      |
| 1+14 | حجام کے لئے شیو بنانا اور غیر شرعی بال بنانا | 42  | دلیل نہیں بن سکتا<br>دلیل نہیں بن سکتا<br>کیمرے کی تصویر کا تھم |
|      | کیا داڑھی کا مذاق اُڑانے والا مرتد           | ۸۲  | كيمر بے كى تصوير كا حكم                                         |
| 1+14 | ہوجا تا ہے جبکہ داڑھی سنت ہے؟                | 4   | داڑھی                                                           |
| 1+0  | داڑھی:منلمانوں کے شخص کا اظہار               |     | "داڑھی تو شیطان کی بھی ہے" کہنے والا                            |
|      | کیا داڑھی نہ رکھنے اور کٹوانے والوں کی       | ۷٢  | کیامسلمان رہتاہے؟                                               |
| 1•٨  | عبادت قبول ہوگی؟                             |     | " مجھے داڑھی کے نام سے نفرت ہے"                                 |
| 1+9  | جسماني وضع قطع                               | ۷٣  | كہنے والے كاشرى حكم                                             |
| 1+9  | انسانى وضع قطع اوراسلام كى تعليم             |     | داڑھی کا جھولا بنے ہوئے کارٹون سے                               |
| 11+  | عورت کا بھنویں ہنوا ناشرعاً کیساہے؟          | 40  | شعائرِ اسلامی کی تو ہین                                         |
| 11+  | عورتوں کا فیشن کے لئے بال اور بھنویں کٹوانا  |     | ا كابرينِ أمت نے داڑھی منڈانے كو گناو                           |
|      | کیا عورت چہرے اور بازوؤں کے بال              | ۷۵  | کبیرہ شارکیا ہے                                                 |
| 111  | صاف کر سکتی ہے؟ نیز بھنوؤں کا حکم            |     | 21                                                              |
| 111  | عورت کو پلکیس بنوانا کیساہے؟                 | 44  | ''رساله دارهی کامسککه''                                         |
|      | چېرے اور بازوؤں کے بال کا ٹنا عورت           | 19  | داڑھی منڈانے والے کے فتوے کی شرعی حیثیت                         |
| 111  | کے لئے کیساہے؟                               |     | قبضے سے کم داڑھی رکھنے کے باطل استدلال                          |
|      | عورت کوسر کے بالوں کی دو چوٹیاں بنا نا       | 19  | كاجواب                                                          |
| 111  | کیساہے؟                                      | 92  | داڑھی کے ایک قبضہ ہونے سے کیا مرادہ؟                            |
| 111  | بيوٹی پارلرز کی شرعی حثیت                    | 92  | برطى مونچھوں كاحكم                                              |
| 111  | عورتوں کا بال کا ٹنا شرعاً کیساہے؟           |     | داڑھی تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے                        |
| 111  | بغیر عذر عورت کوسر کے بال کا ٹنا مکروہ ہے    | 91  | اور فطرت ِ صحیحہ کے عین مطابق ہے                                |
| 110  | خواتین کا نائن سے بال کٹوانا                 |     | صدرِ مملکت کو وفد نے داڑھی رکھنی کی                             |
|      | عورتوں کو بال جھوٹے کروانا موجب              | 90  | دعوت کیوں دی؟                                                   |
| 110  | لعنت ہے                                      | 91  | داڑھی منڈوانے کوحرام کہنا کیساہے؟                               |
| 110  | عورت کوآڑی ما نگ نکالنا                      |     | مونچیں قینجی سے کا ٹنا سنت اور اُسترے                           |
| IIY  | کیاعورتوں کوزیبائش کی اجازت ہے؟              | 1+1 | سےصاف کرناجا کزہے                                               |







| 114  | عورتوں کو ختلف رنگوں کے کیڑے پہنناجائزہے    | 114 | لڑ کیوں کے بڑے ناخن                                 |
|------|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| 114  | عورتوں کی شلوار مخنوں سے نیچ تک ہونی جا ہے  | 114 | عورتوں کے لئے لیچ کریم کا استعال جائز ہے            |
|      | شلوار، پائجامهاورتهبند خنوں سے نیچے لٹکانا  | IJΛ | بال صفايا ؤ ڈرمر دوں کواستعمال کرنا                 |
| 114  | گناه کیون؟                                  |     | بغل اور ڈومرے زائد بال کتنے عرصے                    |
| ۱۳۲  | لباس میں تین چیز یں حرام ہیں                | IJΛ | بعدصاف کریں؟                                        |
|      | حضور صلی الله علیه وسلم نے کرتے پر جاند     | 11/ | مرد کے سرکے بال کتنے لمبے ہونے چاہئیں؟              |
| ٣    | ستاره نهيس بنوايا                           | 111 | عطراورسرمهلگانے كامسنون طريقه                       |
| ٣    | ساڑھی پہنناشرعاً کیساہے؟                    | 119 | نیل پالش گی ہونے سے مسل اور وضوئیں ہوتا             |
| ۱۳۴  | لنڈے کے کپڑےاستعال کرنا                     | 114 | کیاسرمہ آنکھوں کے لئے نقصان دہ ہے؟                  |
| ۱۳۴  | مصنوعى رتيثم بهبننا                         | 114 | عورتوں کا کان ، ناک چھدوا نا                        |
| ١٣٣  | اسکول، کالج میں انگریزی یو نیفارم کی پابندی | 14+ | کیا جوان مرد کا ختنه کروانا ضروری ہے؟               |
| ۱۲۵  | عورت کا باریک کپڑ ااستعال کرنا              | 171 | کیا بچے کے پیدائش بال اُ تارنا ضروری ہیں؟           |
| 100  | عورت کوسفید کپڑے استعال کرنا                | 171 | جسم پر گودناشرعاً کیساہے؟                           |
| ١٣٦  | موجوده زمانهاورخوا تين كالباس               | 177 | عورت كومر دول والا رُوپِ بنانا                      |
| ١٣٦  | كالروالي قميص                               |     | جنوؤں کے بال بڑھ جائی <mark>ں تو کٹوانا جائز</mark> |
| 102  | گلے میں ٹائی اٹکانے کی شرعی حیثیت           | 177 | ہے،اُ کھیڑنا جائز نہیں                              |
| 102  | مردوں اور عورتوں کے لئے سونا پہننے کا حکم   |     | سیاہ خضاب اس نیت سے لگانا کہ لوگ                    |
| IM   | مِرد کے لئے سونے کی انگوکھی کا استعمال      | 122 | اسے جوان مجھیں                                      |
|      | کبھی کام آنے کی نبت سے سونے کی              | 120 | سرکے بال گوندھنے کا شرعی ثبوت                       |
| IM   | انگوشمی پہننا                               | 127 | کیا نومسلم کا ختنہ ضروری ہے؟                        |
| 149  | گھڑی کی چین اورانگوٹھی پہننا                | 127 | حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختنے کا حکم کب ہوا؟     |
| 114  | دانت پرسونے، چاندی کاخول لگوانا             | 114 | لباس                                                |
|      | عورتوں کوسونے، چاندی کےعلاوہ کسی اور        | 114 | لیاس کے شرعی اُحکام                                 |
| 114  | دهات کی انگوشی پہننا                        |     | گیری کی شرعی حیثیت اوراس کی لمبائی                  |
| 114  | مرد کو گلے میں لاکٹ یازنجیر پہننا           | 171 | اوررنگ                                              |
| 1179 | شرفاء کی بیٹیوں کا نتھ پہننا کیساہے؟        | 119 | عمامه سنت ِنبوی اوراس کی ترغیب                      |
| 10+  | نیکر پہن کر کھیلناسخت گناہ ہے               | 119 | ڻو پي پېننااور عمامه بإند هنا                       |
| 10+  | سياه رنگ کی چپل يا جوتا پهننا               | 119 | مردوں کاسر پرٹو پی رکھنا                            |
|      |                                             | 7   | YEST COMM                                           |







| 109  | بخبري ميں لقمه حرام کھالینا                 | 10+  | ير فيوم كااستعال                                |
|------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
|      | تیموں کے گھر سے اگر مجبوراً کچھ کھانا       | 101  | عمت ہتھیلی پر سطریقے ہے مہندی اگا سکت ہے        |
| 109  | پڑے تو شرعاً جا ئز ہے                       | ۱۵۱  | انگوشی پرالله تعالی کی صفات کنده کروانا         |
| 109  | کیا چاہے جرام ہے؟                           |      | سونے چاندی کا تعویذ بچوں اور بچیوں کو           |
| 14+  | سگریٹ، پان،نسواراور چائے کا شرعی حکم        | 101  | استعال كرنا                                     |
| 14+  | حرام کمائی والے کی دعوت قبول کرنا           | 101  | سورکے بالوں والے برش سے شیو بنانا               |
| 14+  | شراب کے بارے میں شرعی حکم                   | 101  | مردوں کے لئے مہندی لگاناشرعاً کیساہے؟           |
| 171  | کیاشراب کسی مریض کودی جاسکتی ہے؟            | 101  | مصنوعي دانت لگوانا                              |
|      | رنگ رلیوں کی چوکیداری کرنا اور شراب         | 101  | عمامه يا ٹو بي نه پہننے والا کيا گنا ہگار ہوگا؟ |
| 145  | كى بوتل لا كردينا                           |      | کھانے پینے کے بارے میں                          |
| 145  | شراب کی خالی بوتل میں پانی رکھنا            | 100  | شرعىأحكام                                       |
|      | کھانا کھانے کے بعد ہاتھا ٹھا کراجتاعی       | 100  | بائيں ہاتھ سے کھانا                             |
| 175  | وُ عاكر نا                                  | 100  | كرسيوں اور ٹيبل پر کھانا کھانا                  |
| 145  | حرام جانوروں کی شکلوں کےبسکٹ                |      | تقریبات میں جہاں بیٹھنے کی جگہ نہ ہو            |
| 1411 | ہڑیاں چبانا                                 | 100  | کھڑے ہوکر کھا نا                                |
| 1411 | شيرخوار بجول كوافيون كھلانا                 | 100  | تقريبات مين كهانا كهانے كاسنت طريقه             |
|      | چوری کی بجل سے بکا ہوا کھانا کھانا اور گرم  |      | پانچوں اُنگلیوں سے کھانا، آلتی پالتی بیٹھ کر    |
| 1411 | پانی ہے وضو کرنا                            | 100  | کھاناشرعاً کیساہے؟                              |
|      | فریقین کی صلح کے وقت ذنج کئے گئے            | 100  | کھڑے ہوکر کھا ناخلا ف سنت ہے                    |
| 171  | دُ نبے کا شرعی حکم                          | 107  | کھڑے ہوکر پانی پینا شرعاً کیساہے؟               |
| 170  | مردوغورت کوایک دُوسرے کا حجموٹا کھانا پینا  | 107  | کھانے کے دوران خاموثی رکھنا                     |
| 170  | بيج كاحبوثا كعانا بينا                      | 104  | کھانے میں دونوں ہاتھوں کااستعال                 |
| 170  | دھونی کے گھر کا کھا نا                      | 104  | چچے کے ساتھ کھانا                               |
| 170  | قرعه ڈال کر کھانا اور شرط کا کھانا پینا     | 104  | کھانا کھاتے وقت سلام کرنا                       |
| 177  | غیرشرعی اُموروالی مجلس میں شرکت کرناحرام ہے | 104  | سال کھانے چھے کے ساتھ کھانا                     |
| 174  | غیرمسلموں کے ساتھ کھا ناپینا                | ۱۵۸  | گوبر کی آگ پر پکا ہوا کھا نا کھا نا             |
|      | خنزیر کی چر بی استعال کرنے والے ہوٹل        | 101  | يليك ميس ماتھ دھونا                             |
| 172  | میں کھانا کھانا                             | 101  | برتن كو كيون و هكنا جا ہيء؟                     |
|      | -•()-                                       | 970- | WISCOND BOOK                                    |









|             | بڑھاپے میں چڑچڑے بن والے                     | AFI | ہندو کے ہوٹل سے کھا نا کھا نا              |
|-------------|----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| 19+         | والدين سے طع تعلق كرنا                       |     | شوہر کے مال سے بلا إجازت اپنے رشتہ         |
| 19+         | والدین میں ہے کس کی خدمت کریں؟               | AYI | داروں کو کھلا نا                           |
|             | اینے سے چھوٹے پر ہاتھ اُٹھانے کا             |     | قرآن خوانی کی ایسی محفلوں میں شریک         |
| 195         | تدارک کیسے کریں؟                             | 171 | ہوناجن میں فرائض کوتو ڑاجا تاہو            |
|             | والدین کے اختلافات کی صورت میں               | 171 | کیا کم خوری عیب ہے؟                        |
| 195         | والد كاساتھ دُوں ياوالدہ كا؟                 | 144 | آبِ زمزم پینے کا سنت طریقه                 |
|             | سونتلی ماں اور والد کے نامناسب رویے          | 140 | والدين أوراولا دكے تعلقات                  |
| 191         | ىرىهم كىيا كرين؟                             | 120 | ماں باپ کے نافرمان کی عبادت کی شرعی حیثیت  |
|             | زمنی معذور والده کی بات کہاں تک              | 120 | والدين كى اطاعت اوررشته دارول سے قطع تعلقى |
| 191         | ما نی جائے؟                                  | 124 | والدين سے متعلق اچھے جذبات                 |
|             | بیرون ملک جانے والا والدین کی خدمت           | 124 | والدين كى نافرمانى كاوبال                  |
| 190         | کیسے کرے؟                                    | 14+ | جائز کاموں میں ماں باپ کی نافر مانی        |
| 197         | ي<br>گاليان دينے والے والدسے کيساتعلق رکھيں؟ |     | زانی، شرابی باپ کی بخشش کے لئے کیا         |
| 197         | بوڑھے باپ کی خدمت سے ماں کومنع کرنا          | 14+ | كياجائي؟                                   |
| 194         | اولا دکوشفقت ومحبت سےمحروم رکھنا             |     | ماں باپ کوراضی کرنے کے لئے اسلامی          |
| 194         | بیوی کے کہنے پروالدین سے نہ ملنا             | IAI | اقدار حچبور نا                             |
| 191         | والدين كى خدمت اور سفر                       | ١٨٣ | بچوں کی بدتمیزی کا سبب اوراس کا علاج       |
| 191         | ماں باپ کی بات کس حد تک ماننا ضروری ہے؟      | ١٨٣ | کیاوالدین سے پانی ما نگ کر بینا تواب ہے؟   |
| <b>r</b> +1 | والدين سے حسان وسلوک س طرح کياجائے؟          | ١٨٣ | بدكاروالده في طع تعلق كرنا شرعاً كساب؟     |
| <b>r+r</b>  | والدينا گرگاليال دين تواولاد کياسلوک کرے؟    |     | كيا بالغ اولاد پرخرچ كرنا والدك كئے        |
| 7+1         | شوہر یاوالدین کی خدمت                        | ١٨٢ | ضروری ہے؟                                  |
| 7+1         | ماں،باپ کے نافر مان بیٹے کوعاق کرنا          |     | بلاوجه لڑکی کو گھر بٹھانے والے باپ کی      |
| 4+14        | ناجائز کام میں والدین کی اطاعت               | ١٨۵ | بات ماننا                                  |
| 4+14        | پردے کے مخالف والدین کا حکم ماننا            | M   | خداکے نافر مان والدین کا احترام کرنا       |
| r+0         | اولادكوجائيداد سيمحروم كرنے والے والدكاحشر   | ١٨٧ | كياوالد ك فعل بدكاوبال اولا دير موگا؟      |
| r+0         | مال کی خدمت اور بیوی کی خوشنودی              |     | والداور والده كااولا دكوا يك دُوسرے سے     |
| 4+1         | شو هراور بیوی اوراو لا د کی ذمه داریاں       | 1/9 | ملنے سے منع کرنا                           |
|             |                                              |     |                                            |









|             | پڑوس کے ناچ ، گانے والوں کے گھر کا             | 711 | كيابچوں كى پروَرِش صرف نانى ہى كرسكتى ہے؟                          |
|-------------|------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 222         | پورن کے دی ان کے دوروں کے سران<br>کھانا کھانا  |     | بیٹی کی ولادت منحوس ہونے کا تصور                                   |
|             | من لکیف دینے والے ریڑ وہی سے کیا سلوک          | 711 | غیراسلامی ہے                                                       |
| 222         | كياجائ؟                                        | 111 | بٹی کا والدکوقر آن پڑھا نا                                         |
|             | بغیر حلالہ کے مطلقہ عورت کو پھر سے اپنے        |     | صحابہ کرام ؓ کو تھلم کھلا گالی دینے والے                           |
| 220         | گھر رکھنے والے سے تعلقات رکھنا                 | 111 | والدين يتعلق ركهنا                                                 |
|             | برادری کے جوڑ کے خیال سے گناہ و                |     | بلاوجہ ناراض ہونے والی والدہ کو کیسے                               |
| 220         | منكرات والممحفل ميں شركت                       | 717 | راضی کریں؟                                                         |
| <b>77</b> ∠ | سلام ومصافحه                                   | 710 | اولا د کی بےراہ روی اوراس کا تدارک                                 |
| <b>77</b> ∠ | اسلام میں سلام کرنے کی اہمیت                   | 710 | والدین کی خوشی پر ہیوی کی حق تلفی ناجائز ہے                        |
| <b>۲7</b> ∠ | سلام کےوقت بیشانی پرہاتھ رکھنااور بوسہ دینا    |     | باوجود صحت و ہمت کے والداور اللہ کے                                |
| <b>۲7</b> ∠ | مصافح ایک ہاتھ سے سنت ہے یادونوں سے؟           | 114 | حقوق ادانہ کرنا بدنجنی کی علامت ہے                                 |
|             | نمازِ فجر اورعصر کے بعد نمازیوں کا آپس         | MA  | منا فق والدين <u>سے ق</u> طع تعلق كرنا                             |
| 771         | میں مصافحہ کرنا                                |     | رشته داروں اور برِٹروسیوں                                          |
| 771         | تسى غير محرًم عورت كوسلام كرنا                 | 119 | <i>ڪ</i> تعلقات                                                    |
|             | نامحرم عورت کے سلام کا جواب دینا شرعاً         | 119 | رشتہ داروں سے طع تعلق کرنا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 779         | کیباہے؟<br>کسی مخصوص آ دمی کوسلام کہنے والے کے |     | رشتہ داروں کا غلط طر زِعمل ہوتوان سے قطع<br>ت                      |
|             | نسی مخصوص آ دمی کوسلام کہنے والے کے            | 119 | تعلق کرنا                                                          |
| 779         | سلام کا جواب دینا                              |     | کیا بدکردار عورتوں کے پاؤں تلے بھی                                 |
|             | مسلم وغيرمسلم مرد وعورت كاباتهم مصافحه         | 11+ | جنت ہوتی ہے؟                                                       |
| rm+         | کرنا کیباہ؟                                    |     | پھو پھی اور بہن کا حق دیگر رشتہ داروں                              |
|             | غیرمسلم کوسلام کرنا اور اس کے سلام کا          | 771 | سے زیادہ کیوں ہے؟                                                  |
| rm+         | جواب دینا                                      |     | رشتہ دار کو رُسمن خیال کرنے والے سے                                |
| ٢٣١         | والدين يائسي بزرگ کوجھک کرملنا                 | 771 | تعلقات نەركھنا كىساہے؟                                             |
| ٢٣١         | کسی بڑے کی تعظیم کے لئے کھڑے ہونا              |     | والدین کے منع کرنے پررشتہ داروں سے<br>سیریں                        |
| ٢٣٢         | إمام صاحب ہے جھک کرمصافحہ کرنا                 | 777 | تعلقات کم کرنا<br>رشته داروں سے قطع تعلق جائز نہیں                 |
|             | جوڈو کراٹے سینٹر کا سلام میں جھکنے کا          | 777 |                                                                    |
| ٢٣٣         | قانون خلاف شرع ہے                              | 777 | برٹروسی کے حقوق                                                    |















|      |                                            |       | 0 00 1091                              |
|------|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
|      | ورائٹی شو،اسٹیج ڈرامے وغیرہ میں کام کرنا   | 1119  | کھیل کود                               |
| ۳++  | اورد کیمنا                                 | 119   | كھيل كاشرعي حكم                        |
|      | بچے یا بڑے کی سالگرہ پر ناچنے والوں        | 1119  | تاش کی شرط کے پھل وغیرہ کا شرعی حکم    |
| ۳+۱  | كاانجام                                    | 19+   | كيرم بورد اورتاش كهيانا                |
| ۳+۱  | ساز کے بغیر گیت سننے کا شرعی حکم           |       | گھٹنوں سے اُوپر کا حصہ نگا ہونے کے     |
| ٣٠٢  | معیاری گانے سننا                           | 19+   | ساتھ کھیلنا                            |
| ٣٠٢  | موسيقى پردهيان ديئے بغير صرف أشعار سننا    | 19+   | كركث كهينا شرعاً كيهاب؟                |
| ٣.٣  | موسيقي کی لت کا علاج                       |       | خواتین کے لئے ہاکی کھیلنے کے جواز پر   |
| ٣.٣  | گانے سننے کی بُری عادت کیسے چھوٹے گی؟      | 191   | فتوی کی حیثیت                          |
| ۳٠,۴ | طوا نُف کا ناچ اورگا نا                    | 797   | کبوتر بازی شرعاً کیسی ہے؟              |
| ۳٠,۴ | بغیرساز کے نغمے کے جواز کی شرائط           | 797   | کراٹے کا کھیل شرعاً کیساہے؟            |
| ٣٠۵  | ریڈیوکی جائز باتیں سننا گناہ نہیں          |       | تاش اور شطرنج کا کھیل حدیث کی          |
| ۳+۵  | کیا قوالی جائز ہے؟                         | 797   | روشنی میں                              |
|      | کیا قوالی سننا جائز ہے جبکہ بعض بزرگوں     | 792   | تاش کھیلناشرعاً کیساہے؟                |
| ٣٠۵  | سے سننا ثابت ہے؟                           | 190   | ٹیلی پیتھی ، ہیپاٹزم اور یو گاسکھنا    |
| ٣•4  | سكي بهن بهائي كالتحضينا چنا                |       | کیا اسلام نے لڑ کیوں کو کھیل کھیلنے کی |
| ٣+9  | ریڈ بواورٹی وی کے ملاز مین کی شرعی حیثیت   | 190   | اجازت دی ہے؟                           |
| ٣١٢  | ناجائزآ مدنی اپنے متعلقین پرخرچ کرنا       | 190   | معماجات اور إنعامي مقابلوں ميں شركت    |
| ٣١٢  | ناچ گانے سے متعلق وزیرِ خارجہ کاغلط فتو کی | 44    | کھیل کے لئے کونسالباس ہو؟              |
| ۳۱۴  | خاندائي منصوبه بندى                        | 797   | ویڈیو گیم کا شرعی حکم                  |
| ۳۱۴  | مانع حمل مدابير كوثل إولاد كاحكم دينا      | 191   | موسيقي اور ڈانس                        |
| ۳۱۵  | خاندانی منصوبه بندی کاشری حکم              | 191   | گانوں کے ذریعہ بلنچ کرنا               |
| ۳۱۵  | ضبط ولادت كي مختلف اقسام اوران كاحكم       | 191   | کیاموسیقی رُوح کی غذااورڈانس ورزش ہے؟  |
|      | خاندانی منصوبہ بندی کا حدیث سے جواز        | 799   | موسیقی غیر فطری تقاضا ہے               |
| 414  | ثابت كرنا غلط ہے                           | 799   | موسيقى اوراسلامى ثقافت                 |
| ٣١٦  | خاندانی منصوبه بندی کی شرعی حیثیت          | ۳     | موسیقی اورساع                          |
| ۲۱∠  | برتھ کنٹرول کی گولیوں کے مضرائزات          |       | ڈراموں اور فلموں میں جھی خاوند، جھی    |
| ٣٢٠  | مانع حمل ادویات اور غبارے استعمال کرنا     | ۳     | بھائی ظاہر کرنا                        |
|      |                                            | -00 m |                                        |







اینے آپ کودُ وہروں سے کمتر سمجھنا تصوّف بيعت كى تعريف اورا ہميت دِین و دُنیا کے حقوق 271 حضرتِ شِيْخَ ہے وابستگی پرشکر پیر کی پیجان ١٢٢ دُنیا کی محبت ختم کرنے اور آخرت کی فکر بیعت کی شرعی حیثیت، نیز تعویذات کرنا ١٢٢ پیدا کرنے کانسخہ مرشد کامل کی صفات ٣٢٦ اسلام میں اچھی بات رائج کرنے سے بیک وقت دو ہزرگوں سے اصلاحی تعلق قائم كرنا مراد ہے؟ ٣٣٥ تكبر كاعلاج ذ کرِ جهر، پاس انفاس **~~** مراقبہایے شخ کے بتائے ہوئے طریقے mm/ ۳۲۶ ریڈ یو، ٹیلی ویژن وغیرہ کا دِینی مقاصد يركرنا جاہئے ذکرِ جہر جائز ہے، مگر آواز ضرورت سے کے لئے استعال ٣٣٨ "فجراسلام"نامی فلم دیکھنا کیساہے؟ زیادہ بلندنہ کی جائے ٣٣٨ بيعت اورا صلاح نفس ٹی وی پر حج فلم دیکھنا بھی جائز نہیں 277 ٣٣٩ ''اسلامی فلم'' د یکھنا مریدیلے اینے پیر کے بتائے ہوئے 494 ٹی وی پر بھی فلم دیکھنا جائز نہیں 277 وظا نُف پورے کرے بعد <mark>میں</mark> ڈوہم ہے 494 قيد ''معروف'' کې حکمتين حیاتِ نبوی پرفلم-ایک یہودی سازش الهمسا ٣٢٨ ٹی وی میںعورتوں کی شکل وصورت دیکھنا شريعت اورطريقت كافرق ۲۳۹۳ MYA ئی وی اورویڈیویراچھی تقریریں سننا بغیرا جازت کے بیعت کرنا 779 777 آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے بارے نماز، روز ہ وغیرہ کو نہ ماننے والے پیر کی میں بنی ہوئی فلم دیکھنا 279 شرعى حيثيت ٹیلی ویژن دیکھنا کیسا ہے؟ جبکہاس پر ٣٣. ۇنيادار پىر دِینی پروگرام بھی آتے ہیں م بدول کی داڑھی منڈانے والے پیر کی بیعت ہس فلم دیکھنے کے لئے رقم دینا ایک شعر کا مطلب ٣٣. ویڈیوفلم کو چھری، چاقو پر قیاس کرنا ذکر کی ایک کیفیت کے بارے میں اسس فرائض کا تارک دِین کا پیشوانہیں ہوسکتا ۇ رست نېيى اس بیوی کوٹی وی د کیھنے کی اجازت دینا اینے آپ کوافضل سجھتے ہوئے کسی دُوسرے كى اقتدامين نمازادانه كرنے والے كاشرى حكم اسس ویڈیوکیسٹ بیچنے والے کی کمائی ناجائزہے، نیز سابقه گناہوں سے توبہ یدد مکھنے والوں کے گناہ میں بھی شریک ہے ۔ ۳۴۵





|             |                                                |             | * اورا كا س                                     |
|-------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| 242         | مرداورعورت کی حیثیت میں فرق                    |             | ٹیلی ویژن میں کام کرنے والے سب                  |
| ٣٧٣         | شوہر کی تنخیر کے لئے ایک عجیب عمل              | 4           | گنا برگار ہیں                                   |
| 240         | قصورآ پ کا ہے                                  | 4           | ریر بیاور ٹیلی ویژن کے حکموں میں کام کرنا       |
| 744         | شوهركا ظالمانه طرزعمل                          | mr2         | وی سی آرد کھنے کی کیاسزاہے؟                     |
| ٣٩٨         | بیوی کی محبت کا معیار                          | <b>m</b> r2 | ٹی وی اور ویڈیوفلم                              |
| 121         | چولهاا لگ کرلیں                                | ۳۵+         | فلم اور تبلیخ دِین<br>مرداورعورت سے متعلق مسائل |
|             | اسلامی اُحکامات میں والدین کی نافر مانی        | raa         | مرداورعورت ہے متعلق مسائل                       |
| <b>7</b> 27 |                                                |             | عورت پرتہمت لگانے، مارپیٹ کرنے                  |
| ٣2 ۴        | عورت اورمر د کا رُتبه                          | raa         | والے پڑھے لکھے پاگل کے متعلق شرعی حکم           |
| <b>7</b> 22 | قوام کے معنی                                   | Man         | عورت کے اِخراجات کی ذمداری مرد پرہے             |
| <b>m</b> ∠9 | مرد کی عورت پر فضیلت                           |             | بیوی کے اصرار پراڑ کیوں سے قطع تعلق             |
| ۳۸+         | مر دوعورت کے درمیا <mark>ن فرق وامتیا</mark> ز | Man         | كرنااور حصے سے محروم كرنا                       |
| ۳۸۱         | عورت کی دیت                                    |             | باوجود کمانے کی طاقت کے بیوی کی کمائی           |
| ٣٨٢         | مر دوغورت کی شہادت                             | Man         | پر گزارا کرنا                                   |
| ٣٨٦         | خواتین کا گھر سے باہر نکلنا                    |             | بیوی کوخرچه نه دینا اور بیوی کا رَدِّ عمل نیز   |
| ٣٨٨         | عورتون كاتنها سفركرنا                          | 209         | گھر میں سودی پیسے کا استعال                     |
| ٣٨٨         | عورتوں کا جج بننا                              | 209         | مقروض شوہر کی بیوی کا پنی رقم خیرات کرنا        |
| MA 9        | عورت كوسر برا ومملكت بنانا                     |             | والدین سے اگر بیوی کی لڑائی رہے تو              |
| ٣91         | حوریں اور حورے                                 | <b>m</b> 4• | كيا كرون؟                                       |
|             |                                                |             |                                                 |



14





بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

# نامول سے متعلق

بچوں کے نام رکھنے کاطریقہ

س....مسلمان بچكانام تجويز كرتے وقت قرآن شريف سے نام كے حروف زكالنا اور بچكے كام كے حروف زكالنا اور بچكے كام كے تام اداور تاريخ پيدائش كے اعداد كوآ پس ميں ملاكرنام رکھنے كاطريقه كس حد تك دُرست ہے؟ بچكانام تجويز كرنے كاضچے اسلامی طريقه كيا ہے؟ قرآن وسنت كى رُوسے بتائيں۔

ج.....قرآن وسنت میں علم الاعداد پراعتماد کرنے کی اجازت نہیں، لہذا بیطریقہ غلط ہے۔ نام رکھنے کا صحیح طریقہ میہ ہے کہ اللہ تعالی کے اسمائے حسنی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے حسنی کی طرف نسبت کرکے نام رکھے جائیں، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اپنے بزرگوں کے ناموں پرنام رکھے جائیں۔

ناموں میں تخفیف کرنا

س.....میرا پورا نام' عبدالقادر' ہے، مگر تعلیمی اساد میں مجھے' قادر' لکھا گیا ہے جو کہ میر ہے لئے ایک پریشان کن مسکلہ ہے، اور' قادر' سے' عبدالقادر' کروانا بہت ہی پیچیدہ طریقہ کار ہے، اس لئے میں اپنا نام' قادر' ہی رکھنا چا ہتا ہوں۔ عام طور پرلوگ بھی مجھے ' قادر' ہی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں جبکہ بینا م خدا کی صفت ہے، اس نام کے کیا اوصاف ہیں؟ کیا میں بینا مرکھ سکتا ہوں؟

ج..... 'القاور' الله تعالى كا پاك نام باور' عبدالقادر' كمعنى بين: ' قادر كابنده' ،اور جب' عبدالقادر' كى جگه صرف' قادر' كهنه كه تواس كمعنى يه موئ كه بندے كا نام



إەفىرىت،





الله تعالیٰ کے نام پر رکھ دیا گیا اوراس کا گناہ ہونا بالکل واضح ہے۔

حضرت مفتى مُمشْفَيُّ ''معارف القرآن' جلد: ٨٠ صفحه:١٣٢ مين لكهة بين: "افسوس ہے کہ آج کل عام مسلمان اس غلطی میں مبتلا ہیں، کچھلوگ تو وہ ہیں جھول نے اسلامی نام ہی رکھنا جھوڑ دیئے، ان كي صورت وسيرت سے تو يہلے بھي مسلمان مجھنا ان كامشكل تھا، نام سے پتاچل جاتاتھا،اب نے نام انگریزی طرز کے رکھے جانے لگے، لڑ کیوں کے نام خواتین اسلام کے طرز کے خلاف خدیجہ، عائشه، فاطمہ کے بجائے نسیم، شہباز، نجمہ، پروین ہونے گے۔ اس سے زیادہ افسوسناک بیہ ہے کہ جن لوگوں کے اسلامی نام ہیں: عبدالرحمٰن،عبدالخالق،عبدالرزّاق،عبدالغفار،عبدالقدوس وغيره ان میں تخفیف کا پی غلط طریقہ اختیار کرلیا گیا کہ صرف آخری لفظ ان کے نام کی جله ریارا جاتا ہے، رحلٰ، خالق، رزّاق، غفار کا خطاب انسانوں کو دیا جارہا ہے۔اوراس سے زیادہ غضب کی بات بیہے کہ "فدرت الله" كو"الله صاحب" اور"فدرت خدا" كو"خدا صاحب ' کے نام سے یکارا جاتا ہے۔ بیسب ناجائز وحرام اور گناہ كبيره ہے، جتنى مرتبہ يدلفظ ريكارا جاتا ہے اتنى ہى مرتبہ گناه كبيره كا ارتكاب ہوتا ہےاور سننے والابھی گناہ سے خالی نہيں رہتا۔

یے گناہ بے لذّت اور بے فائدہ ایبا ہے جس کو ہمارے ہزاروں بھائی اپنے شب وروز کا مشغلہ بنائے ہوئے ہیں اور کوئی فکر نہیں کرتے کہاس ذراسی حرکت کا انجام کتنا خطرناک ہے۔'

ناموں کوسیح ادانہ کرنا

س ..... ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کے نام ان کے باپ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں،







جیسے: رضیہ عبدالرحیم، فاطمہ کلیم وغیرہ۔ان کی تعلیمی اسناد بھی اس نام سے ہوتی ہیں، شادی کے بعدان کے نامول کے ساتھ شوہر کے نام مثلاً رضیہ رحیم کی جگہ رضیہ جمال، فاطمہ کلیم کی جگہ فاطمہ کا شف، خدانخواستہ شوہر فوت ہوجاتا ہے تو پھریہ نام تبدیل ہوجاتے ہیں۔ان ناموں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

، وں روں ہوں ہوں۔ ج....باپ کا یا شوہر کا نام محض شناخت کے لئے ہوتا ہے، بکی کی جب تک شادی نہیں ہوتی اس وقت تک اس کی شناخت'' دخترِ فلاں'' کے ساتھ ہوتی ہے، اور شادی کے بعد'' زوجهٔ فلاں'' کے ساتھ ۔شرعاً'' دخترِ فلاں'' کہنا بھی صحیح ہے اور'' زوجہ فلاں'' کہنا بھی ۔

بچوں کے غیراسلامی نام رکھنا

س.....آج کل بہت سے لوگ اپنے بچوں کے نام اسلام کے ناموں ( یعنی جو نام پہلے لوگ رکھتے تھے ) کے مطابق نہیں رکھتے ، کیا اس سے گناہ نہیں ہوتا ؟

ج .....اولا د کے حقوق میں سے ایک حق پہ بھی ہے کہ اس کے نام اچھے رکھے جا 'میں ، اس لئے مسلمانوں کا اپنی اولا د کا نام غیر اسلامی رکھنا بُراہے۔

« آسیه' نام رکھنا

س....میرانام'' آسیه خاتون' ہے اور میں بہت سے لوگوں سے من سن کر ننگ آپکی ہوں

کہاں نام کے معنی غلط ہیں اور بینام بھی نہیں رکھنا جاہئے۔

ج .....اوگ غلط کہتے ہیں،''آسیہ''نام بھی ہے،عین اور صاد کے ساتھ''عاصیہ''نام غلط ہے، اوران دونوں کے معنی میں زمین وآسان کا فرق ہے۔

"محداحد"نام ركهنا كيسامي؟

س....كيا" محمداحد" يحكانام ركه سكته بين؟

ج.....کوئی حرج نہیں۔

"محمر بيبار"نام ركهنا

س....میں نے اپنے بیٹے کا نام' محمد بیار' رکھا ہے، کیا بینا مٹھیک ہے؟





ج .... ينام تھيك ہے، كئ صحابه كانام تھا، والله اعلم!

· 'عارش' نام رکھنا دُرست نہیں ·

س.....میرے بیٹے کا نام'' عارش'' ہے،سب کہہرہے ہیں کہ بینا صحیح نہیں ہے،تو کیا نام بدل دُوں؟ نیز عارش کے معنی بھی بتادیں۔

ح ..... 'عارش' 'اور' عامرش' فضول نام ہیں،اس کی جگه ' محمد عام' نام رکھیں۔

"جمشير حسين"نام ركهنا

س....میرانام'' جمشی<sup>حسی</sup>ن' ہے، کیامیراموجودہ نام ٹھیک ہے؟ صح

ح ..... بینام سیح ہے، بدلنے کی ضرورت نہیں۔

"حارث"نام ركهنا

س....کیا''حارث''اسلامی نام ہے؟ اوراس کے لفظی معنی کیا ہیں؟

ج.....' حارث' صحیح نام ہے،اس کے معنیٰ ہیں:' کھیتی کرنے والا محنت کرنے والا۔''

س....میرے بیٹے نام'' حارث' ہے اور مجھے' حارث' نام کے متعلق یہ پتا چلا ہے کہ یہ نام شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو کیا یہ جاننے کے بعد نام تبدیل کرلینا

حائے؟ ص

ح ....نہیں! صحیح نام ہے، تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں۔

"خزيمه"نام ركهنا

س.... "تبلیغی نصاب" میں ایک نام "زینت بنت خزیمه" پڑھا، "خزیمه" نام مجھے پیندآیا، آپ سے بیمعلوم کرنا ہے کہ "خزیمه" کا مطلب کیا ہے؟ کیا میں صحابی کا نام تھا؟ کیا میں بینام این لڑے کارکھ سکتا ہوں؟

ج ...... ' خزیمه' متعدد صحابه کرام گانام تها، ان میں خزیمه بن ثابت انصاری مشهور ہیں، جن کا لقب' ' ذوالشہا دتین' ہے ( یعنی ان کی ایک گواہی دومردوں کے برابر ہے )۔









ا پنے نام کے ساتھ شوہر کا نام رکھنا سے ساگ کی عصر اس میزام کی اترین کرنام لگ زنتہ کی ا

س.....ا گرکوئی عورت اپنام کے ساتھ خاوند کا نام لگائے تو یہ کیسا ہے؟ ج.....کوئی حرج نہیں ، انگریزی طرز ہے۔

بچوں کے نام کیا تاریخ پیدائش کے حساب سے رکھے جا کیں؟

س.....کیا بچوں کے نام تاریخ بیدائش کے حساب سے رکھنے چاہئیں؟ عدد وغیرہ ملاکر بہتر اوراچھے معنی والے نام رکھ لینے چاہئیں؟ اسلام کی رُوسے جواب بتائیے۔

ج .....عدد ملا کرنام رکھنا فضول چیز ہے،معنی ومفہوم کے لحاظ سے نام اچھار کھنا چاہئے ،البتہ تاریخی نام رکھنا جس کے ذریعیہ ننِ پیدائش محفوظ ہوجائے صحیح ہے۔

لفظِرْ مُحَدُ "كواينے نام كاجز بنانا

س..... شرعی اعتبار سے کیا'' محمد'' کا لفظ اپنے نام کے ساتھ لگانا دُرست ہے یانہیں؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر بینام زمین پر لکھا ہوا گر جائے تو کیا اس کی بے ادبی نہیں ہوتی؟ اور کیا اس کو اپنے نام کے ساتھ نہ لگا یا جائے تو بہتر ہوگا؟

ج .....آنخضرت صلی الله علیه وسلم کااسم گرامی اپنے نام کے ساتھ ملانا دُرست ہے، بلکه اگر آن کے ساتھ ملانا دُرست ہے، بلکه اگر آن خضرت صلی الله علیه وسلم کے نام نامی پر بچے کا نام ''محکہ'' رکھا جائے تو اس کی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ اس پاک نام کا زمین پر گرانا بے ادبی ہے، کہیں مل جائے تو ادب و احترام کے ساتھ اُٹھا کر کسی ایسی جگہ رکھ دیا جائے جہاں بے ادبی کا اندیشہ نہ ہو۔

كسى كے نام كے ساتھ لفظِ "محد" كاو بر " م" كلھنا

س.....وہلوگ جن کے نام سے پہلے یا بعد' محمد'' آتا ہے،''محمد'' کے اُوپر چھوٹا سا'نم'' لگا دیتے ہیں، آخر کیوں؟ حقیقت میں'' م''مخضراً''محمصلی الله علیہ وسلم'' کی نشاند ہی کرتا ہے۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے نام ِ نامی کی حیثیت اس کی نہیں ہوتی۔





"محد"نام ير"م" كانشان لكانا

س .....کیا'' محر''کے نام کے ساتھ' صلی اللہ علیہ وسلم' یا'' م '' لکھنا ضروری ہے؟ میں نے اکثر'' محر''کے نام کے ساتھ' م '' لکھا ہواد یکھا ہے، اگر لکھنا ضروری ہے تو کیا اس طرح بھی کہروز نامہ'' جنگ' اخبار کے فلمی صفحے کی اشاعت میں فلم'' محمد بن قاسم' کے'' محمد''کے اور پھی''م'' لگا تھا۔ نعوذ باللہ اس کامفہوم دُوسرا نکاتا ہے، یہ کیوں؟

ج.....آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا نام نامی س کر دُرود برِٹر هنا ضروری ہے،اورقلم سے لکھنا بہت اچھی بات ہے۔ مگر جب بیاسم مبارک سی اورشخص کے نام کا جز ہو،اس وقت اس پر '' م'' کا نشان نہیں لگانا چاہئے ، کیونکہ وہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا نام نہیں ہوتا۔

''عبدالرحل،عبدالرزّاق'' کو'رحلٰ 'اور''رزّاق' سے پکارنا

س.....''عبدالرحن،عبدالخالق،عبدالرزّاق' ہمارے ہاں عام رواج بیہے کہ''عبد'' کوچھوڑ کرصرف''رحن، خالق اور رزّاق'' وغیرہ کہہ کر پکارتے ہیں،اس طرح کے نام تواللہ تعالیٰ کے ہیں،کیابیناموں کی بےاد بی نہیں ہے؟







ومسيح الله 'نام ركهنا

س....میرے بھائی کا نام''مسے اللہ'' ہے، بہت ہے آ دمی کہتے ہیں کہ:'' بی عیسائی جیسا نام ہے، کیاتم عیسائی ہو؟اس نام کوتبدیل کردؤ' بتا ہے بینام دُرست ہے یانہیں؟ ج..... بینام صحیح ہے، کیا''محرعیسیٰ''نام ر کھنے ہے آ دمی عیسائی ہوجا تا ہے...؟

بچی کا نام' تحریم' رکھنا شرعاً کیساہے؟

س ..... میں نے اپنی بیٹی کا نام' 'تحریم' رکھا ہے، معنوی اعتبار سے اس لفظ کا مطلب ہے:

ا-حرمت والی،۲-نماز سے پہلے پڑھی جانے والی تکبیر لیعن' 'تکبیرِ تحریمہ' ،۳-منع کی گئ وغیرہ۔ کچھ علاءوعام لوگوں کا خیال ہے کہ میں نے بیٹی کا نام دُرست نہیں رکھا، براوکرم آپ اس سلسلے میں میری راہ نمائی فرمائیں۔

ح......' تحریم'' کے معنیٰ ہیں:''حرام کرنا''،آپخود دیکھ لیجئے کہ بینام بچی کے لئے کس حد

تک موزوں ہے...!

مسلمان كانام غيرمسلمون جبيبا هونا

س.....اندیا کے مشہور فلم اسٹار'' دلیپ کمار''مسلمان ہیں،کیکن ان کا نام جوزیا دہ مشہور ہے وہ ہندونام ہے،کیابیاسلام کی روشنی میں جائز ہے؟

ج....جائز نہیں۔

''پرویز''نام رکھنا صحیح نہیں

س ..... میں کافی عرصے ہے من رہا ہوں کہ'' پرویز'' نام رکھنا اچھا نہیں ہے، جب بزرگوں ہے۔ اس کی وجہ پوچھی گئی تو صرف اتنی وضاحت کی گئی کہ یہ نام اچھا نہیں۔ میرے کافی دوستوں کا بینام ہے۔ صفحہ'' کتاب وسنت کی روشنی'' میں ''اخبار جہال'' میں جناب حافظ بشیراحمد غازی آبادی نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ یہ نام ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دُشن کا تھا، بات کچھواضح نہیں ہوئی ؟







ج..... ' پرویز' شاواریان کا نام تھا جس نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا نامه مبارک چاک کردیا تھا (نعوذ بالله)، یا ہمارے زمانے میں مشہور منکر حدیث کا نام تھا، اب خودسوچ لیجئے ایسے کا فرکے نام پرنام رکھنا کیسا ہے ...؟

"فيروز"نام ركهنا شرعاً كيسامي؟

س.....' فیروز' نام رکھنا کیسا ہے؟ جبکہ ایک صحابی کا نام بھی فیروز تھا،اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قاتل کا نام بھی فیروز تھا۔

ج.....' فیروز''نام کا کوئی مضا کقهٔ بین، باقی اگر کوئی حضرت عمر رضی الله عنه کے قاتل کی نیت سے بینا م رکھتا ہے تو جیسی نیت و لیمی مراد...!

نبی صلّی اللّٰدعلیہ وسلم کے نام پراپنانام رکھنا

س .....میرامسکدنام کے بارے میں ہے، میرانام''محم'' ہے، چنانچہ میں بیمعلوم کرنا جاہتا ہول کہ میرا بینام صحیح ہے کنہیں؟ کیونکہ میرے دوست اور بہت سےلوگ بھی اس نام کے بارے میں بیاعتراض کرتے ہیں کہ چونکہ بینام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، چنانچہ اس کی بےادبی ہوتی ہے۔

ج .....آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے اسم مبارک پر بچوں کے نام رکھنا ، صحابہ کرام رضی الله عنهم سے آج تک مسلمانوں میں رائج ہے، اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے اس کی اجازت ثابت ہے، بلکہ ایک حدیث میں اس نام کے رکھنے کی فضیلت آئی ہے۔

· عبدالمصطفیٰ ''اور' غلام الله''نام رکھنا

س.....' عبدالمصطفیٰ'' اور''غلام اللهٰ' نام رکھنا کیسا ہے؟ جبکہ' عبد'' کے معنی بندے اور ''غلام'' کے معنی بیٹے کے ہیں؟

ج ..... ''عبدالمصطفیٰ'' کے نام سے بعض اکابر نے منع فر مایا ہے کہ اس میں عبدیت کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہے۔''غلام اللہ'' میں غلام کے معنی 'عبد' کے ہیں۔''غلام'' کے معنی بیٹے کے نہ متبادر ہیں ، نہ مراد ہیں ، اس لئے بینام صحیح ہے ، واللہ اعلم!





لڑ کیوں کے نام' شازیہ، روبینہ، شاہدینہ' کیسے ہیں؟ س....کیالڑ کیوں کے نام' شازیہ، روبینہ اور شاہینہ' غیراسلامی نام ہیں؟ ح.....مہمل نام ہیں۔

"اللدداد،اللدد تداورالله يار" سے بندول كومخاطب كرنا

س....کیااللہ تعالیٰ کے ذاتی ناموں سے کسی انسان کو مخاطب کرنا جائز ہے؟ جیسے ' رحمٰن ،اللہ داد ،اللہ دیت اللہ یار' وغیرہ ، کیونکہ میں نے کسی اسلامی کتاب جو کہ اسمائے اللہ کے موضوع کرتھی ، میں پڑھا تھا کہ اللہ کے ذاتی نام انسان نہ اپنائے تواجھا ہے ،اور اللہ کے صفاتی اور فعلی نام ہی اپنانے چاہئیں۔ براو کرم آپ اس پر روشنی ڈالیس تا کہ راہ نمائی مل سکے۔ جسسے ' رحمٰن' اور' اللہ' تو اللہ تعالیٰ کے پاک نام ہیں ،کیکن' اللہ دیتہ' اور' اللہ یار' تو اللہ کے اس کے باک نام ہیں ،کیکن' اللہ دیتہ' اور' اللہ یار' تو اللہ کے ایک نام ہیں ،کیکن ' اللہ دیتہ' اور' اللہ یار' تو اللہ کے باک نام ہیں ،کیکن ' اللہ دیتہ' اور' اللہ یار' تو اللہ کے باک نام ہیں ،کیکن ' اللہ دیتہ' اور' اللہ یار' تو اللہ کے باک نام ہیں ،کیکن ' اللہ دیتہ' اور' اللہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کی کرنے کیا کہ کو کرنے کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ ک

تعالیٰ کے نام نہیں، کیونکہ 'اللہ دھ' ترجہ ہے' عطاء اللہ' کا، اور 'اللہ یار' ترجہ ہے' ولی اللہ' کا۔اس لئے آپ کی ذکر کر دہ مثالیں شیخ نہیں۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی ناموں کا تعلق ہے، تو اہلِ علم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پاک نام 'اللہ' تو اہم ذاتی ہے اور باقی تمام نام صفاتی ہیں، ان صفاتی ناموں میں'' رحمٰن' ذاتی نام کی مانند ہے کہ کسی دُوسر کو '' درخمٰن' کہنا جا نز نہیں۔ اسی طرح دُوسر کے بعض نام ایسے ہیں جن کا کسی دُوسر نے کئے استعال جا نز نہیں، مثلاً کسی کو' رَبِ العالمین' کہنا جا نز نہیں۔ البتہ بعض نام ایسے ہیں کہ دُوسر وں کے لئے بھی ان کو استعال کیا گیا ہے، مثلاً '' روئ فن اور ' رحیم' اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، کیکن قرآن مجید میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی '' روئ فن رحیم' اللہ تعالیٰ کے نام بیں، کیکن قرآن مجید میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی '' روئ فن رحیم' فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح '' شکور' اللہ تعالیٰ کانام ہے، کیکن قرآنِ کریم میں بندوں کو بھی '' شکور' فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح '' شکور' اللہ تعالیٰ کانام ہے، کیکن قرآنِ کریم میں بندوں کو بھی '' شکور' ورایا گیا ہے۔ اسی طرح '' شکور' اللہ تعالیٰ کانام ہے، کیکن قرآنِ کریم میں بندوں کو بھی '' شکور' فرمایا گیا ہے۔ اسی

پس اللہ تعالیٰ کے اسائے مبارکہ کوئسی دُوسرے پر بولنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا ضابطہ یہ نکلا کہ معنی ومفہوم کے لحاظ سے آگر وہ نام اللہ تعالیٰ کے لئے مختص ہے تو اس کوئسی دُوسر سے کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں، اورا گروہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص نہیں تو دُوسروں کے لئے اس کا استعمال جائز ہے۔







"نائله نام رکهنا

س..... 'نائلہ' کیا عربی لفظ ہے؟ اس کے کیا معنی ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ بیعزئی، لات اور نائلہ وغیرہ بتوں کے نام ہیں، جن کی کسی زمانے میں پوجا کی جاتی تھی، کیکن آج کل ''نائلہ' نام لڑکیوں کا بڑے شوق سے رکھا جارہا ہے، کیا شرعاً ''نائلہ' نام رکھنا جائز ہے؟ جسس جی ہاں! عربی لفظ ہے، جس کے معنی ہیں: ''عطیہ بنی، حاصل کرنے والی' ۔ بیا بعض صحابیات کا بھی نام تھا (اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کا بھی)، اگر بیا ناجائز ہوتا تو تخضرت سلی اللہ علیہ کا بھی )، اگر بیا ناجائز ہوتا تو تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اس کوتبدیل کرنے کا حکم فرماتے۔

''الرحمٰن' کسی المجمن کانام رکھنا س..... ہمارے علاقے میں ایک''الرحمٰن فلاحی سوسائی'' نامی ایک المجمن قائم ہوئی، یہ المجمن دِینی اور فلاحی کام انجام دیتی ہے۔ بتلائے''الرحمٰن' کسی المجمن کا نام رکھنا جائز ہے؟ ج....'الرحمٰن' الله تعالیٰ کا خاص نام ہے، کسی فردیا المجمن کا بینام رکھنا جائز نہیں۔

ا پنے نام کے ساتھ'' حافظ' لگانا' س.....اگرکوئی لڑکی یالڑکا حافظ ہواورا پنے نام کے آگے'' حافظ' لگاسکتا ہے یانہیں؟ جیسے

''ارم''نام ہے تو''حافظارم'' لکھ سکتی ہے یا کہہ سکتی ہے یانہیں؟ ''

ح .....اگررِیا کاری مقصود نه ہوتو جائزہے۔

اپنے نام کے ساتھ''شاہ'' لکھنایا کسی کو''شاہ جی'' کہنا کیسا ہے؟

س.....ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، کمی بیشی الله تعالیٰ معاف فرمائے، جس کامفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے نام کے ساتھ' شاہ' ککھے یا کہلوائے، جیسے' شاہ جی''، 'شاہ صاحب' وغیرہ تو وہ شخص گناہ گار ہوگا کیونکہ بیدنام صرف اور صرف الله تعالیٰ کوہی

زیب دیتاہے، کیایہ بات میچ ہے؟

ح....حدیث میں ''شہنشاہ'' کہلوانے کی ممانعت آئی ہے، جس کے معنی ہیں ''بادشا ہوں کا بادشاہ وں کا بادشاہ''، بیاللہ تعالیٰ کی شان ہے۔''سیّد' وغیرہ کو جو''شاہ صاحب'' کہتے ہیں، اس کی

ممانعت نہیں۔







#### "سيد" كامصداق كون ہے؟

س ..... جنابِ عالی! میں آپ کا اسلامی صفحہ پابندی سے پڑھتا ہوں \_مسائل اوران کاحل پڑھ کرمیری دِینی معلومات میں بڑاا ضافہ ہوا۔میرے ذہن میں بھی ایک سوال ہے جس کا حل حاہتا ہوں۔اُمید ہے کہ جناب تسلی بخش جواب سے تمام قارئین کی معلومات میں اضافہ فرمائیں گے۔اسلام سے قبل ہندوستان میں بت پرست قوم آبادتھی، جو کہا بے عقائد کے اعتبار سے حیار ذاتوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ا-برہمن،۲- چھتری،۳ - ولیش،۴-شودر۔ پھران میں بھی درجہ بندی تھی ،کوئی اُونچا،کوئی نیچا،اس بناپر برہمن کے نام کے ساتھ اس کی شناخت کا کوئی لفظ شامل ہوتا ہے جیسے: ''دوبے، تربیدی، چوبے'' وغیرہ، جس وقت ہندوستان میں اسلام کا ظہور ہوا، اورلوگ انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے مسلمان ہونے گے، مگر اسلام قبول کرنے کے باوجود ان میں ہندوانہ ذہنیت باقی رہی جو کہ آج تک مسلمان کسی نہ کسی شکل میں ہندوؤں کے رسم ورواج کواپنائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہندوؤں کی طرح مسلمانوں نے بھی چار ذاتیں بنالیں۔''برہمن' کے مقابلے میں''سیّد''، ''چھتری'' کے مقابلے میں''بٹھان''،اور بقیہ لوگ کوئی'' شیخ'' ہے، کوئی''مغل''''سیّد'' کے دو طبقے ہیں، سی سیّد، شیعہ سیّد۔ پھران میں مزید درجہ بندی ہے جو کہ ہر' سیّد' اپنے نام کے ساتھ شناخت کے لئے کوئی لفظ استعال کرتا ہے۔ جیسے: ''صدیقی، فاروقی، عثمانی، علوی جعفری' وغیرہ۔ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ:''میراتعلق ایک ایسے گروہ سے ہو ہندوستان میں شراب کی تجارت کرتا تھا،سب لوگ اجتماعی حیثیت ہے مسلمان ہو گئے، بعد کو خیال آیا کہ ہم کون سےمسلمان ہیں؟ سب نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ صدقی ول سےمسلمان ہوئے ہیں اس لئے ہم سب''صدیقی'' مسلمان ہیں،اسی وجہ سے میں اپنے کو''صدیقی'' کھتا ہوں۔''اب میں اصل مدعا بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ: ایک موقع پر لفظِ''سیّر'' پر بات مور بی تھی تو میرے ایک دوست (جو کہ اسکول ماسٹرین) نے کہا: 'ایوب صاحب! آب بھی سیّد ہیں' میں نے کہا:''میں تو سیّد نہیں ہوں' تو انہوں نے ایک موٹی سی کتاب









لاکر مجھکودی اور کہا کہ اس کو پڑھئے۔ یہ کتاب کراچی کے ایک صاحب نے لکھی ہے اور غالبًا وہ دومر تبجیب چی ہے، اس میں لفظ' سیّد' پر بڑی تحقیق کی گئی ہے، اس میں بتایا ہے کہ لفظِ ''سیّد' نہ تو خاندانی ہے اور نہ نملی ، یہ لفظ اسلام سے قبل عرب میں استعال ہوتا تھا، ''سیّد' کمعنی سردار کے ہیں، خاندان کے سربراہ کو' سیّد' کہتے تھے، یہود و نصار کی سب ہی اس لفظ کو استعال کرتے تھے، ہرایک زبان میں کوئی نہ کوئی لفظ عز ّت واحترام کے لئے استعال ہوتا ہے۔ چنا نچہ انگریزی میں' مسئر' اور ہندی میں' شری مان' ، اُردو میں' جنابِ عالی' و موتا ہے۔ چنا نچہ انگریزی میں' مسئر' اور ہندی میں' شری مان' ، اُردو میں' جبال لفظِ ''سیّد' سیّد' استعال ہوا استعال ہوا ہوا ہے، کتابوں کے نام و صنفین کے ناموں کے ساتھ کہیں لفظِ ''سیّد' استعال ہوا ہے، کتابوں کے نام و میزرگی کے معنی میں استعال ہوا ہوا ہے۔ ''سیّد خاندان' اس حد کی بین کہ میں نے سا ہے کہ لوگ اپنی لڑکیوں کی شادی نہیں کرتے ہیں کہ ان کو کی اصل '' سیّد' لڑکا نہیں ماتا ہے۔ اب مندرجہ بالا وضاحت کے بعد میں یہ معلوم کرنا چا ہتا کو کی اصل 'کی سیّد' کا کامات کی روشنی میں:

اوّل:..... جبکہ لفظِ''سیّد' نہ خاندانی ہے، نہ نسلی تو ہرمسلمان جو کہ اس کامستحق ہے، اس کے نام کے ساتھ لفظِ''سیّد'' استعال ہوسکتا ہے یانہیں؟ جبکہ ہرمسلمان ایک دُوسرے کا بھائی ہے اوراُونچ نیچ کی قرآن نے نفی کر دی ہے۔

دوم:..... جولوگ اپنی تعریف خود کرتے ہیں، کیعیٰ''سیّد'' کہہ کریہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں سیّد' کہہ کریہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں سر دار ہوں، عزّت دار ہوں اور قابلِ احترام ہوں، بزرگ ہوں، خواہ اس کا کر دار کچھ ہی ہو، کیا ہید دُرست ہے؟ اس کے لئے کیا تھم ہے؟

سوم:.....جولوگ''سیّد'' کابہانہ کر کے لڑکیوں کی شادی نہیں کرتے ،ایسے لوگوں ۔۔۔۔۔۔

كے لئے كيا حكم ہے؟

ج ..... آپ کے سوال میں چنداُ مور قابلِ شِحقیق ہیں۔

اوّل:.....آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی محبت ہرمسلمان کا جزوا بیان اور آپ صلی الله علیه وسلم کی ذات تمام اہل ایمان کے لئے سب سے بڑھ کر محبوب ومحترم ہے، جبیبا کہ







ارشادٍرباني:

"اَلنَّبِيُّ اَوُلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنُ اَنْفُسِهِمُ وَاَزُوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمُ." (الاحزاب:٢) اور حدیث:

"لا يؤمن أحدكم حتّى أكون أحبّ اليه من والده وولده والناس أجمعين." (مشكوة ص:١٢)

سے واضح ہے۔اورآپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لا زمی نتیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین سے محبت ہے، جس درجے کا تعلق ہوگا،اسی درجے کی محبت بھی ہوگی۔

دوم:..... ہر شخص کوطبعًا پنی اولا دیے محبت ہوتی ہے، پس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل واولا دیے محبت رکھنا بھی اہلِ ایمان کے لئے تقاضائے ایمان ہے، اور متعدّر نصوص میں اس کا حکم بھی ہے۔

سوم:.....جس طرح بادشاه کی اولادشنرادیاں کہلاتے ہیں، اسی طرح سیّدالرسل صلی الله علیہ وسلم کی اولاد کو' سیّد' کہا جاتا ہے، اور بیلفظ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے سبطین کریمین رضی الله عنہما کے لئے خود استعال فر مایا ہے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی الله عنہما کے لئے خود استعال فر مایا ہے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی الله عنہما کے تن میں الله عنہ کے بارے میں فرمایا:"ابنے ھذا سیّد" اور حضرات حسلی الله علیہ وسلم نے بیلفظ نہ بھی استعال فرمایا:"سیّدا شباب اھل الجنّه" ۔اگر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بیلفظ نہ بھی استعال فرمایا ہوتا تب بھی آپ صلی الله علیہ وسلم کی اولاد کو اپنا آقا اور سردار شمجھنا ہمارا فرض تھا کہ آقا کی اولاد کھی آقا کہا تی ہے، یہی معنی ''سیّد' کے ہیں۔

چہارم: سکتی شخص کا آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے خاندان میں پیدا ہونا ایک غیراختیاری فضیات ہے، جولائقِ شکر تو بلا شبہ ہے مگر لائقِ فخرنہیں، کیونکہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے نسب اور نسبت کی ذمہ داریاں بھی بہت نازک ہیں، اولا داپنے باپ کی جانشین اسی وقت کہلاتی ہے جبکہ اس کے نششِ قدم پر ہو۔ جو شخص شنہزادہ ہوکر چوہڑوں والے کا م کرے، وہ چوہڑوں سے بدر سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس کے نسب میں بھی شبہ ہوجاتا ہے کہ اس کا نسب





واقعتاً بادشاہ سے ثابت بھی ہے یا نہیں؟ اسی طرح جولوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں پیدا ہو کر گندے عقائد، گندے اعمال اور گندے اخلاق میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی حالت زیادہ خطرناک ہے، اور ان کے بارے میں اندیشہ ہے کہ پسرِنوح کی طرح ان کے حالت زیادہ خطرناک ہے، اور ان کے بارے میں اندیشہ ہے کہ پسرِنوح کی طرح ان کے حق میں بھی "اِنَّهُ لَیْسَ مِنُ اَهْلِکَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِح" نفر مادیا جائے، چنا نچوا کی مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے فر مایا تھا:

"وأنتم ألا تسمعون (ان أولياؤه الا المتقون) فان كنتم أولئك فذاك والا فانظروا يأتى الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فنعرض عنكم. ثم رفع يديه فقال: يا أيها الناس! ان قريشًا أهل أمانة فمن بغاهم العواثر أكبه الله بمنخريه، قالها ثلاثًا."

(مجمع الزوائدج: ١٠ ص:٢٦)

ترجمہ: ..... ''کیاتم یے نہیں سن رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دوست صرف متی اور پر ہیزگار لوگ ہیں، پس اگرتم بھی متی اور پر ہیزگار ہوتب تو ٹھیک ہے، ورنہ دیکھو! ایسانہ ہو کہ قیامت کے دن دوسرے لوگ تو اعمال لے کرآئیں اور تم بوجھ لا دکرآؤ، جس کے نتیج میں ہم تم سے منہ موڑ لیس۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اُٹھا کر فرمایا: لوگو! ہے شک قریش اہلِ امانت ہیں، پس جو شخص ان سے خیانت کرے گا اور ان کی لغزشیں تلاش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خشوں کے بل اوندھا کردیں گے۔''

پسسیّدوں کواپنے عقائد، اعمال اور اخلاق واُحوال کا جائزہ لے کرد کھنا چاہئے کہ وہ اپنے جدِامجدسیّدالکا ئنات صلی اللّه علیہ وسلم سے کس قدر مناسبت رکھتے ہیں؟ نسار کٰ کی شکل وصورت اور وضع وقطع اپنا کر اور بدکر داروں اور بدقما شوں کے اخلاق واعمال اختیار کرے''سیّد'' کہلا نالائقِ شرم ہے۔









پنجم :..... یہ گفتگو تو ان حضرات کے بارے میں ہے جو صحیح النب ''سیّد' میں ،
لیکن اس دور میں بہت سے جعلی سیّد ہوئے ہیں۔امیرِ شریعت سیّد عطاء اللہ شاہ بخاری گ
نے ایک ایسے ہی سیّد کے بارے میں مزاحاً فرمایا تھا: '' بھی ! ہم تو قدیم سے سیّد چلے آئے ہیں، ہمارے سیّد ہونے میں تو شبہ ہوسکتا ہے کہ خدا جانے سیّد ہیں بھی یا نہیں، مگر فلاں صاحب کے سیّد ہونے میں کوئی شبہیں، کیونکہ وہ تو میری آئھوں کے سامنے سیّد بنا ہے۔'' صاحب کے سیّد ہوئی جرائم کے مرتکب ہیں، اوّل: اپنے نسب کا تبدیل کرنا، جس پر دوز نح کی وعید ہے، حدیث میں ہے:

تر جمہ...... کی سے اپیا سب تبلہ یں نیا ..... کی لعنت،اس کا نہ فرض کی لعنت،فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت،اس کا نہ فرض قبول ہوگا نہ فل۔''

ان لوگوں کا دُوسرا جرم آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کی طرف محض جھوٹی نسبت کرنا ہور آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت کرنا بدترین گناہ اور ذلیل ترین کر سے اور آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کی طرف جھوٹا فخر ہے اور فخر وتعلّی ، خالق و مخلوق دونوں کی نظر میں رذالت اور کمینگی کی علامت ہے۔ چوتھ بیلوگ اپنے رذیل اخلاق واعمال کی وجہ سے آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کی ذُرّیت ِطیبہ کے لئے ننگ و عار اور بدنا می کا باعث بنتے ہیں اور لوگ ان کود کھر کہ یوں سیمھتے ہیں کہ سیّر (نعوذ باللّه) ایسے ہی ہوتے ہیں۔

ششم: .....گران فقی اور جعلی سیّدول کی وجہ سے ہمارے لئے بیجائز نہیں ہوگا کہ ہم اولا دِرسول کی تو بین و گستا خی کریں۔ایک بزرگ کامشہور واقعہ ہے کہ ایک باران سے کسی صاحب نے اپنی کوئی ضرورت و حاجت مندی ذکر کی اور کہا کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اولا دمیں سے ہوں، مجھ سے تعاون فرما ہے۔ان (بزرگ) کے منہ سے بے







ساخة نكل گيا كداس كى كيادليل ہے كہتم اولا دِرسول ہو؟ وہ صاحب اس كا كياجواب دية؟ خاموش رہ گئے۔ رات كو وہ بزرگ خواب د يكھتے ہيں كہ ميدانِ محشر قائم ہے اورلوگ شفاعت كے لئے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى بارگا ہ عالى ميں حاضر ہور ہے ہيں، يہ بزرگ بھى حاضر ہوئے اورع ض كيا: يا رسول الله! ميں آپ كا أمتى ہوں، ميرى بھى شفاعت فر مايئے۔ آخضرت صلى الله عليه وسلم نے فر مايا كہ: تمہارے اُمتى ہونے كى كيا دليل ہے؟ اگر ميرى اولا دكا اولا د ہونا بغير دليل كے قابلِ تسليم نميں تو تمہارا اُمتى ہونا بغير دليل كے كيے تسليم كيا جائے؟ اس بزرگ كوا بي غلطى پر تنبيه ہوئى، اور الله تعالى كى بارگا ہ ميں تو بہ كى۔

بہت سے لوگ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج واحباب (رضی اللہ عنہم) کے حق میں گستا خیاں کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں اب بعض لوگ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل واولا دکی بے ادبی کرنے گئے ہیں۔ جن صاحب کی موٹی می کتاب کا آپ نے حوالہ دیا ہے، مجھے ان صاحب کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کا تعلق بھی اسی گروہ سے ہے، اور یہ لوگ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل واولا دکے خلاف نفرت و بغض کا اظہار کرنے کے لئے وقاً فو قاً مختلف شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، جن کاعقل وایمان سے دُور کا واسط بھی نہیں ہوتا۔ میں آپ سے مؤدّ بانہ و مخلصانہ التماس کروں گا کہ آپ اس گرداب میں مبتلانہ ہوں۔ ''سیّد' اگر سردار کو کہتے ہیں تو خود ہی سوچئے کہ ہمارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم کی اولا دہماری سردار نہیں تو کیا ہے؟ پس اگر ان کو اصطلاحِ عرفی کے طور پر'' سیّد' کہا جائے تو ناگواری کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم کی اولا دہمارے لئے لائق احترام نہیں ؟ اگر ہم ان کو احترام ان کو احترام نہیں خود بنائی ہیں، جیسا نہیں ؟ اگر ہم ان کو احترام نہیں خود بنائی ہیں، جیسا ہفتم : ……اللہ تعالیٰ نے برادریاں، خاندان، قومیں، ذاتیں خود بنائی ہیں، جیسا ہفتم : ……اللہ تعالیٰ نے برادریاں، خاندان، قومیں، ذاتیں خود بنائی ہیں، جیسا

اسساللد می کے براوریان، جا بدان، ویں، دان، جین کہ خود فر مایا ہے: "وَجَعَلُنگُمْ شُعُونُهَا وَقَبَآئِلَ" اوراس میں بہت مصلحتیں رکھی ہیں جن کی طرف 'لِتَعَادَ فُوٰا" کے لفظ سے اشارہ فر مایا ہے، اوراس میں شک نہیں کہ صفات واخلاق اور ملکات بیشتر "أبًا عن جَدٍ "منتقل ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بعض خاندان اپنی خاندانی روایات اور اخلاق وصفات کی بنا پر ممتاز سمجھے جاتے ہیں اور دُوسر ہے بعض خاندان اس







اخلاقی معیار کوقائم کرنے سے قاصر رہتے ہیں، یہ بات روز مرہ مشاہدے کی ہے، جس پر کسی استدلال کی ضرورت نہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض خاندانوں کے تفوّق کو برقر اررکھا ہے، چنانچے مشہور ارشاد ہے: ''انسانوں کی بھی کا نیں ہیں، جس طرح سونے چاندی کی کا نیں ہوتی ہیں، جولوگ جاہلیت میں شریف و معزَّز تصوه اسلام میں بھی بہتر و معزَّز ہوں گے، جبکہ دِین کافہم حاصل کرلیں۔''اس ارشاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانوں کوسونے چاندی کی کانوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ بعض کا نیں اعلیٰ اور عمدہ ہوتی ہیں اور بعض ناقص اور گھٹیا۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانِ قریش کے فضائل ہیں اور بعض ناقص اور گھٹیا۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانِ قریش کے فضائل بیان فرمائے ہیں، جوحدیث کے ہرطالب علم کو معلوم ہیں۔

بیان قرمائے ہیں، جو صدیث کے ہرطالب علم لو تعلوم ہیں۔

ہشتم :.....بعض خاندانوں کا بعض سے اعلیٰ واشرف ہونا تو عقلاً وشرعاً مُسلَّم ہے،

لیکن اس مسئلے میں دو علین غلطیاں کی جاتی ہیں، اوّل بیے کہ بعض لوگ خاندانوں کو فروراور فخر

کا ذریعہ سجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک عزّت و کرامت کی چیز خاندان نہیں، بلکہ

آدمی کا ذاتی نامیم ل ہے، جبیعا کہ: ''لِنَّ اَنْحُومَ مُکُمُ عِنْدَ اللهِ اَتَقَاعُهُ'' میں صراحناً بیان فرما یا

ہے، پس ذاتی اعمال سے قطع نظر کر کے کسی شخص کا سیّر، قریش، ہاشی، صدیقی، فاروتی ہونے

پر فخر کرنا اور ان نسبتوں کو فخر کے طور پر اپنے نام کے ساتھ چہپاں کرنا، اس کی جمافت اور

پر فخر کرنا اور ان نسبتوں کو فخر کے طور پر اپنے نام کے ساتھ چہپاں کرنا، اس کی جمافت اور

مردودیت کی علامت ہے، احادیث شریفہ میں نسب پر فخر کرنے کی شدید ندمت آئی ہے۔

واس حدتک توضیح ہے کہ قرب عنداللہ میں خاندان کوکوئی دخل نہیں بلکہ اس کی توہین و تنقیص کی

اس حدتک توضیح ہے کہ قرب عنداللہ میں خاندان کوکوئی دخل نہیں بلکہ اس کی مقالی ترین خاندان

میں بیدا ہوکرا پی بدعملی و بدکرداری کی وجہ سے جہنم کا کندہ بن سکتا ہے۔ شخ سعدی گلصتے ہیں

میں بیدا ہوکرا پی بدعملی و بدکرداری کی وجہ سے جہنم کا کندہ بن سکتا ہے۔ شخ سعدی گلصتے ہیں

میں بیدا ہوکرا پی بدعملی و بدکرداری کی وجہ سے جہنم کا کندہ بن سکتا ہے۔ شخ سعدی گلصتے ہیں

میں بیدا ہوکرا پی بدعملی و بدکرداری کی وجہ سے جہنم کا کندہ بن سکتا ہے۔ شخ سعدی گلصتے ہیں



جائے گا کہ تو کیا کما کر لایا؟ پنہیں ہوچھیں گے کہ تیرانسب نامہ کیا تھا؟''الغرض کسی فرد کی

فضیلت و ہزرگی کا مدار خاندان پزہیں بلکہ علم عمل اورزُ ہدوتقو کی پر ہے۔اس کے باوجو داللہ





تعالی نے دُنیوی مصالح کے لئے خاندان اور شعوب وقبائل بنائے ہیں اوران پر کفووغیرہ کے بعض مسائل بھی جاری ہوتے ہیں، مثلاً: آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے خاندان کے لئے زکو قرحلال نہیں، اس لئے خاندانوں کا انکار کرنا اور شریف خاندانوں کی فضیلت کو پامال کرنا غلط ہے، در حقیقت اس کا منشا بھی کبرہے۔

نہم:..... خاندانوں پرفخر اور غرور کا ایک شعبہ یہ ہے کہ سیّد خاندان کی لڑکی کا غیر سیّدلڑکے سے نکاح جائز نہیں سمجھا جاتا، حالا نکہ والدین کی رضامندی سے سیّدلڑکی کا کاح کسی بھی مسلمان سے ہوسکتا ہے، البتہ والدین کی رضامندی کے بغیر چونکہ بہت سی خاندانی اُلجھنیں پیدا ہوجاتی ہیں، اس لئے غیر کفو میں لڑکی کا والدین کی رضامندی کے بغیر فاح نہیں ہوسکتا۔تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ساوات کے جدا مجد حضرت علی بن حسین نکاح نہیں ہوسکتا۔تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ساوات کے جدا مجد حضرت علی بن حسین ارضی اللہ عنہما) نے جو'زین العابدین' کے لقب سے مشہور ہیں، اپنے غلام کو آزاد کرکے اپنی ہمشیرہ کا فاح اس کے ساتھ کر دیا، اور اپنی باندی کو آزاد کرکے اپنا نکاح اس سے کرلیا۔ اُموی خلیفہ ہشام بن عبدالملک نے ان کو پیغام بھیجا کہ:'' آپ نے خاندانِ قریش کی ناک کاٹ دی، آپ کی ہمشیرہ کے لئے اعلیٰ خاندان میں رشتے مل سکتے ہیں، مگر آپ نے اسے ایک غلام کے حبالۂ عقد میں دے دیا، اور آپ کو اپنے لئے اُو نیچ سے اُو نیچ سے اُو نیچ ارشتہ مل سکتا تھا مگر آپ نے ایک باندی کو آزاد کر کے بیوی بنالیا۔''

جواب میں حضرت زین العابدین رضی الله عنہ نے تحریر فرمایا: ' تمہمارے لئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ (بیقر آنِ کریم کی آیت کا ایک طلا ہے) آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو آزاد کر کے اپنی (پھوپھی زاد) بہن (حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها) کا عقد ان سے کردیا، اور حضرت صفیہ (رضی الله عنها) کو آزاد کر کے ان سے اپنا عقد کرلیا، میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے۔''

مجھےاُمیدہے کہآپ کے سوال نامے کے جواب میں میختصر اِشارات کافی ہوں گے، وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ اَوَّلًا وَّآخِرًا!



إهرات ا





اچھی، رُے ناموں کے اثرات

س..... شریعت کی روشن میں یہ بتا ئیں کہ کسی کے نام کا اس شخصیت پراثر ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر''زید'' کے حالات خراب ہیں، اب وہ اپنا نام بدل لیتا ہے تو کیا اس کے نام بدلنے سے اس کی شخصیت پراثر پڑے گا؟

ج....ا چھے نام کے اچھے اثرات اور بُرے نام کے بُرے اثرات تو بلاشبہ ہوتے ہیں، اسی بنا پر اچھے نام کے انگون ' زید' تو بُرا نام نہیں کہ اس کی وجہ سے زید کے حالات خراب ہوں اور نام بدل دینے سے اس کے حالات وُرست ہوجا کیں۔ اس لئے آپ کی مثال وُرست نہیں۔

''اصحاب''اور''صحب'' دونوں الفاظ ہم معنی ہیں

س....ریر او پاکستان اور ٹیلی ویژن پرکورس کی صورت میں دُروو شریف پڑھا جاتا ہے،
اس کے تمام الفاظ یہ ہیں: "اللّٰهم صل علی محمد و علی الله و صحبه و بادک و سلّم "براو کرم مطلع کریں که "اصحابه "اور "صحبه "دونوں الفاظ کا مطلب ایک ہی ہے یا تمام اصحاب کے لئے جمع کا صیغے میں لفظ "اصحابه "کا استعال دُرست ہوگا؟ آپ کے جواب پردیڈیویا کستان اور ٹیلی ویژن کو توجہ دینی چاہئے۔

ج ..... "صحبه"اور "اصحابه" دونول لفظ مجے ہیں ،اور دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، یہ دونوں لفظ جمع کے صنع ہیں۔

كياكسى شخص كو 'وكيل' ' كهنا غلط ہے؟

س .....ایک صاحب فرماتے ہیں کہ:'' پڑوی ملک بھارت میں وکیل کو''بھاڑو''اور بیرسٹرکو ''مہا بھاڑو'' کہا جاتا ہے، لہذا ہم تہہیں بھی یہی کہیں گے۔''عرض کیا کہ:'' وہاں کی بات چھوڑیں، وہاں تو بت پرستی بھی ہوتی ہے، جو ہمارے فد ہب میں ناجائز ہے، جوالفاظ نازیبا آپ استعال فرمارہے ہیں وہ تو ہمارے ہاں بہت ہی بُرے معنی میں لئے جاتے ہیں، لیمنی









فاحشۂ ورتوں کی ناجائز کمائی کھانے والےلوگ۔ ہمارے ہاں تو نکاح کے وقت دُولہا اور وُلہن کے بھی وکیل ہوتے ہیں،آیت قِرآنی میں وکیل اس طرح آیا ہے:"حسب الله ونعم السو کیسل "اورہمیں اس کی پیروی کرتے ہوئے ایک بہتر مددگار بننے کی بوری کوشش کرنی چاہے'' تو وہ صاحب میرے بارے میں فرماتے ہیں:''تم کفر کے مرتکب ہورہے ہو، جو صفت خدانے اپنے لئے رکھی ہے اسے خود سے منسوب کرتے ہو' (واضح رہے کہ میراہر گزید مطلب نہیں،میرامطلب خداکی پیروی ہے)۔صاحب!اگرخدااوراس کے فرشتے نبی یاک صلی الله علیه وسلم پر دُرود جیجیں اورایمان والوں کو بھی اس کا حکم ہواور ہم بھی دُرود جیجیں تو وہ کام جواللہ پاک نے کیا، وہی ہم نے بھی کیا مگراطاعت ِرَ بی میں کیا، نہ کہ توبہ تو بہ نعوذ باللہ كوئى الله ميال كى بمسرى ميں؟ (الله معاف فرمائے) پھراگر "حسبنا الله و نعم الوكيل" کی پیروی میں ہم بہتر وکیل اور بہتر مد دگار بننے کی کوشش کریں تو پناہِ خدا! کیا واقعی ان حضرت کی رائے میرے لئے سیج ہے؟ مجھے کس طرح توبہ کرنی جاہئے اور مجھے تواپنی پیربات غلط نہیں لگتی که جہاں اِلحاد،شرک اور بت پرستی ہوتی ہو،ہمیں وہاں کی بات نہیں ماننی چاہئے۔ ج .....الله تعالیٰ کے پاک نام دوطرح کے ہیں،ایک وہ جن کا اطلاق کسی وُوسرے پر جائز نہیں، اور دُوسرے وہ جن کا اطلاق کسی دُوسرے پر بھی جائز ہے،مثلاً: اللہ تعالیٰ کا نام ''الرؤف'' بھی ہے،''الرحیم'' بھی ہے، حالانکہ قرآنِ کریم میں بیصفات رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لئے بھی ذکر کی گئی ہیں،اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک نام''الوکیل'' بھی ہے،اس کا استعال دُوسروں کے لئے بھی جائز ہے، اگر چہ دونوں جگہ کے مفہوم میں وہی فرق ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہے، پس آپ کا موقف تھے ہے اور ان صاحب کا موقف غلط ہے۔

كنيت كوبطور نام استعال كرنا

س....میرانام''ابوبکر''ہے،ایک دفعہ ایک عالم صاحب سے ملاقات ہوئی توانہوں نے مجھ سے کہاتھا کہ بیتو کوئی نام نہیں،صرف کنیت ہے۔ برائے مہر بانی شریعت کی رُوسے مجھے مشورہ دیجئے کہ میں اپنانام تبدیل کرلوں بانام بڑھا دُوں یعنی نام کے بعد''ابوبکر''استعال کروں؟



إ مارست م





ج .....کنیت کوبھی تو بطور نام کے استعال کیا جاسکتا ہے، آپ کا نام سیح ہے، بدلنے کی ضرورت نہیں۔

"ابوالقاسم" كنيت ركهنا

س..... ہمارے شہرمیاں چنوں میں ایک شخص ہے جس کا نام صوفی محمد بشیر ہے، وہ عطریات کا کام کرتا ہے، اس نے ایک مدرسہ بھی بنایا ہوا ہے، اس نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ''اسرارِ ابراہیمیہ'' ہے، اس کتاب پر انہوں نے اپنی کنیت ''ابوالقاسم'' لکھی ہے، لیعنی بمعہ نام کے بوں لکھا ہے: ''ابوالقاسم صوفی محمد بشیر'۔ ان کے مدرسہ کی جانب سے جو اشتہار نکلتا ہے اس پر کنیت ''ابوالقاسم'' ککھا ہوتا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ ''ابوالقاسم'' کہیا رکھ کئیت ''ابوالقاسم' نہیں رکھ سکتا۔ برائے مہر بانی احادیث سے ثابت کریں کہ ''ابوالقاسم'' کنیت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یانہیں؟ حضور کے علاوہ اور کوئی بھی اپنی کنیت ''ابوالقاسم'' رکھ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یانہیں؟ حضور کے علاوہ اور کوئی بھی اپنی کنیت ''ابوالقاسم'' رکھ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یانہیں؟ حضور کے علاوہ اور کوئی بھی اپنی کنیت ''ابوالقاسم'' رکھ

ج.....مشکو قاشریف میں ص: ۷۰۷ کے حاشیہ میں ''مرقاق'' سے نقل کیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پر'' ابوالقاسم'' کی کنیت رکھنے کی ممانعت جمہور سلف اور فقہائے امصار کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک محدود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعداس کی اجازت ہے۔البتہ إمام شافعیؓ اورا ہلِ ظاہرا بھی ممانعت کے قائل ہیں۔

ا پنے نام کے ساتھ''صدیقی''یا''عثانی''بطورتخلص رکھنا

س.....اگرکوئی شخص اینے نام کے ساتھ تخلص''صدیقی''یا''فاروقی''،''عثمانی''یا''علوی'' شجرہ نسب کے حساب سے نہیں، عقیدت و محبت کی وجہ سے ملاتا ہے، مثلاً ''غلام سرور

صدیقی''نام کے ساتھ ملانا جائز ہے یانہیں؟عقیدت ومحبت کی وجہ ہے۔

ح.....عقیدت ومحبت کے اظہار کے لئے کسی بزرگ کی طرف نسبت کرنے کا تو مضا کقہ نہیں، کیکن''صدیقی'' یا''فارو تی'' وغیرہ کہلانے میں تلبیس و تدلیس یا کی جاتی ہے، سننے







والے یہی سمجھیں گے کہ حضرت کوان بزرگوں سے سبی تعلق ہےاور غلط نسب جتانا حرام ہے، اس لئے میربھی دُرست نہ ہوگا۔

لقب اور تخلص رکھنا شرعاً کیساہے؟

س.....ایک حدیث نظر سے گزری جوحسب ونسب کے بارے میں پھاس طرح ہے جیسے کوئی شخص 'دشیخ '' 'نہیں ہے ، کوئی شخص 'دشیخ '' 'نہیں ، گراپنے آپ کو' 'صدیقی '' کھے ،یا' قریشی 'نہیں ہے ، اپنے آپ کو' آنساری '' نہیں ہے اور اپنے آپ کو' آنساری '' کہے ، یا نسبا '' انساری '' نہیں ہے اور اپنے آپ کو' آنساری '' کہے ، یا نسبا '' اسید 'نہیں ہے ، 'سید' کہے ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ جو شخص اپنے باپ کی نسبت کر ہے تو جنت اس پر حرام ہے ۔ (مسلم ، کی نسبت جھوڑ کر کسی دُوسر نے کی طرف اپنی نسبت کر ہے تو جنت اس پر حرام ہے ۔ (مسلم ، بخاری ، ابوداؤد) مندرجہ بالا حدیث کی روشنی میں اگر شاع ، مصنف ، آر سٹے ، ادیب اور دوسر مے فتلف حضرات شوقیہ اپنا تخلص : پر وانہ ، ناز ، آسی ، ناشا وغیرہ رکھ لیتے ہیں کیا ہے تھی اسی زُمر نے میں آتے ہیں کیا ہے تھی ۔ اسی زُمر نے میں آتے ہیں ؟

ج ..... بیرحدیث نسب تبدیل کرنے سے متعلق ہے،کسی لقب یا تخلص کے اختیار کرنے کی (بشرطیکہ وہ بذات ِخود غلط نہ ہو)اس میں ممانعت نہیں۔

اپنے نام کے ساتھ غیرمسلم کے نام کوبطور تخلص رکھنا

س.....اگرکوئی آدمی این نام کے ساتھ تخلص کے لئے کسی ہندو کے نام پر نام رکھ لے تو کیا بید رست ہے اسلام کی روشنی میں؟

ج....جونام ہندوؤں کے ساتھ مخصوص ہیں ان کو کسی مسلمان کے نام کا جزبنانا سیحے نہیں۔

ستاروں کے نام پر نام رکھنا اور خاص پیھر پہننا

س ..... بیفرمایئے کہ بیستارگان دیکھ کرمثلاً: ستارہ عطارد، برج سنبلہ پر نام رکھا جاتا ہے، اور پھر پھر لیھر ان ہے، اور پھر پھر ان ہے، بیشرعی طور پر کہاں تک جائز ہے اوراس کی کیا حیثیت ہے؟

ح ....ان چیزوں پریقین کرنا بےخدا قوموں کا کام ہے،ایک مسلمان کوان چیزوں پراعتماد





کرنے کی ممانعت ہے۔

كيا" خدا" الله تعالى كانام مبارك ہے؟

س....قرآنِ کریم کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر: ۱۸۰ میں ارشادِر بانی ہے: ''اوراچھ ایچھانام اللہ ہی کے لئے ہیں، سوان ناموں سے اللہ ہی کوموسوم کیا کرواورا لیسے لوگوں سے تعلق بھی ندر کھو جواس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں، ان لوگوں کوان کے کئے کی ضرور سزا ملے گی۔'' قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جن میں ''خدا'' نام نہیں ہے، لہذا آپ قرآنِ کریم کی رُوسے میہ بتا کیں کہ 'خدا'' کہہ کر پکارنا کہاں تک دُرست ہے؟ نہایت ممنون ہوں گا۔

ح ..... یہ تو ظاہر ہے کہ''خدا''عربی زبان کا لفظ نہیں، فاری لفظ ہے، جو عربی لفظ''رَبّ' کے مفہوم کوادا کرتا ہے،'' رَبّ' اسمائے حسٰی میں شامل ہے اور قر آن وحدیث میں بار بار آتا ہے، فاری اور اُردو میں اسی کا ترجمہ'' خدا'' کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس لئے''خدا'' کہنا سیح ہے اور ہمیشہ سے اکا براُمت اس لفظ کو استعال کرتے آئے ہیں۔

لفظ ' خدا' کا ستعال پر اشکالات کا جواب

آپ کی بیہ بات تو دُرست ہے کہ'' قر آنِ کریم کا ترجمہ دُوسری زبانوں میں کیا جا تا ہے''لیکن اس سے آپ کا بین تیجہ نکالنا کہ اسم ذات کا بھی ترجمہ کیا جاسکتا ہے، دُرست نہیں ہے۔ حقیقت بیہ ہے کہ قر آن مجید میں مذکورہ تمام انبیاء ورُسل کے ذاتی ناموں کا کوئی ترجمہ ہرگز نہیں کیا جا تا، لہٰذاان کے اسائے گرامی کوتراجم میں جوں کا توں قائم رکھا جا تا ہے مزید بید کہ انبیاء اور رُسل کے علاوہ بھی جودیگر انسانوں کے ذاتی نام قرآن پاک میں بیان







ہوئے ہیں،ان تک کا ترجمہ بھی نہیں کیا جاتا ہے،آپ خود بھی توانسانی اسائے ذات کا کوئی ترجمہ نہیں فرماتے ہیں۔

جب صورت بیہ ہو کہ قرآنِ کریم میں مذکورایک عام انسان تک کے ذاتی نام کا ترجمہ ہوکہ قرآنِ کریم میں مذکورایک عام انسان تک کے ذاتی نام کا ترجمہ ہوئو آخر مالکِ کُل کا نئات کے قطیم ترین ذاتی نام 'اللہ'' کا ترجمہ 'خدا، بھگوان یا گاڈ'' کیونکر جائز ہوسکتا ہے؟ پھر یہ کہ قرآن سے قطع نظر پوری دُنیا میں بھی یہی اُصول رائج ہے کہ ذاتی ناموں کا ترجمہ کسی بھی زبان میں ہرگز نہ کیا جائے۔

محترم! ذراسوچے کہ جہاں عام انسان تک کے ذاتی نام کا اس قدر اہتمام و احترام ہو، وہاں تمام انسانوں کے خالق اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کا ترجمہ ''خدا'' کر کے اسم اعظم'' اللہ'' کے ساتھ کتنی بڑی جسارت ، کتنی بڑی تو ہین اور کتنی بڑی ہے حرمتی نا دانستہ طور پر کی جاتی ہے، لہٰذااس تکین غلطی کا از الہ ضروری ہے تا کہ اسم ذات '' اللہ'' کو صرف اور صرف اللہ ہی کہا اور کھا جائے۔

مندرجہ بالاحقائق کے پیشِ نظرآپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے موقف پرنظرِ ٹانی فر مائیں اور سیجے موقف'' جنگ' میں ضرور شائع فرمادیں تا کہ آپ کے تمام قارئین کرام بھی اصلاح کریں۔

ے .....آپ کا سارا خط اس غلط مفروضے پر مبنی ہے کہ میں نے بیر کہا ہے کہ ق تعالی شانہ کا ترجمہ لفظ ' خدا' سے کیا جاسکتا ہے، حالانکہ بیہ مفروضہ ہی غلط ہے اور غلط بہی پر مبنی ہے۔ میں نے سائل کے جواب میں بیلکھا تھا کہ: ''اگر اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں سے کسی نام کا دُوسری زبان میں ترجمہ کردیا جائے تواس کے ناجا نز ہونے کی کیا دلیل ہے؟''

میں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سی نام کا ترجمہ کرنے کو کھاہے، تعجب ہے
کہ آپ جیسا فہیم آ دمی اس کا مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اسمِ ذات ' اللہ'' کا ترجمہ
کرنے کو میچ قرار دیا ہے۔' اللہ'' حق تعالیٰ شانہ' کا اسمِ ذات ہے، اس کا ترجمہ ہوہی نہیں
سکتا، نہ کوئی عاقل اس کے ترجے کو میچ کہہ سکتا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے دیگر اسائے حنیٰ









کے ترجے کولکھا ہے اور یہ کہ' خدا'' کالفظ اسائے حسنی مبارکہ میں سے کسی لفظ کا ترجمہ ہے۔
اب وضاحت سے ککھتا ہوں کہ لفظ' خدا'' حق تعالی شانۂ کے اسم ذات'' اللہ'' کا ترجمہ نہیں ، لفظ' خدا'' فارسی کا لفظ ہے ، جس کے معنی مالک ، صاحب ، آقا اور واجب الوجود کے ہیں ، غیاث اللغات میں ہے :

''خدا بالضم بمعنی ما لک وصاحب۔ چوں لفظ خدامطلق باشد برغیر ذاتِ باری تعالی اطلاق مکند مگر درصورتے کہ بچیز بے مضاف شود، چوں کہ خدا، ودہ خدا۔ وگفتہ اند کہ خدا بمعنی خود آئندہ است، چہمر کب است از کلمہ 'خود' وکلمہ '' آ'' کہ صیغہ امر است از کلمہ 'خود' وکلمہ '' آ'' کہ صیغہ امر است انکمہ بتر کیب اسم معنی اسم فاعل پیدا می کند، و چوں حق تعالی بظہور خود بدیگر ہے مختاج نیست لہذا بایں صفت خواندند، از رشیدی، و خیابان و خان آرز و در سراج اللغات نیز از علامہ دوانی سوامام فخر الدین رازی ہمیں نقل کردہ۔''

ترجمہ: ...... 'نفظِ' نخدا' (خاکی پیش کے ساتھ) مالک اور صاحب کے معنی میں ہے۔ جب لفظِ ' خدا' ، مطلق ہوتو حق تعالی شانہ کے علاوہ کسی دُوسر ہے پہنیں ہولتے ، مگر جس صورت میں کہ کسی شانہ کے علاوہ کسی دُوسر ہونے ہمار جو خدا۔ اور علاء نے کہا ہے کہ لفظِ ' خدا' کے اصل معنی ہیں خود ظاہر ہونے والا (یعنی جس کا وجود ذاتی ہو، کسی دُوسر ہے کا مختاج نہ ہو) کیونکہ ' خدا' کا لفظ دولفظوں ہے مرکب ہے، ' خود' اور ' آ ' اور ان کا لفظ آمدن سے امر کا صیغہ ہے، اور فاری کا قاعدہ ہے کہ امر کا صیغہ کسی اسم کے ساتھ مل کر اسم فاعل کے معنی دیتا ہے، چونکہ حق تعالی شانہ اپنے وجود وظہور میں کسی دُوسر ہے کہ عرض نہیں، اس لئے حق تعالی کے لئے میصفت دُوسر کے کھتاج نہیں، اس لئے حق تعالی کے لئے میصفت استعال کی گئی۔ بہضمون ' رشیدی' اور ' خیابان' (دو کتا ہوں کے استعال کی گئی۔ بہضمون ' رشیدی' اور ' خیابان' (دو کتا ہوں کے استعال کی گئی۔ بہضمون ' رشیدی' اور ' خیابان' (دو کتا ہوں کے استعال کی گئی۔ بہضمون ' رشیدی' اور ' خیابان' (دو کتا ہوں کے استعال کی گئی۔ بہضمون ' رشیدی' اور ' خیابان' (دو کتا ہوں کے استعال کی گئی۔ بہضمون ' رشیدی' اور ' خیابان' (دو کتا ہوں کے استعال کی گئی۔ بہضمون ' رشیدی' اور ' خیابان' (دو کتا ہوں کے استعال کی گئی۔ بہضمون ' رشیدی' اور ' خیابان' (دو کتا ہوں کے استعال کی گئی۔ بہضمون ' رشیدی' اور ' خیابان' (دو کتا ہوں کے استعال کی گئی۔ بہضمون ' رشیدی' اور ' خوابوں کے استعال کی گئی۔ بہضمون ' رشیدی' اور ' خوابوں کے استعال کی گئی۔ بہن کیوں کی کو نیا کے کئی کے کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کو کیوں کا کو کیا کو کی کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کی کو کا کو کیا کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کیا کو کیا





نام) سے مأخوذ ہے،اورخان آرز و نے بھی سراج اللغات میں علامہ دوانی اور اِمام فخر الدین رازیؓ سے یہی نقل کیا ہے۔''

غیاف اللغات کی اس تصریح سے معلوم ہوا، لفظ ' خدا' اپنے اصل معنی کے لحاظ سے حق تعالی شانہ کا صفاتی نام ہے، یعنی وہ ذات پاک جس کا وجود اپنا ذاتی ہے، اور وہ اپنے وجود میں کسی و وسرے کا محتاج نہیں، اس لئے اس لفظ کا اطلاق حق تعالی شانہ کے سوا کسی و وسرے پرنہیں ہوتا، اور یہ کہ یہ لفظ ' والا ' اور' رَبّ' کے ہم معنی ہے، جس طرح عربی میں لفظ ' رَبّ' مطلق بولا جائے تو اس کا اطلاق حق تعالی کے سواکسی کے لئے جائز نہیں، البتہ اضافت کے ساتھ استعال کیا جائے، مثلاً: ' رَبّ المال' (مال کا مالک)، جائز نہیں، البتہ اضافت کے ساتھ استعال کیا جائے ، مثلاً: ' رَبّ المال' (مال کا مالک)، کا لفظ جب مطلق بولا جائے تو اس کا اطلاق و وسروں پر بھی ہوتا ہے، اسی طرح ' خدا' کا لفظ جب مطلق بولا جائے تو اس سے مالک علی الاطلاق مراد ہوتا ہے اور وہ حق تعالی شانہ کی ذات پاک ہے، اور جب یہ لفظ اضافت کے ساتھ بولا جائے جیسے کہ ' خدا (گھر کا مالک) ' وہ خدا' (گاؤں کا مالک) تو یہ لفظ اضافت کے ساتھ و وسروں کے لئے بھی مالک ) ' دہ خدا' (گاؤں کا مالک) تو یہ لفظ اضافت کے ساتھ و وسروں کے لئے بھی استعال ہوتا ہے۔

کیا پیدائش سے چند گھنٹوں بعد مرنے والے بچوں کے نام رکھنا ضروری ہے؟

س ..... جو بچے زندہ پیدا ہوئے اور چند گھنٹوں یا چند دن بعد مر گئے، ان کے نام رکھنا ضروری ہیں اورایسے بچے جودس پندرہ سال قبل مر چکے جن کے نام اس وقت نہیں رکھے گئے تو کیااب ان کے نام رکھ دیناضروری ہے؟ ح....ایسے بچوں کے نام رکھنے چاہئیں۔

غلط نام سے پکارنا یا والد کو' بھائی'' کہنا، والدہ کو' آپا'' کہنا کیسا ہے؟ س..... پچھلوگوں کے گھروں میں ایسارواج ہے کہ بچاور بلکہ بڑے بھی اپنے رشتہ داروں کوغلط نام سے پکارتے ہیں، مثلاً: بچھا پنی ماں کو' بھا بھی'' اور باپ کو' بھائی'' کہہ کر پکارتا





ہے، اسی طرح باپ کو اس کے نام کے ساتھ'' بھائی'' کہہ کر پکارنا جیسے''ستار بھائی''،
''عبداللہ بھائی'' وغیرہ، اسی طرح کچھ بچے اپنی ماں کو'' باجی'' کہہ کر پکارتے ہیں یا'' آپ''
کہتے ہیں، آپ سے دریافت کرنا ہے کہ اس طرح نام لینا شرعاً کیسا ہے؟
ح۔ سے مجھوٹ تو ضرور
ح۔ سے لکارنا تو ظاہر ہے کہ غلط ہی ہے، اور پچھ نہیں تو کم سے کم جھوٹ تو ضرور
ہے اور والدین کی تو ہیں بھی ہے، اس لئے اس سے احتر از کرنا چاہئے۔ اور جن گھروں میں
اس کا غلط رواج ہے اسے تبدیل کرنا چاہئے۔

غلطنام سے پکارنا

س .....اکثر لوگوں کے نام عبدالصمد، عبدالحمید، عبدالقہار، عبدالرحیم، عبدالرحمٰن وغیرہ مرکھے جاتے ہیں جبکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ ان کوصرف صد، حمید، قہاراور رحیم وغیرہ کہہ کر لیکا رتے ہیں، پورانام نہیں لیتے، حالانکہ بیا نتہائی سخت گناہ ہے کیونکہ بیتمام نام اللہ تعالی کے صفاتی نام ہیں، کوئی انسان (نعوذ باللہ) صدیعتی بے نیاز، حمید یعنی جس کی حمد کی جائے، اور قہار، رحمٰن، غفار کیونکر ہوسکتا ہے؟ ان ناموں کی متحمل تو صرف اور صرف اللہ کی ذاتے عالی ہے۔ مہر بانی فر ماکر اس سلسلے میں پچھروشنی ڈالیس کہ مسلمانوں کو اس قسم کے نام رکھنے جا ہمیں بانہیں؟

ج .....نام تو بہت اچھے ہیں اور ضرور رکھنا چاہئیں، مگر جبیبا کہ آپ نے لکھا ہے کہ غلط نام سے پکارنا دُرست نہیں بلکہ گناہ ہے،اس لئے پورانام لینا چاہئے۔



إدارات





## تصوير

## تصاویرایک معاشرتی ناسوراورقو می اصلاح کانو<sup>9</sup> نکاتی انقلابی پروگرام

س....قساوير كى حرمت كسلسله مين صحيح احاديث آج كيدور مين كيسيمنطبق موسكتي مين؟ فرامین نبوید برعمل کیول متروک یا منسوخ ہوکررہ گیا ہے؟ کیا پیفلط ہے کہ تصویر زنانہ یا مردانہ شاختی کارڈیر ہویا پاسپورٹ وغیرہ پر،سب شرعاً حرام ہے،لیکن بین الاقوامی قوانین کی رُو سے فتنہ تصویر سے بچنا مشکل ہو گیا ہے۔ضرورت کے وقت یا ہنگامی، اضطراری صورت میں پیلقمۂ حرام نگلنا ہی پڑتا ہے۔ صنعتی اداروں،اسکول،کالج اور دِینی اداروں کے طلباء کے لئے بہر حال تصویر بنوانی اور شناختی کارڈ وغیرہ کی اہمیت وضرورت بڑھ رہی ہے، مصوّروں اور فوٹو گرافروں کی بھیڑ، رنگین عکاسی کے شاہرکار،خصوصاً نو جوان،خوبصورت لڑ کیوں اور کارکن خواتین کی تصاویر روزانہ اخبارات کی زینت بنتی ہیں ۔ فلمی صنعت کے مرا کزسینما، ٹیلی ویژن، وی سی آر، وڈیو بلیو پرنٹ وغیرہ خرافات کی بھر مارا لگ ہے، گویا کہ یا ک نظریاتی قوم کو مکمل طور پرنایاک بنانے کی منصوبہ بندی تدریجاً کار فرماہے، لاحول ولا قوۃ۔ بیرونِ ملک سیاحت، تفریح ، ملازمت ، تجارت یا مقاماتِ مقدّسہ کی زیارت کے لئے تصویر بنوائے بغیر کوئی چارہ کارنہیں ہے۔اب تو شرفاء کی بہو بیٹیوں کو دوسروں کی دیکھا ديمهي اورنقالي مين خصوصاً طالبات ومعلّمات كا ذوقٍ نمائش حسن بهي مجلنے لگا ہےاورمسلمان عوام کے دِلوں سے احساس حرمت اور گناہ سے نفرت بھی ختم ہورہی ہے۔تقسیم ملک کے ابتدائی دور میں مکی کرنسی اور یا کتانی سکے صرف حیا ند تارا کے قومی نشان ہے مزین تھے، نہ جانے بعد میں آنے والے حکمرانوں کو کیا سوجھی کہ شریعت ِمطہرہ کے واضح اُحکام کونظرا نداز



إ فرست





کرتے ہوئے''شجرِ ممنوعہ'' کے شوق میں مبتلا ہو گئے۔بعض علماء بھی تصاویر کی حرمت کو نظرانداز کرتے ہوئے اخبارات میں تصاویر کی اشاعت باعث فخر سمجھتے ہیں۔کوئی چھوٹا بڑا جلسه، تقریب یا انٹرویو پریس فوٹو گرافروں کے بغیر سجتا ہی نہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون! الحمدملله بهارے وزیراعظم کے خاندان اور کنبے کےلوگ بھی اخباری فوٹو گرافروں کی فر ماکش پرتصورینوانے سے انکار کر چکے ہیں، کیکن عوامی سطح پر تصاویر کی حرمت پا مال ہورہی ہے، کیا گمراہی کےاس طوفانی سیلاب کی روک تھام اجتاعی یا انفرادی طور پر ہوسکتی ہے؟ ح .....ایک'' فتنهٔ تصویر'' سے بلامبالغه سیڑوں فتنے منہ کھولے کھڑے ہیں اور قوم کونگل جانے کی تاک میں ہیں۔ جہاں تک بین الاقوامی قوانین کی مجبوری کی وجہ سے تصویر بنانا ناگزیر ہو وہاں تک تو ہم معذور قرار دیئے جاسکتے ہیں،اور بیتو قع کی جاسکتی ہے کہاس پر مؤاخذہ نہ ہو، کیکن ہارے یہاں تو تصویر کے فتنے نے وہ قیامت بریا کی ہے کہ الامان والحفيظ! ايسالكتا ہے كماس كى حرمت وقباحت ہى دِلوں سے نكل كئي ہے، اور ..نعوذ بالله... اس کو تقدس واحتر ام کا درجہ حاصل ہے۔ کرنسی نوٹ پر قائد اعظم کی تصویر کا آپ نے ذکر فر مایا ،اس سے بڑھ کریہ کہ تمام سرکاری وقو می اداروں میں قائدِاعظم ،علامہ اقبال اور دیگر ا کابر کی تصاویر آویزاں کرنا گویا قومی فرض سمجھ لیا گیا ہے۔ حدید که ''شرعی عدالت'' کے جج صاحبان اوروکلاءوعلاءقر آن وسنت پرنکته آفرینیاں فرمارہے ہیں جبکہ جج صاحبان کےسرپر تصویرآ دیزاں ہے،اس سے بڑھ کرید کہ گزشتہ سالوں میں ہماری شرعی عدالت نے فیصلہ صادر فرمادیا که تصویر حلال ہے، نعوذ بالله من ذالک:

"قیاس کن زگلستال من بهارمرا"

ر ہا آپ کا بیسوال کہ کیا گمراہی کے اس طوفانی سیلاب کی روک تھام ہوسکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بلاشبہ ہوسکتی ہے، مگر شرط بیہ ہے کہ ہم بیعهد کرلیں کہ ہمیں مسلمان بن کر جینا ہے، اور بارگا والٰہی میں اپنی گناہ آلود زندگی سے تو بہ کرنے پر آمادہ ہوجا کیں۔ آپ کو یا د ہوگا کہ جب جزل محمد ضیاء الحق صاحب نے پہلی بار' اسلامی نظریا تی

آپ تویاد ہوگا کہ جب بسر ل حمد صیاء آئی صاحب نے بہی بار اسلام تھریای کوسل' تشکیل دی تھی اور اس میں حضرتِ اقد س شیخ الاسلام مولانا سیّدمجمہ یوسف بنوری





رحمة الله عليه كوبھى نامزدكيا گيا تھا،اس وقت حضرت بنورى ّنے جنرل صاحب كے سامنے تجويز پيش كى تھى كە ' يوم توبه' منايا جائے اور پورى قوم اپنے تمام گنا ہوں سے الله تعالىٰ كے سامنے توبہ كرے، چنا نجه ' يوم توبه' كا علان ہوا مگر كيفيت بيتھى كه:

سبحه برکف، توبه برلب، دِل پُر از ذوقِ گناه معصیت را خنده می آید بر اِستغفار ما

''یوم توبہ' تو منایا گیا، کین کسی نے ایک گناہ کے چھوڑ نے کاعزم اور آئندہ اس سے باز رہنے کا عہد نہیں کیا۔ معصیت کے طوفانِ بلاخیز کے سامنے بند باندھنے کے لئے انقلا بی اقد امات کی ضرورت ہے، مگر انقلاب آج کے معروف معنوں میں نہیں بلکہ شرسے خیر کی طرف انقلاب، معصیت سے طاعت کی طرف انقلاب، معصیت سے طاعت کی طرف انقلاب، اور کفرونفاق سے ایمان و اِخلاص اور اعمال کی طرف انقلاب، اس انقلاب کا مخضر ساخا کہ حسب ذیل ہے:

﴿ :.....مرکاری سطح پر ''یومِ توبہ'' کا اعلان کیا جائے اور پوری قوم اپنے سابقہ گناہوں سے گڑ گڑا کر توبۂ نصوح کرے اور آئندہ تمام گناہوں سے باز رہنے اور فرائضِ شرعیہ کے بجالانے کاعزم اورعہد کرے۔

پیج:.....سوائے ناگزیر مجبوری کے تصویر کشی ممنوع قرار دی جائے، ٹی وی، وی سی آراور ہرفتم کی فلم پر پابندی عائد کی جائے، سینماہالوں کو تعلیم گاہوں اور ٹیکنیکل کالجوں میں تبدیل کردیا جائے، جولوگ فلمی صنعت سے وابستہ ہیں ان کوالیے شعبوں میں کھپایا جائے جو ملک وملت کے لئے مفید ہوں۔

پین الاقوامی مقابلوں کے لئے تیار کی جارہی ہیں، جوایک مسلمان مملکت کے لئے لاکتِ شمیں بین الاقوامی مقابلوں کے لئے تیار کی جارہی ہیں، جوایک مسلمان مملکت کے لئے لاکتِ شرم ہے، حالانکہ مسلمان کھلنڈ رانہیں بلکہ مجاہد ہوتا ہے، نو جوان کو کھیل میں مشغول کرنے کے بجائے ان میں شوق جہاد پیدا کیا جائے ، اور پوری قوم کے نو جوانوں کو مجاہد فورس میں تبدیل کردیا جائے۔







پہ:....عورتوں کی عریانی و بے پردگی ، مردوزَن کے اختلاط اور نو جوان لڑکوں ، لاکے کوں کی مخلوط تعلیم نے نئی نسل کو بالکل ناکارہ کردیا ہے، بلامبالغہ نؤے فیصد نو جوان لڑکے اور لڑکیاں غیر صحت مند ہیں۔اس لئے لازم ہے کہ عورتوں کی عریانی پر پابندی لگائی جائے ، اور جن عورتوں کے لئے ملازمت کا انتظام کیا جائے ، اور لڑکیوں کے لئے الگ تعلیم گاہوں کا بندوبست کیا جائے۔

انعامی بونڈ، انعامی قرعه اندازی اور معمابازی کی لعنت پورے ملک پر محیط ہے، جوسود اور جوئے کی ترقی یا فتہ شکل ہے، اس کا انسداد کیا جائے۔

بید: ..... بینکاری سودی نظام ختم کر کے مضاربت کے اُصول پر کام کرنے والے سرکاری اور بخی ادارے قائم کئے جائیں، جو پوری دیانت وامانت کے ساتھ حلال اور جائز کاروبار کریں، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ مضاربت کے اُصول پر منافع کی تقسیم کریں تا کہ وہ لوگ جوخود کاروبار نہیں کرسکتے ان کے لئے '' اَکلِ حلال'' کی صورتیں پیدا ہو کیں۔

پہ:..... بِشُوت، ڈیکتی، چوری، گراگری اوراس نوعیت کے تمام حرام ذرائع آمدنی کا سیر باب کیا جائے، اس کے لئے قوم کے افراد کی اخلاقی وایمانی اصلاح کرنے کے دعوت و تبلیغ کا مؤثر نظام قائم کیا جائے۔ جہال سرکاری ملاز مین کے لئے دیگر شرائط رکھی گئی ہیں، وہاں ایک شرط یہ بھی رکھی جائے کہ ملازم کے لئے فرائضِ شرعیہ کی بابندی اورمحرؓ مات سے اجتناب لازم ہے۔

پہ:.....نعلیم گاہوں میں ملحد، بے دِین اور بددِین اساتذہ طلبہ کے اخلاق و اعمال کو بگاڑنے اور انہیں حدودِ انسانیت سے آزاد کرنے میں مو ثر کرداراداکررہے ہیں۔
اساتذہ کے انتخاب میں اس کا بطورِ خاص اہتمام کیا جائے کہ وہ لادِین نظریات کے حامل نہ ہوں۔ایک نظریا تی مملکت میں تعلیم گاہیں ریڑھی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں،اورنئ نسل کے ہناواور بگاڑ میں سب سے موثر عامل تعلیم گاہیں ہیں،اس سے بچناممکن نہیں،کین کتنی جرت بناواور بگاڑ میں سب سے موثر عامل تعلیم گاہیں ہیں،اس سے بچناممکن نہیں،کین کتنی جرت اور تعجب کی بات ہے کہ اسلامی جمہوریہ یا کستان میں نئی نسل کے معصوم ذہنوں کو اخلاقی







قزّاقوں اور ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا گیا ہے، معلّم کے لئے صرف'' ڈگری'' کا حصول شرط ہے، دِین ودیانت کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔

پہ:.....ملک میں عدالتیں مظلوموں کو اِنصاف دِلانے کے لئے قائم کی گئی ہیں،
لیکن رِشوت، سفارش اور جانب داری کی وجہ سے جتناظلم عدالتوں میں ہور ہاہے، وہ سب کو
معلوم ہے، کسی ادنی شہری کے لئے انصاف کا حصول قریب قریب ناممکن ہوکررہ گیا ہے، اِلَّا

''عدل'' کے معنی ہیں صحیح قانون کے مطابق فیصلہ کرنا۔ اگر ملک کا قانون غیرعادلانہ ہو، اس کے مطابق فیصلہ عدل نہیں، بلکہ ظلم ہوگا، اور اگر قانون تو عادلانہ ہو مگر فیصلہ میں کسی فریق کی رورعایت روار کھی تو یہ فیصلہ بھی ظلم ہوگا۔ اس اُصول کوسا منے رکھ کر اِنصاف کیجئے کہ ہمارے کتنے فیصد فیصلے عدل وانصاف کے مطابق ہوتے ہیں…؟

عدالتوں کو تیجے معنوں میں عدالتیں بنانے کے لئے لازم ہے کہ تمام غیراسلامی اور غیر شرعی قوانین کو بیک قلم منسوخ کردیا جائے اور عدالتوں کو پابند کیا جائے کہ وہ ہر فیصلہ کتاب وسنت کے مطابق کریں۔ نیز لازم ہے کہ عدالت کی کری پر ایسے خداتر س اور دیانت دارمنصفوں کو بٹھایا جائے جن کو بیاحساس ہو کہ ان کواپنے ہر فیصلے کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے۔

قومی اصلاح کا بینونکاتی انقلابی پروگرام ہے، جس پرفوری عمل ضروری ہے، ورنہ اگر تسائل پیندی سے کام لیا گیا تو اس ملک پر جو قبر الہی کی تلوار، بمول کے دھاکوں، وکیتیوں، زلزلوں، طوفانوں، قحط اور مہنگائی اور باہمی انتشار وخلفشار کی شکل میں لٹک رہی ہے، اس کا انجام بہت ہی خوفاک ہوگا اور آخرت کا عذاب اس سے بھی سخت ہے…! اللہ تعالیٰ ہمارے حکمر انوں سمیت پوری قوم کو سیحے ایمان اور عقل وقہم کی دولت سے نوازیں اور اسی مقبول بندوں کے طفیل ہم گنہگاروں کواسے قبر وغضب سے محفوظ کھیں۔







قانونی مجبوری کی وجہسے فوٹو بنوانا

س.....آپ نے لکھا ہے کہ شریعت نے کسی بھی جاندار کے فوٹو بنانے کوحرام قرار دیا ہے، کیکن قومی شاختی کارڈ بنوانے کے لئے فوٹو کی شرط مردوں کے لئے لازمی ہے، اسی طرح یا سپورٹ بنوانے کے لئے بھی لازمی ہے، اسی طرح ملازمت کے سلسلے میں بھی فوٹو کی ضرورت ہوتی ہے۔سوال بیہ ہے کہآ دمی مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پرا گرفو ٹو بنوا تا ہے تواس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جبکہ مندرجہ بالا کاموں کے لئے حکومت نے فوٹو کولازمی قرار دیا ہے،اب چونکہاس ملک میں الحمد للّٰداسلامی طر زِحکومت نا فیز ہور ہاہے تو کیا حکومت کوعلاء نے کوئی الیی تجویز بھی دی ہے کہ فوٹو دغیرہ کااستعمال ممنوع قرار دیا جائے؟ ج ..... قانونی مجبوری کی وجہ سے جونو ٹو بنوائے جاتے ہیں وہ عذر کی وجہ سے لائقِ معافی ہو سکتے ہیں۔ آپ کا بیر خیال صحیح ہے کہ اسلامی حکومت کو فوٹو کا استعال ممنوع قرار دینا چاہئے، غالبًا حکومت نے چند ظاہری فوائد کی بناپر فوٹو کی پنج کئی جگہ لگار کھی ہے، کیکن اوّل تو جو چیز شرعاً ممنوع اورزبانِ نبوّت ہے موجبِ لعنت قرار دی گئی ہو، چند مادّی فوائد کی بنیادیر اس کا ارتکاب کرناکسی''اسلامی حکومت'' کے شایانِ شان نہیں۔ دُ وسرے بیرفوا کد بھی محض وہمی ہیں، واقعی نہیں ۔ جب یہ فوٹو کی لعنت قوم پرمسلط نہیں تھی اس وفت اتنی جعل سازیاں اور بےایمانیاں نہیں ہوتی تھیں جتنی اب ہوتی ہیں۔

گھروں میں فوٹولگا نایا فوٹو والے ڈَ بےرکھنا

س....گھروں میں اپنے بزرگوں اور جانوروں کے فوٹولگا ناکیسا ہے؟ مفصل تحریر فرمائیں۔ جن ڈیوں وغیرہ پرفوٹو بنا ہو (اور عام طور پر بہت ہی اشیاء پرفوٹو بنے ہوتے ہیں) ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟

ج.....گھروں میں فوٹو چسپاں کرنا جائز نہیں، ہر جاندار کا فوٹو ممنوع ہے۔ جن ڈبوں یا چیزوں پرفوٹو ہوتا ہے اسے مٹادینا چاہئے۔



المهرت،





مساجد میں تصاویراً تارنازیادہ سخت گناہ ہے

س....اس سال تراویج میں ختم قر آن کے موقع پرایک مسجد میں حافظ صاحب جواسی مسجد میں پیش امام بھی ہیں اور مدرسہ کے مدر س بھی ہیں،ان کے ساتھ انہیں کا ایک شاگر دجو نائب مدرٌس كابھى فرض انجام دے رہاہے۔جن بچوں نے اس سال قرآن ختم كئے تھے، بچوں کے مائیک پر تلاوت کے وقت مسجد کے اندر، منبر کے قریب ہی تصور کھینجی شروع کردی منع کرنے پر نائب مدر "س نے کہا کہ: ' ریل حافظ صاحب نے بھروائی ہے،ان کی اجازت سے تصویر لے رہا ہوں، پیسب جگہ ہوتا ہے۔''مخضر پیکہ باوجود منع کرنے کے ضد یرآ گیااورکہا کہ:''میں تصویرلوں گا!''حافظ صاحب مائیک پرآئےتوان کی متعدّدتصویریں کی طرف ہے تھینچی گئیں۔ وُ وسرے دن حافظ صاحب لوگوں کے اعتراض پرمسجد میں قرآن لے کرفتم کھا گئے اور کہا کہ:''نہ ہم نے ریل بھرائی ہے، نہ اجازت دی ہے۔'' گمر نائب مدرٌس سے کچھے بھی نہیں یو چھا کہ کم از کم معترض حضرات کوتسلی ہوجاتی ۔ا - کیا حافظ صاحب کو قتم کھا نا جا ہے تھی جبکہ پورے مجمع میں یہ بات ہوئی تھی؟ ۲- کیامسجد میں تصور کھنچیا جائز ہے؟ ٣-ايسے إمام كى اقتدا جائز ہے جواپنى ساكھ بچانے كے لئے قتم كھا گيا اور نائب مدرٌس سے پچھ بھی نہیں پوچھا، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ تصویران کی اجازت سے تھینچ رہا ہوں۔ مسجد میں کافی اختلافات بڑھ گئے ہیں۔

ج.....تصویریں بناناخصوصاً مسجد کواس گندگی کے ساتھ ملوّث کرناحرام اور سخت گناہ ہے۔ اگریہ حضرات اس سے علانی تو بہ کا اعلان کریں اور اپنی غلطی کا اقر ارکر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو ٹھیک، ورندان حافظ صاحب کو إمامت اور تدریس سے الگ کردیا جائے، ان کے پیچھے نمازنا جائز اور مکرو و تحریمی ہے۔

والديائسي اوركي تصوير ركفنے كا گناه كس كو موگا؟

س.....اگرکسی گھر میں کسی کے والد، دادا یا کسی عزیز کی تصویر فریم میں لگا کرمیز پر رکھی ہوتو تصویر رکھنے کا گناہ رکھنے والے کو ہوگا یا باپ، دادا جو کہ اس دُنیا سے رُخصت ہو گئے ہیں وہ







بھی اس گناہ کی لپیٹ میں آئیں گے؟

ے .....اگر باپ دادا کی زندگی میں تصویریں لگتی تھیں اور منع نہیں کرتے تھے تو اس گناہ کی لپیٹ میں وہ بھی آئیں گے، اوراگران کی زندگی میں بیررام کام نہیں ہوتا تھا، نہانہوں نے ہونے دیا، توان پر کوئی گناہ نہیں، کرنے والے اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں۔

تصور بنوانے کے لئے کسی کاعمل حجت نہیں

س....دورِ حاضر میں اخبارات کا مطالعہ ناگزیہ ہے، ان سب اخبارات میں تصاویر کا شائع ہونا ایک معمول بن گیا ہے۔ وُودھ کے وَ بوں ہمکٹ کے وَ بوں پر اور دوا کے پیکٹوں پر تصویر موجود ہے۔ اس کے علاوہ پا سپورٹ اور شناختی کارڈ وغیرہ کے لئے فوٹو کا ہونا ضرور کی ہے۔ براہ مہر بانی آپ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ان حالات میں اپنے گھروں کو تصاویر سے کس طرح پاک کریں؟ مزید برآں بڑے بڑے علاء کی تصاویر کا سلسلہ ہمارے سامنے ہے۔

ج .... تصویر بنانا اور بنوانا گناہ ہے، کین اگر قانونی مجبوری کی وجہ سے ایسا کرنا پڑے تو اُمید ہے مؤاخذہ نہ ہوگا۔ اخبارات گھر میں بند کر کے رکھے جائیں ۔ باقی بزرگانِ دِین نے اوّل تو تصویریں اپنی خوثی سے بنوائی نہیں اور اگر کسی نے بنوائی ہوتو کسی کا ممل جمت نہیں، جمت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

کرنسی نوٹ پرتصور چھپانا ناجائز ہے

س....گزارش خدمت ہے کہ''جمعہ ایڈیشن میں تصویر اُتروانے اور بنانے کے بارے میں آپ نے کافی تفصیل بیان کی ،جس میں حدیث بھی بیان کی گئی ہے، مگرایک بات پھر بھی توجہ طلب ہے کہ پاکستان میں اس وقت جونوٹ اور سکے چل رہے ہیں ان پر بھی قائم میں تھور واقع ہے، میں صرف میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ان نوٹوں اور سکوں کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ اگر بیتصویروں والے نوٹ جیب میں موجود ہوں تو کیا نماز ہوجاتی ہے؟ اوراگر نماز ہوجاتی ہے تو تصویریں حرام اور گناہ کہیرہ کیوں ہیں؟









ج .... تصویر حرام ہے، بلا شبحرام ہے، قطعی حرام ہے، اس کونہ کسی تأویل سے جائز کیا جاسکتا ہے، اور نہ کسی کی کوئی تأویل کسی حرام کو حلال کر سکتی ہے۔ جہاں تک کرنسی نوٹ کا تعلق ہے، حکومت کا فرض ہے کہ ان پر تصویر ہرگزنہ چھا ہے، اور مسلمانوں کا فرض ہے کہ حکومت سے اس گناہ کے ترک کرنے کا مطالبہ کریں۔ باقی نماز ہوجائے گی۔

تمغے پرتصورینانابت پرستی نہیں بلکہ بت سازی ہے

س ۱۹۷۱ء میں صد سالہ تقریبات محملی جناح (قائدِ اعظم) کے موقع پرایک تمغہ جاری کیا گیا ہے جو تمام سلم افواج پہنی ہیں۔ چاندی کے تمغے پر محملی جناح کا بت بنا ہوا ہے، جیسا آپ نے آٹھ آنے کے سکے پر بنا ہواد یکھا ہوگا۔ کیا یہ پبننا جائز ہے؟ کیا یہ بت پر سی کے دائر نے میں نہیں آتا؟ اگر جائز نہیں ہے تو آپ کوصد رپا کتان کو مجود کرنا چاہئے کہ وہ فی الفوراس کا خاتمہ کردیں۔

ج..... یہ بت پرسی تو نہیں ،مگر بت سازی ضرور ہے۔حکومت کا فرض ہے کہاں سلسلے کو بند کر دے۔

> عریاں دنیم عریاں تصاویراٹکانے والے کو چاہئے کہ انہیں اُتاردےاور تو بہ کرے

س..... ہمارے ایک عزیز ورشتہ دار کے گھر میں پچھ عریاں اور نیم عریاں تصاور لگی ہوئی ہیں۔
بندہ عالم دِین تو نہیں مگر یہ کہ میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور وہ عزیز ججھ ''مولانا'' کہہ کر
چھٹر تے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ: '' یہ تصاویر میرا کیا بگاڑ لیں گی؟'' وہ عزیز شادی شدہ اور
چار بچوں کے باپ ہیں۔ یہ بات مانتے ہیں کہ شارعِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں
جانداروں کی تصاویر رکھنے، لگانے کی ممانعت فرمائی ہے، مگر وہ اس کی کوئی عقلی اور سائنسی
دلیل مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ: ''میں شادی شدہ ہوں، دِل اور جنس کے جذبات ختم ہو چکے
ہیں، شری طریقے (شادی) سے دِل کی مراد برآئی ہے، اب یہ تصاویر میرا کیا بگاڑ لیں گی؟ یہ
کہ جھے یا سی اور کو کیونکر خراب کرسکیں گی؟''اس لئے وہ یہ تصاویر اُتارتے نہیں۔









ج.....ایک مسلمان کے لئے تو بس اتناہی کافی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کام کا حکم فرمایا ہے، ضروراس میں کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی، اور فلاں چیز ہے منع فرمایا ہے، ضروراس میں کوئی قباحت ہوگی۔ اگرانسانی عقل تمام فوائداور قباحتوں کا احاطہ کرلیا کرتی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کئے جانے کی ضرورت نہ تھی۔ إمام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ: '' جو خص کسی حکم کواس وقت تک تسلیم نہیں کرتا جب تک کہ اس کا فلسفہ اس کی سمجھ میں نہ آ جائے، وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا۔'' آپ کے عزیز کا یہ کہنا کہ تصویریں میراکیا بگاڑ سکتی ہیں؟ بہت شخت بات ہے، ان کواس سے تو بہ کرنی چاہئے ، تو بہ کر کے اور تصویریں اُتار کروہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے سر جھکا ئیں، اس کے بعدا گر اطمینانِ قلب کے لئے اس کی حکمت اور فلسفہ بھی معلوم کرنا کرؤوں گا، جس سے ان کی پوری تسکین ہوجائے گی، لیکن جب تک وہ حکم نہوں کے آگے کرؤوں گا، جس سے ان کی پوری تسکین ہوجائے گی، لیکن جب تک وہ حکم نوی کے آگے سر نہیں جھکاتے اور اپنی خامی عقل وقہم کا بمقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقر ار نہیں کرتے ، کچھ نہ بتاؤں گا۔

شناحتی کارڈ پرعورتوں کی تصویر لازمی قر اردینے والے گنا ہگار ہیں س.....آج مؤرخہ جون۱۹۸۴ءکوروزنامہ'' جنگ'' میں پینجر پڑھی کہ:''وفاقی حکومت نے قومی شناختی کارڈوں پرخواتین کی تصویریں چسیاں کرنالازمی قرار دے دیا ہے،اس سلسلے

مین نیشنل رجسر میشن ا یک مجربه۱۹۸۳ء میں با قاعدہ ترمیم کردی گئی ہے۔''

آپ سے گزارش ہے کہ بتائیں قرآن و حدیث کی روشیٰ میں خواتین کے پردے کی اہمیت کیا ہے؟ اس لئے کہ شاختی کارڈوں پرخواتین کی تصویریں چسپاں کرناان کے بیدہ کرنے کے مترادف ہے۔ میں آپ کے توسط سے بیاہم مسلم حکومت کے اہلکاروں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تا کہ وہ اپنے اس فیصلے کو تبدیل کردیں اور مسلمان خواتین کے لئے شاختی کارڈوں کی پابندی ختم کردی جائے۔



ا مارست د





ح..... بیر قانون شرعی نقطهٔ نظر سے نہایت غلط ہے اور اس قانون کو نافذ کرنے والے گنامگار ہیں۔

خانه کعبه اورطواف کرتے ہوئے لوگوں کا فریم لگانا

س.....میں نے بہت بڑا فریم خریدا ہے، جس کے درمیان میں خانہ کعبہ اور اطراف میں لوگوں کو طواف کرتے دِکھایا گیا ہے، اس میں جولوگوں کی تصویریں ہیں وہ بالکل دُھند لی ہیں، ان کی آئکھیں، کان، چہرہ اور جسم کا کوئی عضو واضح نظر نہیں آتے، کیا بیفریم میں اپنے کمرے میں رکھ سکتا ہوں؟

ج.....اگرتصاورینمایاں نہ ہوں تولگا ناجا ئزہے۔

دفاتر میں محتر مشخصیتوں کی تصاوریآ ویزاں کرنا

س..... بہت سی سرکاری عمارتوں مثلاً عدالتوں، اسکولوں، کالجوں، ہیبتالوں، پولیس اسٹیشنوں اور دُوسر سے سرکاری محکموں میں خاص طور پراہم شخصیتوں کی تصاویر آویزاں ہوتی ہیں، جن میں قائدِ اعظم مجمعلی جناح، علامہ اقبال کی تصویرین نمایاں طور پر شامل ہیں اور وہ مستقل طور پر آویزاں ہیں۔ کیا اسلامی نقطہ نظر سے سرکاری محکموں میں اس طرح تصویریں لگانا کہاں تک دُرست ہے؟ اور اس کے بارے میں کیا اُحکامات ہیں؟

ج.....دفتروں میں محترم شخصیتوں کے فوٹو آویزاں کرنامغربی تہذیب ہے،اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔

آرٹ ڈرائنگ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

س....میرا بھائی بہترین آرٹٹ ہے، ہم اسے ڈرائنگ ماسٹر بنانا جاہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈرائنگ ماسٹر کا بیشہ کہتے ہیں کہ آرٹ ڈرائنگ اسلام میں ناجائز ہے۔ وضاحت کریں کہ ڈرائنگ ماسٹر کا بیشہ اسلام میں دُرست ہے یا غلط؟

ح......آرٹ ڈرائنگ بذاتِ خودتو ناجائز نہیں،البتہ اس کا صحیح یا غلط استعال اس کو جائزیا ناجائز بنادیتا ہے،اگرآپ کے بھائی جاندار چیزوں کے تصویری آرٹ کا شوق رکھتے ہیں تو









پھریہ ناجائز ہے، اور اگر ایسا آرٹ پیش کرتے ہیں جس میں اسلامی اُصولوں کی خلاف ورزی نہیں ہوتی تو جائز ہے۔

کیا فو ٹو تخلیق ہے؟ اگر ہے تو آئینے اور پانی میں بھی توشکل نظر آتی ہے سے اسسفوٹو گرانی تخلیق ہے ہے۔ اگر تخلیق ہے تو آئینے اور پانی میں بھی تو آدمی کی شکل نظر آتی ہے؟ دُوسر فلم کے ذریعہ اسلام کی اشاعت ہونے کی ضرورت اور ٹی وی ایسے شروع ہوئے ہیں کہ ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہیں۔ اس ضرورت کو سجھتے ہوئے اس کو اچھے مصرف میں استعال کیا جائے ، اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟

ج....فلم اورتصویرآ مخضرت صلی الله علیه وسلم کے ارشاد سے حرام ہیں، اوران کو بنانے والے ملعون ہیں۔ ایک ملعون چیز اسلام کی اشاعت کا ذریعہ کیسے بن سکتی ہے؟ فوٹو کو' منکس' کہنا خود فریبی ہے، کیونکہ اگر انسانی عمل سے اس عکس کو حاصل نہ کیا جائے اور پھر اس کو پائیدار نہ بنایا جائے تو فوٹو نہیں بن سکتا، پس ایک قدرتی اور غیر اختیاری چیز پر ایک اختیاری چیز کو قیاس کرنا خود فریبی ہے۔ ' فالمی صنعت' کالفظ ہی بتا تا ہے کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے۔

تصور گھر میں رکھنا کیوں منع ہے؟

س....گھر میں تصویروں کارکھنا کیوں منع ہے؟ حالانکہ بیہ کتاب اورا خبار، ٹیلی ویژن بلم میں ہوتی ہیں اوراب تو با قاعدہ اس کے کیمر ہے بھی گھر گھر عام ہو گئے ہیں۔

ج .....میری بہن! کسی بُرائی کے عام ہوجانے سے اس بُرائی کابُرا بِن تو ختم نہیں ہوجاتا، تصویروں کا موجودہ سیاب بلکہ طوفان، مغربی اور نصرانی تہذیب کا نتیجہ ہے۔ تمام مذاہب میں صرف اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس نے تصویر سازی اور بت تراشی کو بدترین گناہ قرار دیا ہے، اورا لیسے لوگوں کو ملعون قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ یہی بت تراشی اور تصویر سازی بت پرستی اور اسلام مسلمانوں کو نہ صرف بت پرستی بلکہ اس کے پرستی اور اسلام مسلمانوں کو نہ صرف بت پرستی بلکہ اس کے اسباب و ذرائع سے بھی بازر کھنا چاہتا ہے۔ بہر حال تصویر سازی اسلام کی نظر میں بدترین جرم اور گناہ ہے۔ اگر آج مسلمان برقسمتی سے نصرانی تہذیب کے بریا کئے ہوئے طوفان







میں پینس چکے ہیں تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہئے کہ گناہ کو گناہ تمجھا جائے۔ وی سی آرکا گناہ کس پر ہوگا؟

س.....ایک شخص اپنے گھر میں ٹی وی، وی سی آرلا تا ہے اوراس کے بیجی، بیوی، رشتہ دار اور وسرے لوگ اس کے گھر ٹی وی یا وی سی آرد کیھتے ہیں، تو کیا ان سب کا گناہ اس لانے والے وطلح گا؟ اوراگر ملے گا تو کیوں ملے گا جبکہ اس شخص نے ان سب کو ٹی وی، وی سی آر دیکھنے کے لئے نہیں کہا؟ دیکھنے کے لئے نہیں کہا؟

ح.....اس کوبھی گناہ ہوگا ، کیونکہ وہ گناہ کا سبب بنا ،اور د یکھنے والوں کوبھی ہوگا۔

تصويرون والے اخبارات کو گھروں میں کس طرح لا ناچاہئے؟

س..... میں گورخمنٹ کالج میں بطور کیکچرار اسلامیات کام کرتا ہوں، حالاتِ حاضرہ اور جدید دِینی اور علمی تحقیقات اور معلومات سے باخبر رہنا ہماری ضرورت ہے، جس کا عام معروف اور سہل الحصول ذریعہ اخبارات ہیں، لیکن اِشکال بیہ ہے کہ اخبارات میں تصویریں ہوتی ہیں۔ حدیث پاک کی رُوسے تصاویر کا گھروں میں لانا جائز نہیں، اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہئے؟ اپنے قیمتی مشورے سے نوازیں۔

ج .....بعض اکابر کامعمول تو یہ تھا کہ اخبار پڑھنے سے پہلے تصویریں مٹادیا کرتے تھے، بعض تصویروں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، ہم ایسے لوگوں کے لئے یہ بھی غنیمت ہے کہ اخبار پڑھ کرتصویریں بندکر کے رکھ دیں۔

## گڑیوں کا گھر میں رکھنا

سا:.....گھر میں گڑیوں کارکھنا یا سجانا دیواروں پریا کہیں پر،اسلام میں جائز ہے یانہیں؟ س۲:.....اسلام نے جاندار شے کی تصویر بنا ناگناہ قرار دیا ہے، تو پھرمصوّرلوگ جاندار شے کی تصویر بناتے ہیں تو کیا بیگناہ نہیں؟

ج:.....گڑیوں کی اگرشکل وصورت، آنکھ، کان، ناک، وغیرہ بنی ہوئی ہوتو وہ مورتی اور بت کے حکم میں ہیں، ان کا رکھنا اور بچیوں کا ان سے کھیلنا جائز نہیں، اور اگر مورتی واضح نہ ہوتو





بچیوں کوان سے کھیلنے کی اجازت ہے۔

ج: ..... جاندار کی تصویر بنانا اور کھنیچنا بلاشبہ گناہ ہے کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شدیدعذاب کی خبر دی ہے، حدیث میں ہے:

"عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابًا عند الله المصوّرون. متفق عليه." (مُثَاوَة ص:٣٨٥) ترجم: ...... "دخرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه روايت فرمات بيل كميل في رسول الله صلى الله عليه وسلم كوفر مات موك سنا كه: الله تعالى كنز د يك لوگول ميل سب سن ياده عذاب دي جافي والح والح يمن "

غيرجا نداركے مجسّمے بنانا جائز ہےاور جاندار کے ناجائز

س..... میں مختلف مساجد وغیرہ کے ماڈل سجاوٹ کے لئے موتیوں اور موم وغیرہ سے بنا تا

ہوں، کیامیں خانہ کعبہ (بیت اللّٰد شریف) اور مسجدِ نبوی وغیرہ بھی بناسکتا ہوں؟ ج.....غیر ذی رُوح چیز وں کے ماڈل بنا ناجا ئز ہے۔

س ..... کیا میں مٹی یا پتھر کی مدد سے اپنی عظیم شخصیات کے مجسے بنا سکتا ہوں؟

ح ..... به بت تراش ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔

گھروں میں اپنے بزرگوں اور قرآن پڑھتے بچے یا دُعامانگتی ہوئی عورت کی تصویر بھی ناجائز ہے

س.....گھروں میں عام طور پرلوگ اپنے بزرگوں یا قر آن مجید پڑھتا ہوا بچہ یا دُعا مانگتی ہوئی خاتون کا فوٹولگاتے ہیں،اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟

ج .....گھروں میں تصویریں آویزاں کرنا گمراہ اُمتوں کا دستور ہے۔مسلمانوں کے لئے یہ چیزممنوع قرار دی گئی ہے، حدیث میں فرمایا ہے: جس گھر میں کتایا تصویر ہواس میں رحمت







کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

جاندار کی اَشکال کے تھلونے گھر میں رکھنا جائز نہیں

س..... آج کل ہمارے گھروں میں بچوں کے کھلونے تقریباً ہر جگہ موجود ہیں، کوئی جانوروں کی شکل کے بنے ہوئے ہیں، کوئی گڑیا وغیرہ مورتی کی صورت میں، وہاں قرآن کی تلاوت، نماز اور سجد ہے گی ادائیگی کرتے ہیں، بعض اوقات نماز کے لئے وضو کریں یا سلام بچیریں تو نظر پڑجاتی ہے، یا ذکر میں مصروف ہوں تو بچے کھیلتے ہوئے سامنے آجاتے ہیں، اس صورت پر دوشنی ڈالیں۔

ج .....گھروں میں بچیاں جو گڑیا بناتی ہیں اور جن کے نقوش نمایاں نہیں ہوتے ، محض ایک ہیولا ساہوتا ہے، ان کے ساتھ بچیوں کا کھیلنا جائز ہے، اوران کو گھر میں رکھنا بھی دُرست ہے۔
لیکن پلاسٹک کے جو کھلونے بازار میں ملتے ہیں وہ تو پوری مور تیاں ہوتی ہیں، ان مجسموں کی خرید وفر وخت اوران کا گھر میں رکھنا ناجائز ہے۔ افسوس ہے کہ آج کل ایسے بت گھروں میں رکھنے کا رواج چل نکلا ہے، اوران کی بدولت ہمارے گھر'' بت خانوں'' کا منظر پیش کررہے ہیں، گویا شیطان نے کھلونوں کے بہانے بت شکن قوم کو بت فروش اور بت تراش بنادیا ہے، اللہ تعالی مسلمانوں کو اس آفت سے بچائے۔

کھلونے رکھنے والی روایت کا جواب

س .....آپ کے پاس کھلونے رکھنے والی روایت کا کیا جواب ہے؟

ج ..... جو گڑیاں با قاعدہ مجسّے کی شکل میں ہوں ، ان کا رکھنا اور ان سے کھیلنا جائز نہیں ، معمولی شم کی گڑیاں جو بچیاں خود ہی سی لیا کرتی ہیں ، ان کی اجازت ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گڑیوں کا بہی مجمل ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس وقت تصویر بنانے کی ممانعت نہیں ہوئی تھی ، یہ بعد میں ہوئی ہے۔

میڈیکل کالج میں داخلے کے لئے اڑکی کوفوٹو بنوانا

س..... میں امسال میڈیکل کالج میں داخلہ لینا جا ہتی ہوں،مگر حکومت کے رائج کردہ







اُصول کے مطابق میڈیکل کالج کے اُمیدوار کا فوٹو کا غذات کے ساتھ ہونا ضروری ہے، جبکہ اس کی جگفتگر پزشس سے بھی کام چلایا جاسکتا ہے، مگر ہم حکومت کے اُصول کی وجہ سے مجبور ہیں۔ اب ملک میں لیڈی ڈاکٹرز کی اہمیت سے بھی انکار نہیں ہوسکتا، اگر خواتین ڈاکٹرز نہ بنیں تو مجبوراً ہمیں ہربات کے لئے مردڈ اکٹروں کے پاس جانا پڑے گا، جوطبیعت گوارا نہیں کرتی۔ اس سلسلے میں قرآن وحدیث کے حوالے سے کوئی حل بتا سے کہ ایپ کہنے والوں کو مطمئن کیا جا سکے اور اس سے زیادہ اپنے آپ کو۔

ج ..... فوٹو بنانا شرعاً حرام ہے، لیکن جہاں گورنمنٹ کے قانون کی مجبوری ہو وہاں آ دمی معذور ہے، اس کا وبال قانون بنانے والوں کی گردن پر ہوگا۔ جہاں تک لڑکیوں کو ڈاکٹر بنانے کا تعلق ہے، میں اس کی ضرورت کا قائل نہیں۔

شاختی کارڈ جیب میں بند ہوتو مسجد جانا سیح ہے

س....بعض لوگوں سے میں نے ساہے کہ انسان کی تصویر مسجد میں لے جانا گناہ ہے، تو ہم نماز کے لئے جاتے ہیں، ہماری جیب میں شناختی کارڈ ہوتا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم

گناہ کرتے ہیں،اس کے جائز یا ناجائز ہونے کے بارے میں ہمیں بتا کیں۔ ج....شناختی کارڈ جیب میں بند ہوتو مسجد میں جانا صحیح ہے۔

درخت کی تصویر کیول جائز ہے؟ جبکہ وہ بھی جاندار ہے

س....اسلام میں تصویر بنانے کی ممانعت آئی ہے۔ عرض بیہ ہے کہ اگر جاندار کی تصویر بنانے کی ممانعت ہے تو کیا درخت جو جاندار ہیں ان کی تصویر بنانا بھی اس علم میں داخل ہے جبکہ لوگوں سے سنا ہے اور کچھودین دار حضرات کے گھروں میں بھی مختلف تصاویر درختوں کی دیکھی ہیں۔ جسب جن چیزوں میں حس وحرکت ہو، اسے'' جاندار'' کہتے ہیں، درخت میں ایسی جان

نہیں،اس لئے اس کی تصویر جائز ہے۔

جاندار کی تصویر بنانا کیوں ناجا ئز ہے؟ س.....جانداروں کی تصویریں بنانا کیوں منع ہے؟





ح ..... بے جان چیزوں کی تصویر دراصل نقش ونگارہے،اس کی اسلام نے اجازت دی ہے،
اور جاندار چیزوں کی تصویر کواس لئے منع فر مایا ہے کہ یہ بت پرسی اور تصویر پرسی کا ذریعہ
ہے۔حدیث میں ہے کہ:'' جاندار کی تصویر بنانے والوں سے قیامت کے دن کہا جائے گا
کہا بنی بنائی ہوئی تصویر میں جان ڈالو۔''

اگرتصورینانے پرمجبور ہوتو حرام مجھ کربنائے اور استغفار کرتارہے

س ..... میں ایک کا تب ہوں اور ٹیچر بھی ، مسکہ بیہ ہے ٹیچنگ پر یکٹس میں ماہرینِ تعلیم کے فیصلے کے مطابق ہمیں بچوں کو پڑھاتے وقت کوئی تصوّر دِلا نے کے لئے ماڈل یا تصویر پیش کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے، یا بعض دفعہ کوئی تعلیمی پروجیکٹ لکھے وقت تصاویر کا بنانا بھی ہمارے لئے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ تعلیم و تدریس میں ایک اہم بھری معاون سمجھا جاتا ہے، اب میں بیخود بناؤں یا کسی سے بنواؤں، گناہ تو برابر ہوتا ہے، تو کیا اس مذکورہ بالا مجبوری کی وجہ سے کوئی گنجائش ہے کہ نہیں؟

ج ..... جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے، اگر آپ کے لئے بیغل ِحرام ناگزیر ہے تو حرام ہم کھر کر کرتے رہے ،اور اِستغفار کرتے رہے ،حرام کو حلال بنانے کی کوشش نہ کیجئے۔

تصوير يمتعلق وزير خارجه كافتوي

س..... بنگ ' ۲۵ رجون کی اشاعت میں پاکتان کے وزیرِ خارجہ سر دار آصف احماعی کا ایک بیان پڑھا جس میں انہوں نے ایک غیر ملکی روز نامے کو انٹر ویود یتے ہوئے کہا کہ: ''اسلام میں رقص وموسیقی، مصورّی وغیرہ پر کوئی پابندی نہیں ہے'' پوچھنا یہ ہے کہ ا-کیا یہ بات دُرست ہے؟ ۲-اگریہ غلط ہے تو کیا ایسی گفتگو کرنے والے کی کوئی سزاہے؟ ۳-ایسے افراد کے بارے میں حکومت وقت اور عام مسلمانوں کا کیا فرض بنتا ہے؟

ج.....آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے رقص وسرود، گانے باجے اور تصاویر کوممنوع قرار دیا ہے،اوران پر سخت وعیدیں فرمائی ہیں۔







ضوري:

تصویر کی حرمت پر بہت می احادیث وارد ہوئی ہیں، ان میں سے چند درج

زيل ہيں:

ا:..... به که میں حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے که میں نے آخضرت صلی الله تعالی عنها سے روایت ہے که میں نے آخضرت صلی الله علیہ وسلم کی غیر حاضری میں چھوٹا سا بچھوٹا خرید لیا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں، جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس کود یکھا تو دروازے پر کھڑے رہے، اندرتشریف نہیں لائے، اور میں نے آپ صلی الله علیہ وسلم کے چبرہ انور پر نا گواری کے آثار محسوس کئے، میں نے عرض کیا: یا رسول الله! میں الله تعالی اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تو برکرتی ہوں، مجھے سے کیا گناہ ہوا ہے؟

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: یہ گدا کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا: یارسول الله! یہ میں نے آپ کے لئے خریدا ہے کہ آپ اس پر بیٹے صیں اور اس سے تکیدلگا کیں۔
رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ: ان تصویروں کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب ہوگا، ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو تصویریں بنائی تھیں، ان میں جان بھی ڈالو۔ اور ارشا د فرمایا کہ: جس گھر میں تصویر ہواس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ (مشکوۃ) اور ارشا د فرمایا کہ: جس گھر میں تصویر ہواس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ (مشکوۃ) کا کہنے ہوئی کہ تنازی و مسلم میں حضرت عائشہ رضی الله عنہا ہی سے روایت ہے کہ: قیامت کے دن سب لوگوں سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو الله تعالیٰ کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں۔ (حوالہ ہالا)

سنست سی بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے خود سنا ہے کہ: اللہ تعالی ارشادفر ماتے
ہیں کہ: اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو میری تخلیق کی طرح تصویریں بنانے لگے، یہ
لوگ ایک ذرہ ہ تو بنا کے دِکھا ئیں، یا ایک دانہ اورایک جو تو بنا کے دِکھا ئیں۔ (حوالہ بالا)
ہم: سستے جے بخاری وضیح مسلم میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ: میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فر ماتے ہوئے خود سنا ہے کہ: اللہ تعالی کے





(حواله بإلا)



نز دیک سب لوگوں سے شخت عذاب مصورّ وں کوہوگا۔

۵:.....عجی بخاری و مسلم میں حضرت ابنِ عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ:
میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے خود سنا ہے کہ: ہر تصویر بنانے والاجہم
میں ہوگا،اس نے جتنی تصویریں بنائی تھیں، ہرایک کے بدلے میں ایک رُوح پیدا کی جائے
گی جواسے دوزخ میں عذاب دے گی۔
(حوالہ بالا)

ان احادیث سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ تصویر سازی اسلام کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کواس سے کتنی نفرت ہے۔ اس موضوع پر مزید تفصیل مطلوب ہوتو حضرت مولا نامفتی محمد شفع رحمۃ اللہ علیہ (سابق) مفتی اعظم پاکستان کا رسالہ ''قصویر کے شرعی اُحکام'' ملاحظہ فر مالیا جائے، جواس مسکلے پر بہترین اور فیس ترین رسالہ ہے، تمام پڑھے کھے حضرات کواس کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ بہترین اور فیس قرموبیتی :

آج کل طوا کف کے ناچنے ،تھر کنے کا نام''رقص'' ہے،اور ڈوم اور ڈومنیوں کے گانے بجانے کو''موسیقی'' کہاجا تاہے،اوریہ دونوں سخت گناہ ہیں۔

صحیح بخاری میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:''میری اُمت کے پچھ لوگ اُوگ شراب کواس کا نام بدل کر پئیں گے، پچھ لوگ زنا اور ریشم کو حلال کرلیں گے، پچھ لوگ ایسے ہوں گے جومعازف ومزامیر (آلاتِ موسیقی) کے ساتھ گانے والی عورتوں کا گاناسنیں گے، اللہ تعالی ان کوزمین میں دھنسادے گا اور بعض کی صورتیں مسنح کر کے ان کو بندر اور سوَر بنادے گا (نعوذ باللہ)۔

اورتر فدی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: جب مال غنیمت کوشخص دولت بنالیا جائے ،اور جب لوگوں کی امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے ،اور جب زکوۃ کو ایک ٹیکس اور تا وان سمجھ اجانے گے ،اور جب علم دِین کو دُنیا طبی کے لئے سیکھا جانے گے ،اور جب مردا پنی بیوی کی فر ما نبر داری اور مانی کی نافر مانی کرنے گئے ، اور جب دوست کو قریب اور باپ کو دُور رکھے ، اور جب







مسجدول میں شور وغل ہونے گئے، اور جب کسی قبیلے کا سردار فاسق و بدکار بن جائے، اور جب کسی قوم کا سرداران کارذیل ترین آدمی بن جائے، اور جب شریر آدمیوں کی عزّت ان کے شرکے خوف کی وجہ سے کی جانے گئے، اور جب گانے والی عور توں کا اور باجوں گا جوں کا رواج عام ہوجائے، اور جب شرابیں پی جانے لگیں، اور جب اُمت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں تو اس وقت انتظار کروسرخ آندھی کا، اور زلز لے کا، اور زمین میں وہنس جانے کا، اور صور توں کے سنح ہوجائے کا، اور قیامت کی الیمی نشانیوں کا جو کیے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جائے اور اس کے دانے بیک وقت مجھر جاتے ہیں۔

مزیداحادیث کے لئے اس نا کارہ کارسالہ''ع<u>صرِ</u>حاضراحادیث کے آ<u>ئینے</u> میں'' ملاحظہ فرمالیاجائے ،جس میں اس مضمون کی متعدّداحادیث جمع کردی گئی ہیں۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے بعد سردار آصف احم علی صاحب کا یہ کہنا کہ اسلام میں قص وسروداور مصوری وموسیقی پرکوئی پابندی نہیں، قطعاً غلط اور خلاف واقعہ ہے، اور ان کے اس' فتو گ' کا منشا یا تو اسلام کا ناقص مطالعہ ہے کہ موصوف نے ان مسائل کو چے سمجھا ہی نہیں، یا ان کو خاکم بدئن صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں کو موجب ِلعنت اور موجب ِسنح و عذاب قرار دیتے ہیں اور سردار صاحب کو ان میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی، پہلی وجہ جہلِ مرکب ہے اور دُوسری وجہ کفر خالص ۔

اسلام اور اسلامی مسائل کے بارے میں سردار صاحب کے غیر ذمہ دارانہ بیانات وقاً فو قاً منظرِ عام پرآتے رہتے ہیں، جن سے سردار جی کے روایتی لطیفوں کی یا دتازہ ہوجاتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ سردار صاحب کے پاس صرف وزارت کا قلم دان نہیں، بلکہ آج کل پاکستان کے ''مفتی اعظم'' کا قلم دان بھی انہی کے حوالے کردیا گیا ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ ملک وملت پر حم فرمائے اور ''فتو کی نولین'' کی خدمت سردار صاحب سے واپس لے لی جائے، اور عام مسلمانوں کا فرض ہے کہ حکومت سے درخواست کریں کہ سردار



إهريته





جی کواسلام پر''مثقِ ناز'' کی اجازت نه دی جائے۔ تصویر بنانے کا شرعی حکم

س ..... ہمارے اواحقین میں سے دو پچیاں ما شاء اللہ صوم وصلوۃ کی پابند ہیں اور ہر لحاظ سے شرعی اَحکام کی پابند ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں اپنے کالم میں تصویریں بنانے کو حرام بتایا ہے، ہماری سے پچیاں ایک اسکول میں تین سال سے ایک چارسالہ کورس کر رہی ہیں، جس میں تصویریں بنانے کی تربیت دی جاتی ہے، اس کورس کے مکمل کرنے سے اچھی ملازمت ملتی ہے، اب وہ یہ کورس درمیان میں نہیں چھوڑ ناچا ہتیں۔ دوئم یہ کہ وہ اس بات کو دُرست نہیں تھوڑ ناچا ہتیں۔ دوئم میر بانی قرآنی آیات اور احادیث کے خوالوں سے اس بات کو نابت کریں کہ یہ مل حرام ہے، تو وہ یقیناً اس ممل کو چھوڑ دیں گی، کیونکہ وہ کوئی بھی کام خلاف شرع نہیں کرنا چا ہتیں۔

ج .....آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے بہت سی احادیث میں تصاویری حرمت کو بیان فر مایا ہے، حضرت مفتی محمر شفیع کا اس موضوع پر ایک بہترین رسالہ ہے، جو'' تصویر کے شرعی اُحکام'' کے نام سے شائع ہوا ہے، اس رسالے کا مطالعہ آپ کی بہنوں کے لئے مفید ہوگا، اور اس کے مطالعے سے اِن شاء اللہ ان کے سارے اِشکالات ختم ہوجا کیں گے، میں درخواست کروں گا کہ اس رسالے کوخوب اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لیں۔

تصویر کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات مشکوۃ شریف نے قل کرتا ہوں،ان پربھی غور فر مالیاجائے۔

ا:.....حضرت ابوطلحه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ: آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ فرمایا: جس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ (صحیح بخاری صحیح مسلم)

۲:....دصنرت عا کشدرضی الله تعالی عنها فر ماتی ہیں کہ: آنخصرت صلی الله علیه وسلم گھر کے اندرکسی الیبی چیز کونہیں چھوڑتے تھے جس میں تصویریں ہوں، مگراس کو کاٹ ڈالتے تھے۔

(صیح جناری)







سا:.....حضرت عا ئشەرضى الله تعالى عنها فرماتى ہیں كە: میں نے ایک چھوٹا گراّ (یا تکیه) خریدلیا جس میں تصویریں تھیں، جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس کو دیکھا تو دروازے پر کھڑے رہے، اندر داخل نہیں ہوئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرۂ انور میں نا گواری کے آثارمحسوں کئے، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اللہ ورسول کےآگے توبہ کرتی ہوں، مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ناراضی کے لیج میں فرمایا کہ: بیرگدا کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ: بیمیں نے آپ کے لئے خریدا ہے تا کہآ باس پر بیٹھا کریں اور اس سے تکیہ لگایا کریں۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان تصویروں کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب ہوگا،ان سے کہا جائے گا کہ جو تصویرتم نے بنائی ہے اس کوزندہ بھی کرواوراس میں جان ڈالو۔ نیز ارشادفر مایا کہ: جس گھر میں بیقصوریں ہوں اس گھر میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ (صحیح بخاری شیح مسلم) ىم:.....حضرت عا ئشەرضى اللەرتغالى عنها فر ماتى بېن كەرسول اللەصلى اللەعلىيە وسلم نے فر مایا کہ: قیامت کے دن سب سے شخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جواللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں۔ (صحیح بخاری صحیح مسلم) ۵:....حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیارشاداینے کا نوں سے سنا ہے کہ: اللّٰہ تعالٰی فر ماتے ہیں کہ: ان لوگوں سے بڑا ظالم کون ہوگا جومیری تخلیق کی طرح تصویریں بنانے چلے، وہ ایک ذر ّے کوتو بنا کر دِکھا ئیں یا ایک دانہ یا ایک جوتو پیدا کر کے دِکھا ئیں۔ (صحیح بخاری صحیح مسلم)

٢:.....حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ: میں نے آنخضرت

صلی اللّه علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے خود سنا ہے کہ:اللّٰہ تعالیٰ کے یہاںسب سے سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔

(صحیح بخاری صحیح مسلم)

 حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها فرماتى بين كه: آنخضرت صلى الله عليه وسلم کے آخری مرض میں ازواج مطہرات میں سے ایک بی نی نے ایک گرجا کا تذکرہ کیا جس كو'' ماريه'' كهاجاتا تفاء حضرت أمّ سلمها ورحضرت أمّ حبيبه رضي اللّه عنهماني، جوحبشه سے



ا مارت





ہوکرآئی تھیں، اس گرجا کی خوبصورتی کا اور اس کے اندر جوتصوریں بنی ہوئی تھیں ان کا تذکرہ کیا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سراُ ٹھایا اور فر مایا کہ: یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں سی نیک آ دمی کا انتقال ہوجاتا تو اس کی قبر پرعبادت خانہ بنالیتے اور اس میں بی تصویریں بناتے، یہ لوگ اللہ کی مخلوق میں سب سے برتر ہیں۔

(صیح بخاری مجیح مسلم)

۸:.....حضرت ابنِ عباس رضی اللّه عنهما فرماتے ہیں کہ: آنخضرت صلی اللّه علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: قیامت کے دن سب سے شخت عذاب السُّخص کو ہوگا جس نے کسی نمی کوقل کیا ہو، اور نمی کوقل کیا ہو، اور نمی کوقل کیا ہو، اور تصویر بنانے والوں کو، اور ایسے عالم کو جوابے علم سے نفع نداً ٹھائے۔ (بیہتی، شعب الایمان)

قیامت کے دن شدیدترین عذاب تصویر بنانے والوں پر ہوگا

س..... آج کے دور میں فوٹو تھنچوانا بعض صورتوں میں ناگزیر ہوتا ہے، مثلاً پاسپورٹ، شاختی کارڈ اور ملازمت کے سلسلے میں، اس کے علاوہ عام سی بات ہوگئ ہے کہ ہم چلتی پھرتی تضاویر بھی بنواتے ہیں، مثلاً شادی بیاہ اور دیگر تقاریب کی ویڈیوفلمیں، ان تصاویر کو اور دیگر قلموں اور ٹی وی کے پروگرام کو ہم ویکھتے ہیں، جبکہ آج کل ہر گلی کو چے میں وی سی آر کی نمائش عام بات ہوگئ ہے، اور گھروں میں اہلِ خانہ کے ساتھ بڑے دوق وشوق سے ان چلتی پھرتی تھرکتی ہوئی تصاویر کو دیکھتے ہیں۔ تو از راہ کرم یہ بتا ہے کہ کن کن صورتوں میں تصاویر کھنچوانا یا دیکھنا جائز ہے؟ جہاں تک میری ناقص معلومات کا تعلق ہے، میں تو یہ جانتا ہوں کہ تصاویر بنانا یا بنوانا دونوں حرام ہیں۔

ج .....اگر قانونی مجبوری کی وجہ ہے آدمی تصویر بنانے پر مجبور ہوتو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اُمید کی جاتی ہے کہ وہ اس فعلِ حرام پر گرفت نہیں فرمائیں گے۔اور جہاں کوئی مجبوری نہیں، اس پر قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی وعید آئی ہے، یعنی ''سب سے سخت عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کا ہوگا' اللہ تعالیٰ اس لعنت وغضب سے محفوظ رکھے۔







علاء کاٹیلی ویژن پرآنا،تصوریے جواز کی دلیل نہیں بن سکتا

س .....میرا مسکله ' تصار' ، ہیں، آپ نے تصاویر کے موضوع ، بے حیائی کی سزا پر خاصا طویل و مدلل جواب دیا کیکن جناب اس سے فی زمانہ جوہمیں تصاویر کےسلسلے میں مسائل درپیش ہیںان کی تشفی نہیں ہوتی۔ کیونکہ بحثیت مسلمان ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں جانداروں کی تصویر کشی حرام قرار دی گئی ہے، جبکہ اس دور میں تصاویر ہمارے اِردگر دبھھری یڑی ہیں، ٹی وی، وی ہی آر،اخبارات اوررسائل کی صورت میں ۔لہذا میرامسکلہ یہی ہے کہ تصاور بہارے لئے ہرصورت میں حرام ہیں یا کسی صورت میں جائز بھی ہوسکتی ہیں؟ جیسے کہ بعض مجبور یوں کے تحت یعن تعلیمی اداروں، کالج، یو نیورسٹیوں میں امتحانی فارموں پر (خواتین مشتنیٰ ہیں کیکن لڑ کے تو لگاتے ہیں )، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ پر۔اگران مجبوریوں پر بھی شریعت کی رُو سے تصاویر جا ئز نہیں تو پھر آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں خود میں نے إمام کعبہ کوٹی وی پرتراویج پڑھاتے دیکھا تھا، (اگر آپ کہیں کہاس میں قصورفلم بنانے والوں کا ہے تو جناب! کعبۃ اللہ میں علماءاس غیرشرعی فعل ہے منع کرنے کا پوراحق رکھتے ہیں اوراس مقدس جگہ یقیناً ان کا حکم چلے گا )،اس کے علاوہ آئے دن جیدعلمائے دین اخبارات وٹیلی ویژن پرنظرآتے ہیں اور پھرخود آپ ایک اخبار کے توسط سے مسائل کاحل بتاتے ہیں،اس اخبار میں تصاویر بھی ہوتی ہیں،اب بیتو ممکن نہیں کہ لوگ اسلامی معلومات کاصفحہ پڑھ لیں اور غیرمکی باتصوریا ہم خبریں چھوڑ دیں ، لہٰذا تصاویر کے سلسلے میں بیا ہم ضرورتیں ہیں ۔ا-ابآپ بیہ بتائیے کہ کیا ہم تعلیم حاصل نہ کریں؟ کیونکہ دُوسری صورت میں ابتدائی جماعت ہے ہی باتصوبر قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، ''الف'' سے انار اور''ب' سے بکری والا ۲- پاسپورٹ کی تصویر کی وجہ سے بیرون ممالک جانا چھوڑ دیں (لوگ جج کے لئے بھی جاتے ہیں)۔٣-اخبارات ورسائل اور ٹی وی وغیرہ سے کنارہ کشی کرلیں؟ تو پھرٹی وی پر جناب طاہرالقادری کی اور پروگرام' 'تفہیم دِین'' کی اسلامی تعلیمات سے کیسے مستفید ہول گے؟ اورا خبار میں آپ کی مفید معلومات سے؟ میری



المرات المرات





خواہش ہے کہآپ میرے خط کوقریبی اشاعت میں جگہ دیں تا کہان سب لوگوں کا بھی بھلا ہو جوتصاویر کے مسائل سے دوچار ہیں۔میری تحریر میں کہیں کوئی تلخی محسوں کریں تواپنی بیٹی سمجھ کرمعاف فرمائیں۔

ج.....یا صول ذہن میں رکھے کہ گناہ ہر حال میں گناہ ہے، خواہ (خدانخواستہ) ساری دُنیا اس میں ملوّث ہوجائے۔ دُوسرا اُصول یہ بھی ملوظ رکھے کہ جب کوئی بُرائی عام ہوجائے تو اگر چہاس کی نحوست بھی عام ہوگی، مگرآ دمی مکلّف اپنے فعل کا ہے۔ پہلے اُصول کے مطابق گئے ویژن پر آنا، اس کے جواز کی دلیل نہیں، نہ اِمام حرم کا تراوی پڑھانا ہی اس کے جواز کی دلیل نہیں، نہ اِمام حرم کا تراوی پڑھانا ہی اس کے جواز کی دلیل ہوجا ئیں تو بیاری 'بی رہ گی، اُس کے جواز کی دلیل ہوجا ئیں تو بیاری 'بی رہ گی، اُس کے جواز کی دلیل ہوجا نہیں تو بیاری 'بی رہ گی، کہوری کی وجہ سے تصویر بنوانی پڑے، یا تصویر میں آدمی ملوّث ہوجائے تو اگر وہ اس کو بُرا سجھتا ہے تو گئا ہوگا در اللہ تعالیٰ کے رخم و کرم سے تو قع ہے کہ وہ اس پر مؤاخذہ نہیں فرما ئیں گئا ہگارہوں کے اختیار میں ہوکہ اس بُر اُن کومٹا ئیں، اس کے باوجودوہ نہیں مٹاتے تو گے، لیمن جن لوگوں کے اختیار میں ہوکہ اس بُر اُن کومٹا ئیں، اس کے باوجودوہ نہیں مٹاتے تو وہ گناہ گارہوں گے۔ اُمید ہے ان اُصولی با توں سے آپ کا اِشکال حل ہوگیا ہوگا۔

كيمر بي تصوير كاحكم

س.... میں آپ کا کالم'' آپ کے مسائل اور ان کاحل'' اکثر پڑھتا ہوں ، بہت دنوں سے
ایک بات کھٹک رہی تھی ، آج ارادہ کیا کہ اس کا اظہار کر دوں ۔ مسکلہ ہے'' تصویر بنا نا یا بنوا نا''
اس سلسلے میں تین الفاظ ذہن میں آتے ہیں ، تصوّر ، مصوّر ، تصویر ، سب سے پہلے انسان کے
تصوّر میں ایک خاکہ آتا ہے ، چاہے وہ کسی کے بارے میں ہو، یہ خاکہ مصوّر کے ذہن میں آتا
ہے جس کو وہ قلم کے ذریعہ یا برش سے کاغذیا کینوں پر اور اگر وہ بت تراش ہے تو ہتھوڑ ااور
چھنی سے پھر یادیوار پر منقش کرتا ہے ، مصوّر یا بت تراش کے مل کے نتیج میں تصویر بنتی ہے
جس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔

فوٹو تھنچواناایک دُوسراعمل ہے،اس کو''تصویر بنوانا'' کہنا ہی غلط ہے، بیکس بندی ہے، لیعنی کیمرے کے لینس پڑتا ہے اور اس کو پلیٹ یارِ بل پرمحفوظ کرلیا جاتا ہے۔









کیمرے کے اندرکوئی'' چغد' بیٹھا ہوانہیں ہے جوقلم یابرش سے تصویر بنائے۔ بیٹس بالکل اسی طرح شخشے پر پڑتا ہے جیسے آئینہ دیکھتے ہیں، کیا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے آئینہ دیکھنے کو بھی حرام قرار دیا ہے؟ آئینہ دیکھنے میں، نہ تصوّر کام کرتا ہے، نہ مصوّر، بیتو عکس ہے جو خود بخو دآئینے پر بڑتا ہے۔

کارٹون کوآپ تصویر بنوائی کہہ سکتے ہیں، اس لئے کہ اس میں مصور کا تصور کار فرما ہے،
اور میاس لئے بھی حرام ہے کہ اس میں تضحیک اور تسخر کا پہلونمایاں ہے، اس کوتو دیکھنا بھی دُرست نہیں ہے۔ آپ اخبار دیکھیں اس میں ہر خبر کے ساتھ عکس بندی ہوتی ہے، مولا نافضل الرحمٰن، مولا ناشاہ احمر نورانی کی فوٹو ز آتی ہیں، تو کیا بید حضرات بھی گناہ کیبیرہ انجام دے رہے ہیں؟

۲:..... پروگرام''اقر اُ'' کے بارے میں ایک لڑکے نے پوچھا کہ ٹی وی دیکھے یا نہ دیکھے؟ آپ نے منع کر دیا کہ وہ ٹی وی نہ دیکھے اس لئے کہ اس میں تصویر نظر آتی ہے۔ آپ کوخدا کا خوف نہ آیا کہ آپ نے اس کوقر آن شریف کی تعلیم سے روک دیا۔

سن اسلام الله والعب ' ہے کھیلوں کے بارے میں سمجھا ہے کہ یہ ' الہوولعب' ہے جس کی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے، کیا کر کٹ، فٹ بال، ہاکی، اسکواش بیسب الہوولعب ہیں؟ آپ کے ذہن میں ' ورزش برائے صحت ِ جسمانی'' کا کوئی تصوّر ہی نہیں ہے؟

اسبایک مرتبکس نے پوچھا کہ موسیقی رُوح کی غذاہے، اس بارے ہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے جواب دیا:''موسیقی رُوح کی غذاہے گرشیطانی رُوح کی' یہ جو درگا ہوں پر قوالیاں ہوتی ہیں، یہ سب شیطانی رُوسی ہیں؟ مجھے بچپین میں پڑھی ہوئی گلستان کی ایک کہانی یاد آئی۔ایک مرتبہ آپ ہی جیسے ایک مولانا حضرت سعدگ سے موسیقی کے بارے میں اُبھے گئے، بحث کرتے ہوئے دونوں آبادی سے باہر نکل گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چروایا ایک ٹیلے پر ہیٹھ کر بانسری بجار ہا ہے اور اُونٹ اس کے سامنے وجد میں ناچ رہا ہے، سعدگ کی نظر اُونٹ اور چرواہے پر پڑی تو مولانا سے کہنے گئے: مولانا! آپ سے تو یہ اُونٹ ہجھے دار معلوم ہوتا ہے۔









۵:.....آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ براہ کرم'' تصویرا ور تکس بندی''''کھیل اور ورزش''،''موسیقی اور وجدان' کا فرق سمجھنے کی کوشش کریں، تعلیم یافتہ لوگ خصوصاً نوجوان آپ کے خیالات سے کیا تأثر لیتے ہوں گے؟

ن: السسكيمرے كاندر جو " چغلا" بيٹا ہوا ہے وہ مثين ہے، جو إنسان كى تصوير كو مخفوظ كر ليتى ہے، جو كام مصور كا قلم يابرش كرتا ہے وہى كام يہ شين نہايت ہولت اور سرعت كے ساتھ كرديتى ہے، اوراس مثين كو بھى انسان ہى استعال كرتے ہيں۔ يہ خطق كم از كم ميرى سمجھ ميں تو نہيں آتى كہ جو كام آدى ہاتھ يابرش سے كرے تو وہ حرام ہو، اور وہى كام اگر مثين سے كرنے لگے تو وہ حلال ہو جائے! اور پھر آنجناب فوٹو كے تصوير ہونے كا بھى انكار فرماتے ہيں، حالا نكہ عرف عام ميں بھى فوٹو كو " تصوير" ہى كہا جاتا ہے، اور تصوير ہى كاتر جمہ " فوٹو" ہيں، حالا نكہ عرف عام بيل بھى فوٹو كو " تصوير" ہى كہا جاتا ہے، اور تصوير ہى كاتر جمہ " فوٹو" كے الغرض! آپ نے ہاتھ كى بنائى ہوئى اور مثين كے ذريعے أتارى ہوئى تصوير كے در ميان جو فرق كيا ہے، يصرف ذريعے اور واسطى كافرق ہے، مال اور نتیج كے اعتبار سے دونوں ایک ہيں، اور حدیث نبوی "الہ مصور ون أشد عذا بًا يوم القيامة" ميں ہاتھ سے تصوير بنانے والے اگر شامل ہيں تو مثين كے ذريعے بنانے والے بھى اس سے باہر نہيں، اور جن کو شاہد عذا بًا " فرما يا ہووہ گنا و بھيں ۔ اگر مزير تفصيل كى ضرورت ہوتو مفتى محمد خود ہى فرما سكتے ہيں، مير كے لكھنے كى ضرورت نہيں ۔ اگر مزير تفصيل كى ضرورت ہوتو مفتى محمد شفيع صاحب مرحوم كار ساله "التصوير لأحكام التصوير" بنا حظر فرما ليجئے۔

5:1....قرآنِ کریم کی تعلیم سے کون مسلمان روک سکتا ہے؟ مگر تصویر سے بھی قطع نظر، جو آلہ ہوولعب اور فحاشی کے لئے استعال ہوتا ہوائی کو آنِ کریم کے لئے استعال کرنا خود سوچئے کہ قرآنِ کریم کی تعظیم ہے یا تو ہیں؟ اگرآپ ایسے کپڑے میں جو گندگی کے لئے استعال ہوتا ہو، قرآنِ کریم کو لیٹیٹنا جائز نہیں سجھتے تو جو چیز معنوی نجاستوں اور گندگیوں کے لئے استعال ہوتی ہے، اس کے ذریعے قرآنِ کریم کی تعلیم کو کیسے جائز سجھتے ہیں؟ قطع نظر اس سے کہ تصویر حرام ہے یا نہیں، ذراغور فرمائے! اسکرین کے جس پردے پرقرآنِ کریم کی آیات پیش کی جارہی تھیں، تھوڑی دیر بعداسی پرایک رقاصہ و فحاشہ کا رقص پیش کیا جانے کی آیات پیش کی جارہی تھیں، تھوڑی دیر بعداسی پرایک رقاصہ و فحاشہ کا رقص پیش کیا جانے









لگا۔ کیا مسلمانوں کے دِل میں قرآنِ کریم کی یہی عظمت رہ گئی ہے ...؟ اور اگر کوئی شخص قرآنِ کریم کی اس اہانت سے منع کرے تو آپ اس پر فتو کی صادر فرماتے ہیں کہ اس کے دِل میں خدا کا خوف نہیں ہے، سجان اللہ! کیا ذہنی انقلاب ہے ...!

ج: السبب بيتو آپ بھی جانے ہيں که 'دلہوولعب' کھيل کود ہی کا نام ہے، اس لئے اگر ميں فالمولاد اللہ اللہ کو گھيلوں کولہوولعب کہاتو کوئی ہے جابات نہيں کی ، آپ ' ورزش برائے صحت جسمانی'' کے فلسفے کو لے بیٹھے ، حالانکه 'دکھیل برائے ورزش' کو میں نے بھی ناجا برنہیں کہا ، بشر طیکہ ستر نہ کھلے اور اس میں مشغول ہوکر حوائے ضرور بیاور فرائضِ شرعیہ سے غفلت نہ ہوجائے ، لیکن دورِ جدید میں جو کھیل کھیلے جارہے ہیں ، جن کے بین الاقوامی مقابلے ہوتے ہیں اور جن میں انہاک اس قدر برٹھ گیا ہے کہ شہروں کی گلیاں اور سڑکیں تک 'دکھیل کے میدان' بن میں انہاک اس قدر برٹھ گیا ہے کہ شہروں کی گلیاں اور سڑکیں تک 'دکھیل کے میدان' بن ہیں؟ آپ بھی فرما ئیں کہ کیا بیسب کچھ' ورزش برائے صحت جسمانی'' کے مظاہر سے ہیں؟ آپ بھی سے نیادہ جانے ہیں کہ دورِ جدید میں کھیل ایک مستقل فن اور چشم بدؤورا یک 'دمعر تزیش' بن چکا ہے ، اس کو' ورزش' کہنا شایدا ہے ذہن و عقل سے ناانصافی ہے ، اور اگر فرض کرلیا جائے کہ یہ 'دورزش' ، بی ہے تو ورزش کے لئے بھی حدود و قود ہیں یا نہیں؟ جب ان حدود و قود و قود و ہیں یا نہیں؟

ج: ہم .....موسیقی کو' شیطانی رُوح کی غذا' صرف میں نے نہیں کہا بلکہ "الشعبر من مزامیر الشیطان " توارشادِ نبوی ہے، اور گانے والیوں اور گانے کے آلات کے طوفان کوعلامات قیامت میں ذکر فرمایا ہے۔ آلات موسیقی کے ساتھ گانے کے حرام ہونے پرفقہاء وصوفیاء بھی کا اتفاق ہے، اور اسی میں گفتگو ہے، آدمی بہر حال آدمی ہے، وہ سعدی گا اُونٹ نہیں بن سکتا، کیونکہ سعدی گا اُونٹ آدمی میر عیم کا مکلف نہیں، جبکہ بیظلوم وجھول مکلف ہے۔ آلات سے کیونکہ سعدی گا اُونٹ آدی ہے۔ آلات سے تاثر میں بحث نہیں، بحث اس میں ہے کہ بیتا شرف المخلوقات کے شایانِ شان بھی ہے یا تاثر میں بحث نہیں، بحث اس میں ہے کہ بیتا شرف المخلوقات کے شایانِ شان بھی ہے یا

نہیں؟اور حکیم اِنسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تأثر کی تحسین فرمائی ہے یا تھیج؟ ج:۵..... مجھے تو قع ہے کہ آپ''فارو قی بصیرت'' سے کام لیتے ہوئے ان حقائق پرغور فرمائیں گےاور حلال وحرام کے درمیان فرق وامتیاز کی کوشش کریں گے۔





## داڑھی

"داڑھی توشیطان کی بھی ہے" کہنے والا کیا مسلمان رہتا ہے؟

س ..... ہماری مسجد میں مستقل یانچ نمازوں کے لئے اِمام صاحب ضعیف العمر ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکتے ، لینی فجراورعشاء میں غیر حاضر ہوتے ہیں۔ان نمازوں میں انتظامیہ کے صدرصاحب اپنی مرضی ہے کئی بھی شخص کونماز پڑھانے کی دعوت دیتے ہیں، خاص کر فجر میں۔جبکہ وہ خود بھی بغیر داڑھی کے ہیں اور بھی خود پڑھاتے ہیں، اَ ذان و اِ قامت بھی خود کرتے ہیں،اکثر وبیشتر ایسا ہوتاہے کہ جن حضرات کووہ نماز پڑھانے کی دعوت دیتے ہیں یا تو وہ بغیر داڑھی کے ہوتے ہیں یا پھر داڑھی کتر وانے والےصاحب ہوتے ہیں۔جس پر میں نے اعتراض کیا کہ داڑھی کترنے ، یعنی مشت سے کم یا بغیر داڑھے والے دونوں کے پیھے نماز نہ پڑھی جائے جبکہ باشرع سنت کے مطابق داڑھی والے موجود ہیں اور دین کاعلم بھی ہے تو پھر کوئی گنجائش نہیں۔جن صاحب کونماز پڑھانے سے منع کیا تھا کہ آپ کی واڑھی کتری ہوئی ہے، نماز پڑھتے وقت آپ کے شخنے بھی ننگے نہیں ہوتے، آپ نماز پڑھانے کے اہل نہیں تو ان صاحب نے جتنی داڑھی تھی وہ بھی یہ کہتے ہوئے کٹوادی کہ مجھے پہلے سے ہی داڑھی والوں سے نفرت ہے اور اعلاناً داڑھی کوائی، صاف کردی۔اس شخص کے لئے اسلام میں کیا مقام ہے؟ اور بیر کہنا کہ داڑھی شیطان کی بھی ہے اور تم بھی شیطان ہو، لینی داڑھی والے شخص سے کہنا، ایسے شخص کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ اوراسی تنازع کی وجہ سے جماعت ہورہی ہوتی ہے اور کچھ لوگ صف میں کھڑے ہوکر جب إمام تكبيركهتا ہےالگ ہوجاتے ہیں،آیاان كاالگ نمازیڑھنا دُرست ہے؟ نماز ہوجاتی ہے؟ ح ....اس سوال کے جواب میں چنداُ مورعرض کرتا ہوں۔









اوّل:.....داڑھی منڈانا اور کترانا (جبکہ ایک مشت سے کم ہو) تمام فقہاء کے مزد یک حرام اور گناہ گار ہے۔ مزد یک حرام اور گناہ گار ہے۔ دم:.....فاسق کی اُذان واِ قامت اور اِمامت مکرو و تحریک ہے، یہ مسئلہ فقہ فقی کی تقریباً تمام کتابوں میں درج ہے۔

سوم: .....ان صاحب کا ضد میں آکر داڑھی صاف کرادینا اور بیکہنا کہ: '' مجھے پہلے ہی داڑھی والوں سے نفرت ہے'' یا بیکہ: '' داڑھی تو شیطان کی بھی ہے'' نہایت المناک بات ہے۔ بیشیطان کی طرف سے چوکا ہے، شیطان کسی مسلمان کے صرف گناہ گار دہنے پر راضی نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مسلمان اپنے کئے پرندامت کے آنسو بہا کر سارے گناہ معاف کر الیتا ہے، اس لئے وہ کوشش کرتا ہے کہ اسے گناہ کی سطح سے بھینچ کر کفر کی حد میں داخل کردے، وہ گنا ہگار کو چوکا دے کر اُبھارتا ہے اور اس کے منہ سے کلم کھر نکلوا تا ہے۔

ذراغور تیجئی استخضرت صلی الله علیه وسلم اپنی اُمت کوایک محکم فرماتے ہیں که داڑھی بڑھاؤاورمونچیس صاف کراؤ۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا بیتکم سن کراگر کوئی شخص کے کہ:'' داڑھی تو شیطان کی بھی ہے''کیا ایسا کہنے والامسلمان ہے؟ یا کوئی مسلمان آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوایسا جواب دے سکتا ہے؟ داڑھی والوں میں توایک لا کھ ہیں ہزار (کم وہیش) انبیاء علیهم السلام بھی شامل ہیں، صحابہ کرام رضی الله عنهم اجمعین اوراولیائے عظام بھی ان میں شامل ہیں، کیا ان سب سے نفرت رکھنے والامسلمان ہی رہے گا؟

میں جانتا ہوں کہ ان صاحب کا مقصد نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کور و گرنا ہوگا، ہوگا نہ تمام انبیائے کرام علیہم السلام، صحابہ کرام اور اولیائے کرام سے نفرت کا اظہار کرنا ہوگا، بلکہ یہ ایک ایسالفظ ہے جو غصے میں اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، یا زیادہ صحیح لفظوں میں، شیطان نے اشتعال دِلا کر اس کے منہ سے نکلوادیا، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ الفاظ کتے سنگین میں اور ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس لئے میں ان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ان الفاظ سے تو بہ کریں اور چونکہ ان الفاظ سے اندیشہ کفر ہے اس لئے ان صاحب کا کہ وہ ان الفاظ سے اندیشہ کفر ہے اس لئے ان صاحب





کوچا ہے کہا پنے ایمان اور نکاح کی بھی احتیاطاً تجدید کرلیں، فتاوی عالمگیری میں ہے:

''جن الفاظ کے کفر ہونے میانہ ہونے میں اختلاف ہوان

کے قائل کو بطورِ احتیاط تجدید نکاح اور توبہ کا اور اپنے الفاظ واپس لینے
کا حکم کیا جائے گا۔''

چہارم:.....آپ کا یہ مسئلہ بتانا توضیح تھا، کیکن آپ نے مسئلہ بتاتے ہوئے انداز ایسا ختیار کیا کہ ان صاحب نے غصّے اوراشتعال میں آکر کلمہ کفر منہ سے نکال دیا، گویا آپ نے اس کو گناہ سے کفر کی طرف دھکیل دیا، یہ دعوت، حکمت کے خلاف تھی، اس لئے آپ کو بھی اس پر استغفار کرنا چاہئے اوراپنے مسلمان بھائی کی اصلاح کے لئے دُعاکر نی چاہئے، اس کو اِشتعال دِلاکراس کے مقابلے پر شیطان کی مدنہیں کرنی چاہئے۔

'' مجھے داڑھی کے نام سے نفرت ہے'' کہنے والے کا شرعی حکم

س..... میں ایک تقریب میں گیا تھا، وہاں ایک ٹرکی کے دشتے کی بابت باتیں ہورہی تھیں، لڑکی کی والدہ نے فرمایا کہ:'' پیرشتہ مجھے منظور نہیں ہے، اس لئے کہ ٹرکے کے داڑھی ہے۔'' جب بیکہا گیا کہ ٹرکا آفیسر گریڈ کا ہے، تعلیم یافتہ ہے اور داڑھی تو اور بھی اچھی چیز ہے، اس نمانے میں راغب بداسلام ہے۔ تو فرمایا کہ:'' مجھے داڑھی کے نام سے نفرت ہے'' آپ فرمائیں کہ داڑھی کی پیضح یک کہاں تک دُرست ہے؟ کیا ایسا کہنے والا گنا ہگار نہیں ہوا؟ اور اگر ہوا تو اس کا کفارہ کیا ہے اور گناہ کا درجہ کیا ہے؟

ج .....داڑھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رکھنے کا حکم فر مایا، داڑھی منڈے کے لئے ہلاکت کی بددُ عا فر مائی اور اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں فر مایا۔ اس لئے داڑھی رکھنا شرعاً واجب ہے اور اس کا منڈ انا اور ایک مشت سے کم ہونے کی صورت میں اس کا کا ٹنا تمام اُئمہ دِین کے نزدیک حرام ہے۔

جومسلمان بیہ کیے کہ:'' مجھے فلاں شرعی حکم سے نفرت ہے'' وہ مسلمان نہیں رہا، کا فر مرتد بن جاتا ہے۔ جو شخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے نفرت کرے وہ





مسلمان کیسے رہ سکتا ہے ...؟ بیخاتون کسی داڑھی والے کواپنی لڑکی دے یا نہ دے، مگراس پر کفر سے تو بہرنااورا بیمان کی اور نکاح کی تجدید کرنالازم ہے۔ داڑھی کا جھولا بنے ہوئے کارٹون سے شعائرِ اسلامی کی تو ہین

س....اس خط کے ساتھ بندہ ایک کارٹون کو پن بھیج رہا ہے جس میں دوآ دمیوں کے پاؤل تک داڑھیاں بنائی گئی ہیں اور دُوسری جگہاس کا جھولا بنا کرایک بچی اس پرجھول رہی ہے۔

یہ کارٹون عام کرنے کے لئے مشہورٹا فیوں کے کارخانے نے ٹا فیوں میں لپیٹ دیا ہے،
ایک عام مسلمان کے بید کھررو نگٹے گھڑے ہوجاتے ہیں۔ شعائر اسلام کی بیہ بحرمتی اور بعر تی اور پھرایسے ملک میں جہاں 'اسلام، اسلام' کہتے تھکتے نہیں۔ بدشمی سے پاکستانی قانون میں جو گندگی کے ڈھیر یعنی انگریزی قانون کا بدلا ہوا نام ہے، کوئی آرڈی نیس موجود نہیں جو شعائر اسلام کو تحفظ دے سکے، ورنہ اس کمپنی کے خلاف قانونی کا روائی کی جاتی ہم افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اپنا کام صرف لکھنے اور بولئے تک محدود ماتی ہے ہیں کہ یہ بھی ایمان کا دُوسرا درجہ ہے۔ لہذا میرے بیجنہ بات قارئین تک پہنچا ئیں اور اگر کرسکیں تو اس کمپنی کے خلاف کارروائی کریں تا کہ پھرکوئی شعائر اسلام کا اس طرح مذاتی نہ اُڑا گئے۔

ے ..... یہ اسلامی شعائر کی صریح بے حرمتی ہے، تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ ایسے نا نہجار شریروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لئے ان کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا فرض ہے کہ ان کے خلاف انضباطی کارروائی کریں۔ شعائر اسلام کی تضحیک کفر ہے اورا یک اسلامی ملک میں ایسے کفر کی کھلی چھٹی دینا غضب الہی کو دعوت دینا ہے۔

ا کابرینِ اُمت نے داڑھی منڈ انے کو گناہ کبیرہ شار کیا ہے س.....ا کابرینِ اُمت میں مولانا اشرف علی تھانو کی اور مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؓ نے اپنی اپنی کتابوں میں داڑھی منڈ وانے کو گناہ کبیرہ کی فہرست میں شامل کیوں نہیں کیا؟



ا مارست د





ج.....حضرت تقانون من المداد الفتاوي '(ج. ۴ ص. ۲۲۳) ميں لکھتے ہيں: در روس کر سروس کر الفتاوی '(ج.۴ من ۲۲۳) ميں لکھتے ہيں:

"واڑھی رکھناوا جب اور قبضے سے زائد کٹا ناحرام ہے۔"

نوٹ: ..... یہال' قبضے سے زائد کٹانے' سے مرادیہ ہے کہ جس کی داڑھی قبضے سے زائد حصے کا کٹانا تو جائز ہے، اور اتنا کٹانا کہ جس کی وجہ سے داڑھی قبضے سے کم رہ جائے، بیترام ہے۔

اورصفحه: ۲۲۱ پر لکھتے ہیں:

''ایک تو داڑھی کا منڈانایا کٹانا معصیت ہے ہی ، مگراُوپر سے اصرار کرنا اور مانعین سے معارضہ کرنا ، بیاس سے زیادہ سخت معصیت ہے۔'' اور صفی: ۲۲۲ پر لکھتے ہیں:

" حدیث میں جن افعال کوتغیر خلق الله، موجب لعن فرمایا ہے، داڑھی منڈوانا یا کٹانا بالمشاہدہ اس سے زیادہ تغیر کا اتباع شیطان ہونا اور اتباع شیطان کا موجب لعنت وموجب خسران و موجب وقوع فی الغرور، موجب جہنم ہونا منصوص ہے، اب مذمت شدیدہ میں کیا شک رہا ہے؟"

ان عبارتوں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللّه علیہ داڑھی منڈ انے اور کٹانے کو حرام، معصیت، موجبِ لعنت، موجبِ خسران اور موجبِ جہنم فرمارہ ہیں، کیااس کے بعد بھی آپ کا بہ کہنا وُرست ہے کہ حضرت تھانویؒ نے اس گناہ کو کبیرہ گناہوں کی فہرست میں شامل نہیں کیا...؟

مُولا نامفتى محمشفع صاحبٌ آيت كريمه: "لَا تَبُدِيُلَ لِخَلْقِ اللهِ" كَيْ نَسِير ميں

لكھتے ہیں:

''وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا کریں گے، اور بیاعمالِ فسق میں سے ہے، جیسے داڑھی منڈانا، بدن گدوانا



المرتب

www.shaheedeislam.com





(معارف القرآن ج:٢ ص:٥٩)

وغيره-''

مفتی صاحب کے بقول جب داڑھی منڈ انا اعمالِ فسق میں سے ہے، اور داڑھی منڈ ان اعمالِ فسق میں سے ہے، اور داڑھی منڈ انے والا فاسق ہے، توکسی سے پوچھ لیجئے کہ جس گناہ سے آدمی فاسق ہوجائے وہ صغیرہ ہوتا ہے یا کبیرہ؟

## " رساله دا رهي كا مسئلهُ"

س: اسسد داڑھی کی شرعی حثیت کیا ہے، واجب ہے یا سنت؟ اور داڑھی منڈ انا جائز ہے یا مکروہ یا حرام؟ بہت سے حضرات یہ بہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا ایک سنت ہے، اگر کوئی رکھے تو اچھی بات ہے اور ندر کھے تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ نظر یہ کہاں تک صحیح ہے؟ س: ۲..... شریعت میں داڑھی کی کوئی مقدار مقرّر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کتنی؟ س: ۳..... بعض حفاظ کی عادت ہے کہ وہ رمضان مبارک سے کچھ پہلے داڑھی رکھ لیتے ہیں س: ۳.....

س: ۳.....بعض حفاظ کی عادت ہے کہ وہ رمضان مبارک سے کچھ پہلے داڑھی رکھ لیتے ہیں اور رمضان المبارک کے بعد صاف کردیتے ہیں ، ایسے حافظوں کوتر اور کے میں إمام بنانا جائز المبد و میں سے بعد ندوں میں بند و میں بنانا جائز و میں بند و

ہے یانہیں؟اوران کے پیچھے نماز دُرست ہے یانہیں؟

س: ۲ ..... بعض لوگ داڑھی سے نفرت کرتے ہیں اور اسے نظرِ حقارت سے دیکھتے ہیں، اگر اولا دیا اعز ّہ ہیں سے کوئی داڑھی رکھنا چاہے تو اسے روکتے ہیں اور طعنے دیتے ہیں، اور پچھ لوگ شادی کے لئے داڑھی صاف ہونے کی شرط لگاتے ہیں، ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے؟

س:۵.....بعض لوگ سفرِ جج کے دوران داڑھی رکھ لیتے ہیں اور جج سے واپسی پرصاف کی میں تعدمی کا لید انگ کیا تحصیح ہے ؟

کرادیتے ہیں،کیاایسےلوگوں کا جج صحیح ہے؟ پر در العظر جدوں سات ایر ماھر نہوں

س: ٢ ..... بعض حضرات اس لئے داڑھی نہیں رکھتے کہ اگر ہم داڑھی رکھ کرکوئی غلط کام کریں گے تو اس سے داڑھی والوں کی بدنامی اور داڑھی کی بے حرمتی ہوگی۔ ایسے حضرات کے بارے میں کیا حکم ہے؟

ج:ا.....داڑھی منڈانا یا کترانا (جبکہ ایک مشت سے کم ہو) حرام اور گناہ کبیرہ ہے،اس سلسلے میں پہلے چندا حادیث لکھتا ہوں،اس کے بعدان کے فوائد ذکر کروں گا۔

ا:.... "عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال









رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية. "الحديث. (صححمسلم ج: اص: ۱۲۹) ترجمه: ..... " دخرت عائشه رضى الله عنها فرماتى بين كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشادفر ما ياكه: دن چيزين فطرت مين داخل بين مونچون كاكوانا اور دار هي كابر هانا... الخين

۲:..... "عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: احفوا الشوارب واعفو اللّحى."
ترجمه: ..... "ابن عمر رضى اللّاعنهما سے روایت ہے که آخضرت صلى اللّه عليه وسلم نے فرمایا که: مونچوں کو کواؤ اور داڑھى بڑھاؤ۔"

"وفى رواية: انه أمر باحفاء الشوارب واعفاء اللحية." (صححمسلم ج: اص: ۱۲۹) ترجمه: " أورايك روايت مين ہے كه آپ صلى الله عليه وسلم نے مونچھوں كو گوانے اور داڑھى كو بڑھانے كا حكم فرمايا۔"

٣٠:.... "عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أو فروا اللحى واحفوا الشوارب." (منق عليه مشكوة ص:٣٨٠) ترجمه: ..... "ابن عمر رضى الله عنهما سے روایت ہے كه رسول الله عليه وسلم نے فرمایا: مشركوں كى مخالفت كرو، داڑھياں بڑھا وَاورمونچين كاؤ۔"

٣: ..... "عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزّوا الشّوارب وارخوا اللخي، خالفوا المجوس." (صححملم ج: اص-١٢٩)





ترجمہ: ......'' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مونچیس کٹوا وَاور داڑھیاں بڑھا وَ، مجوسیوں کی مخالفت کرو''

۵:..... "عن زید بن أرقم رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله علیه و سلم قال: من لم یأخذ من شار به فلیس منا. " (رواه احمد والتر ندی والنمائی مشکوة ص:۳۸۱)
ترجمه:.... "زیربن ارقم رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جومونچیس نه کوائے وه جم میں سے نہیں "

٢:..... "عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال النبى صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال."

(رواه البخاري، مشكوة ص: ۳۸٠)

ترجمہ: ...... ' حضرت ابنِ عباس رضی الله عنهما سے روایت ہو ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ: الله کی لعنت ہو ان مردوں پر جوعورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور الله کی لعنت ہو ان عورتوں پر جومردوں کی مشابہت کرتے ہیں۔'' فوائد ،

ا:...... پہلی حدیث ہے معلوم ہوا کہ مونچیں کٹانااورداڑھی بڑھاناانسان کی فطرتِ سلیمہ کا تقاضا ہے،اور جولوگ ایسا کرتے سلیمہ کا تقاضا ہے،اور جولوگ ایسا کرتے ہیں وہ فطرۃ اللہ کو بگاڑ ہے ہیں۔قرآن مجید میں ہے کہ شیطان تعین نے خدا تعالی سے کہا تھا کہ میں اولا وِآدم کو گمراہ کروں گا،اور میں ان کو تھم دُوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بگاڑا کریں۔تفییر حقانی اور بیان القرآن وغیرہ میں ہے کہ داڑھی منڈ انا بھی تخلیق خداوندی کو







بگاڑنے میں داخل ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے مردانہ چہرے کوفطرۃ داڑھی کی زینت و وجاہت عطافر مائی ہے۔ پس جولوگ داڑھی منڈاتے ہیں وہ اغوائے شیطان کی وجہ سے نہ صرف اپنے چہرے کو بلکہ اپنی فطرت کوسنے کرتے ہیں۔

چونکہ حضرات انبیاء کیم السلام کا طریقہ ہی صحیح فطرت انسانی کا معیار ہے، اس لئے فطرت سے مرادانبیائے کرام کیم السلام کا طریقہ اوران کی سنت بھی ہوسکتی ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ مونچیں کٹوانا اور داڑھی بڑھانا ایک لاکھ چوبیں ہزار (یا کم و بیش) انبیائے کرام کیم مفقہ سنت ہے اور یہ وہ مقدیں جماعت ہے کہ آنخضرت مسلی النہ علیہ وسلم کوان کی افتداء کا حکم دیا گیا ہے:"أُو لَئِکَ الَّذِیْنَ هَدَی اللهُ فَبِهُ لَهُ هُمُ السلام کی منفقہ سنت ہے اور یہ وہ مقدی جاء میں اللہ کا اللہ کیا تھے کہ اللہ کی اسلام کی منڈ اتے ہیں وہ انبیائے کرام علیم السلام کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں۔ گویا اس حدیث میں تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ داڑھی منڈ انا تین گنا ہوں کا مجموعہ ہے۔ ا انسانی فطرت کی خلاف ورزی، ۲ – اغوائے شیطان سے اللہ تعمل کے طریق کو بگاڑ نا، ۳ – اور انبیائے کرام علیم السلام کی مخالفت ۔ پس ان تین وجوہ سے داڑھی منڈ وانا حرام ہے۔

۲:..... وُ وسری حدیث میں مونچھیں کٹوانے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور حکم نبوی کی تغمیل ہر مسلمان پر واجب اور اس کی مخالفت حرام ہے، پس اس وجہ سے بھی داڑھی رکھنا واجب اور اس کا منڈ اناحرام ہوا۔

سا:....تیسری اور چوهی حدیث میں فر مایا گیاہے کہ مونچیں کٹوانا اور داڑھی رکھنا مسلمانوں کا شعارہے، اس کے برعکس مونچیس بڑھانا اور داڑھی منڈ انا مجوسیوں اور مشرکوں کا شعارہے، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُمت کو مسلمانوں کا شعار اپنانے اور مجوسیوں کے شعار کی مخالفت کرنے کی تاکیو فرمائی ہے۔ اسلامی شعار کوچھوڑ کرکسی گمراہ قوم کا شعار اختیار کرنا حرام ہے، چنانچے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادہے:

"من تشبه بقوم فهو منهم. "(جامع صغیر ۲:۲ ص:۸) ترجمه:......" جو شخص کسی قوم کی مشابهت کرے وہ انہی



إهرات ا





یں سے ہوگا۔''

پس جولوگ داڑھی منڈاتے ہیں وہ مسلمانوں کا شعارترک کر کے اہل کفر کا شعار اپناتے ہیں، جس کی مخالفت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اس لئے ان کو وعیدِ نبوی سے ڈرنا چاہئے کہ ان کا حشر بھی قیامت کے دن انہی غیر قو موں میں نہ ہو نعوذ باللہ! ہم: ۔۔۔۔۔۔ پانچویں حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جولوگ مونچیں نہیں کو اتے وہ ہماری جماعت میں شامل نہیں، ظاہر ہے کہ یہی حکم داڑھی منڈ انے کا ہے، پس یہ ان لوگوں کے لئے بہت ہی سخت وعید ہے جو محض نفسانی خواہش یا شیطانی اغوا کی وجہ سے داڑھی منڈ اتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے اپنی جماعت سے منڈ اتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے اپنی جماعت سے

خارج ہونے کا اعلان فرمارہے ہیں، کیا کوئی مسلمان جس کورسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ذرابھی تعلق ہے، اس دھمکی کو ہر داشت کرسکتا ہے...؟

اورآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی منڈانے کے گناہ سے اس قدر نفرے تھی کہ جب شاہ ایران کے قاصد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے مدار سے میں کر مستخصر علیہ کہ تھیں۔

ن کی داڑھیاں منڈی ہوئی اور مو پھیں بڑھی ہوئی تھیں:

"فكره النظر اليهما، وقال: ويلكما! من امركما بهاندا؟ قالا: أمرنا ربنا يعنيان كسرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وللكن ربّى أمرنى باعفاء لحيتى وقصّ شاربى."

(البدابیوالنهایه ج: ۴ ص: ۲۷۰ میاة الصحابه ج: ۱ ص: ۱۱۵)

ترجمه: ..... ' پس آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان کی طرف نظر کرنا بھی پیند نه کیا اور فر مایا: تبهاری ہلا کت ہو! تبهیں بیشکل بگاڑنے کا کس نے حکم دیا ہے؟ وہ بولے کہ: یہ ہمارے رَبّ یعنی شاہِ ایران کا حکم ہے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: کیکن میرے رَبّ نے تو جھے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کٹوانے کا حکم فر مایا ہے۔''





پس جولوگ آنخضرت سلی الله علیه وسلم کرت کے تم کی خلاف ورزی کرکے مجوسیوں کے خدا کے تعکم کی خلاف ورزی کرکے مجوسیوں کے خدا کے تعکم کی پیروی کرتے ہیں،ان کوسوبار سوچنا چاہئے کہ وہ قیامت کے دن آنخضرت سلی الله علیه وسلم نی بارگاہ میں کیا منہ وکھا کیں گے؟ اورا گرآنخضرت سلی الله علیه وسلم فرما کیں کہ:تم اپنی شکل بگاڑنے کی وجہ سے ہماری جماعت سے خارج ہو،تو شفاعت کی اُمیدکس سے دکھیں گے؟

۵:....اس پانچویں حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ موخچیں بڑھانا (اوراسی طرح داڑھی منڈ انااور کتر انا)حرام اور گناو کبیرہ پر داڑھی منڈ انااور کتر انا)حرام اور گناو کبیرہ ہے، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی گناو کبیرہ پر ہی ایسی وعید فرما سکتے ہیں کہ ایسا کرنے والا ہماری جماعت سے نہیں ہے۔

انسسچھٹی حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جوعورتوں کی مشابہت کریں۔اس مردوں پر جوعورتوں کی مشابہت کریں۔اس حدیث کی شرح میں مُلَّا علی قاریؒ صاحبِ مرقاۃ لکھتے ہیں کہ:''دلعن اللّٰہ'' کا فقرہ، جملہ بطور بدوُعا بھی ہوسکتا ہے، یعنی ان لوگوں پر اللّٰہ کی لعنت ہو،اور جملہ خبریہ بھی ہوسکتا ہے، یعنی ایسے لوگوں پر اللّٰہ کی لعنت ہو،اور جملہ خبریہ بھی ہوسکتا ہے، یعنی ایسے لوگوں پر اللّٰہ کی اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں۔

داڑھی منڈانے میں گزشتہ بالا قباحتوں کے علاوہ ایک قباحت عورتوں سے مشابہت کی بھی ہے، کیونکہ عورتوں اور مردوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے داڑھی کا امتیاز رکھا ہے، کیس داڑھی منڈانے والا اس امتیاز کومٹا کرعورتوں سے مشابہت کرتا ہے، جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا موجب ہے۔

ان تمام نصوص کے پیشِ نظر فقہائے اُمت اس پرمتفق ہیں کہ داڑھی بڑھانا واجب ہے، اور بیاسلام کا شعار ہے، اوراس کا منڈانا یا کترانا (جبکہ حدِشرعی سے کم ہو) حرام اور گناو کبیرہ ہے، جس پررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سخت وعیدیں فرمائی ہیں۔الله تعالی ہرمسلمان کواس فعلِ حرام سے بیخنے کی توفیق عطافر مائے۔

ج:۲.....احادیثِ بالا میں داڑھی کے بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے اور تر مذی کتاب الادب (ج:۲ ص:۱۰۰) کی ایک روایت میں جوسند کے اعتبار سے کمزور ہے، بیذ کر کیا گیا ہے کہ





آمخضرت صلی الله علیه وسلم ریش مبارک کے طول وعرض سے زائد بال کاٹ دیا کرتے سے ۔ اس کی وضاحت صحیح بخاری کتاب اللباس (ج:۲ ص:۸۷۵) کی روایت سے ہوتی ہے کہ حضرت ابنِ عمرضی الله عنها جی وعمرے سے فارغ ہونے کے موقع پر إحرام کھولتے تو داڑھی کو مٹھی میں لے کرزائد حصہ کاٹ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے بھی اسی مضمون کی روایت منقول ہے (نصب الرایہ ج:۲ ص:۴۵۸)۔ اس سے واضح ہوجا تا ہے کہ داڑھی کی شرعی مقدار کم ایک مشت ہے۔

ر بدایہ کتاب الصوم) پس جس طرح داڑھی منڈ انا حرام ہے، اسی طرح داڑھی ایک مشت سے کم کرنا بھی حرام ہے، درمختار میں ہے:

"وأما الأحد منها وهى دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم."

(شای طبع جدید ج:۲ ص:۸۱۸)

ترجمہ:.....''اور داڑھی کتر انا جبکہ وہ ایک مشت سے کم ہوجسیا کہ بعض مغربی لوگ اور پیجڑ ہے تسم کے آ دمی کرتے ہیں، پس اس کو کسی نے جائز نہیں کہا، اور پوری داڑھی صاف کردینا تو ہندوستان کے یہودیوں اور مجم کے مجوسیوں کا فعل تھا۔''

يهي مضمون فتح القدريه (ج:۲ ص:۷۷)اور بح الرائق (ج:۲ ص:۳۰۲) ميں عربي الحق من ما مرحون مال ۴۰۰۰ ملد ملكة عليه .

ہے، تینخ عبدالحق محدث دہلوگ'' اشعۃ اللمعات' میں لکھتے ہیں: ''حلق کردن لحیہ حرام است وگز اشتن آں بقدر قبضہ

واجب است " (ج:۱ ص:۲۲۸)

ترجمہ:.....''داڑھی منڈانا حرام ہے، اورایک مشت کی مقداراس کا بڑھانا واجب ہے (پس اگراس سے کم ہوتو کتر انا بھی حرام ہے )۔''









امدادالفتاوی میں ہے:

'' وارهى ركهنا واجب ب، اور قبض سے زائد كو انا حرام به لله عليه السلام: خالفوا المشركين أو فروا اللحى. متفق عليه. في الدر المختار: يحرم على الرجل قطع لحيته وفيه السنة فيها القبضة''

ترجمہ: ..... ' کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ۔ (بخاری وسلم) اور درمختار میں ہے کہ: مرد کے لئے داڑھی کا کا ٹنا حرام ہے اور اس کی مقدارِ مسنون ایک مشت ہے۔'

ج: ٣٠ ..... جوحافظ داڑھی منڈاتے یا کتراتے ہوں وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب اور فاسق ہیں۔ تراویح میں بھی ان کی اِمامت جائز نہیں، اور ان کی اقتداء میں نماز مکر وہ تحریمی (یعنی عملاً حرام) ہے۔اور جوحافظ صرف رمضان المبارک میں داڑھی رکھ لیتے ہیں اور بعد میں صاف کرادیتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے۔ایشے خص کوفرض نماز اور تراوی کمیں اِمام بنانے والے بھی فاسق اور گنہگار ہیں۔

5: ٢٠٠٠ .... اس سوال کا جواب سجھنے کے لئے یہ اُصول ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ اسلام کے کسی شعار کا مذاق اُڑا نا اور آنجضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کی تحقیر کرنا کفر ہے، جس سے آدمی ایمان سے خارج ہوجا تا ہے، اور یہ اُوپر معلوم ہو چکا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو اسلام کا شعار اور انبیائے کرام علیہم السلام کی متفقہ سنت فرمایا ہے، پس جو لوگ منخ فطرت کی بنا پرداڑھی سے نفرت کرتے ہیں، اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے اعز ہیں بیاس پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اور جولوگ دُولہا کے داڑھی منڈ ائے بغیر اسے رشتہ دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کو اپنا ایکن فکر کرنی چا ہئے، ان کو لازم ہے کہ تو بہریں اور اپنا ایمان اور نکاح کی تجدید کریں ۔ علیم الاُمت مولا نا اشرف علی تھا نوی ''اصلاح الرسوم'' ص: ۱۵ پر لکھتے ہیں:





''من جملهان رُسوم کے دار ہی منڈانایا کٹانا،اس طرح ہے کہ ایک مشت سے کم رہ جائے، یا مونچھیں بڑھانا، جواس زمانے میں اکثر نو جوانوں کے خیال میں خوش وضعی تمجھی جاتی ہے، حدیث میں ہے کہ:''بڑھاؤ داڑھی کواور کتر اؤ مونچھوں کو'' روایت کیا ہے اس کو بخاری ومسلم نے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صیغهٔ اُمر سے دونوں تھم فرمائے ہیں، اور اُمرحقیقاً وجوب کے لئے ہوتا ہے، پس معلوم ہوا کہ بیددونوں تھم واجب ہیں اور واجب کا ترک کرنا حرام ہے، پس داڑھی کا کٹانا اور مونچیس بڑھانا دونوں فعل حرام ہیں، اس سے زیادہ دُوسری حدیث میں مذکور ہے۔ ارشاد فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: ''جوشخص اپنی لبیں نہ لے وہ ہمارے گروہ سے نہیں۔'' روایت کیا اس کوا حمد اور تر مذی اور نسائی نے۔

جب اس کا گناہ ہونا ثابت ہوگیا تو جولوگ اس پراصرار
کرتے ہیں اور اس کو پیند کرتے ہیں، اور داڑھی بڑھانے کوعیب
جانتے ہیں، بلکہ داڑھی پر ہنتے ہیں اور ان کی ہجوکرتے ہیں، ان سب
مجموعہ اُمور سے ایمان کا سالم رہنا از بس دُشوار ہے۔ ان لوگوں کو
واجب ہے کہ اپنی اس حرکت سے تو بہ کریں اور ایمان اور نکاح کی
تجدید کریں اور اپنی صورت موافق حکم اللہ اور رسول کے بناویں۔''

5:3 ..... جوحضرات سفرِ ج کے دوران یا ج سے واپس آکر داڑھی منڈاتے ہیں یا کتراتے ہیں، ان کی حالت عام لوگوں سے زیادہ قابلِ رحم ہے، اس لئے کہ وہ خدا کے گھر میں بھی کبیرہ گناہ سے بازنہیں آتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی جج مقبول ہوتا ہے جو گناہوں سے پاک ہو۔ اور بعض اکابر نے جج مقبول کی علامت بیکھی ہے کہ جج سے آدمی کی زندگی میں دِینی انقلاب آجائے لینی وہ جج کے بعد طاعات کی پابندی اور گناہوں سے کی زندگی میں دِینی انقلاب آجائے لینی وہ جج کے بعد طاعات کی پابندی اور گناہوں سے







بچنے کااہتمام کرنے گئے۔

جس شخص کی زندگی میں جے سے کوئی تغیر نہیں آیا، اگر پہلے فرائض کا تارک تھا تو أب بھی ہے، اور اگر پہلے كبيرہ گناہوں ميں مبتلا تھا تو حج كے بعد بھى بدستور گناہوں ميں ملوّث ہے،ایش خص کا حج در حقیقت حج نہیں محض سیر وتفریج اور جیلت پھرت ہے، گوفقہی طور یراس کا فرض ادا ہوجائے گا 'کین حج کے ثواب اور برکات اور ثمرات سے وہ محروم رہے گا۔ كتنى حسرت وافسوس كامقام ہے كه آدمى ہزاروں روپے كے مصارف بھى أٹھائے اورسفركى مشقتیں بھی برداشت کرے،اس کے باوجوداسے گناہوں سے توبد کی توفیق نہ ہو،اورجیسا گیا تھا وییا ہی خالی ہاتھ واپس آ جائے۔اگر کوئی شخص سفر جج کے دوران زنا اور چوری کا ارتکاب کرے اورا سے اپنے اس فعل پر ندامت بھی نہ ہواور نہاس سے تو بہ کرے تو ہر شخص سوچ سکتا ہے کہاس کا حج کیسا ہوگا؟ داڑھی منڈانے کا کبیرہ گناہ ایک اعتبار سے چوری اور بدکاری سے بھی بدتر ہے کہ وہ وقتی گناہ ہیں، کیکن داڑھی منڈ انے کا گناہ چوہیں گھنٹے کا گناہ ہے، آ دمی داڑھی منڈا کرنمازیڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کا إحرام باندھے ہوئے ہے، لیکن اس کی منڈی ہوئی داڑھی عین نماز ،روزہ اور حج کے دوران بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اس پرلعنت بھیج رہی ہے،اوروہ عین عبادت کے دوران بھی حرام کا مرتکب ہے۔حضرت شخ قطب العالم مولا نامحمدز کریا کا ندہلوی ثم مدنی نوّر اللّٰد مرفدۂ اپنے رسالے ''داڑھی کاوجوب''میں تحریر فرماتے ہیں:

'' مجھے ایسے لوگوں کو (جوداڑھی منڈاتے ہیں) دیکھ کریہ خیال ہوتا تھا کہ موت کا کوئی وقت مقرّر نہیں، اور اس حالت میں (جب داڑھی منڈی ہوئی ہو) اگر موت واقع ہوئی تو قبر میں سب سے پہلے سیّدالرسل صلی اللّه علیہ وسلم کے چیرۂ انور کی زیارت ہوگی تو کس منہ سے چیرۂ انور کا سامنا کریں گے؟

اس کے ساتھ ہی بار باریہ خیال آتا تھا کہ گناہ کہیرہ: زنا، لواطت، شراب نوشی، سود خوری وغیرہ تو بہت ہیں، مگر وہ سب وقتی



المرت المرت





بیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے:"لا یـزنـی الزانی و هو مؤمن .... النخ" لیعنی جب زنا کارزنا کرتا ہے تووہ اس وقت مؤمن نہیں ہوتا۔

مطلب اس حدیث کا مشار کے نے بیاکھا ہے کہ زنا کے وقت ایمان کا نوراس سے جدا ہوجاتا ہے، لیکن زنا کے بعدوہ نورِ ایمانی مسلمان کے پاس واپس آجاتا ہے۔ مگر قطع کحیہ (داڑھی منڈانا اور کترانا) ایما گناہ ہے جو ہروقت اس کے ساتھ رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو بھی یہ گناہ ساتھ ہے، روزے کی حالت میں، حج کی حالت میں، خج کی حالت میں، خوض ہرعبادت کے وقت یہ گناہ اس کے ساتھ لگار ہتا ہے۔'' میں، غرض ہرعبادت کے وقت یہ گناہ اس کے ساتھ لگار ہتا ہے۔''

پیں جو حضرات جج وزیارت کے لئے تشریف لے جاتے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے اپنی مسنح شدہ شکل کو دُرست کریں اور اس گناہ سے بچنے و بہریں ، اور آئندہ ہمیشہ کے لئے اس فعل حرام سے بچنے کاعزم کریں ، ور نہ خدا نخو استہ ایسانہ ہو کہ شخ سعد گئے کے اس شعر کے مصداق بن جائیں :

خرِ عیسیٰ اگر بہ مکہ رود چو بیاید ہنوز خر باشد جو بیاید ہنوز خر باشد ترجمہ: ..... دعیسیٰ کا گدھا اگر مکے بھی چلا جائے ، جب

واپس آئے گا تب بھی گدھاہی رہے گا۔''

انہیں یہ بھی سوچنا چاہئے کہ وہ روضۂ اطہر پر سلام پیش کرنے کے لئے کس منہ سے حاضر ہوں گے؟ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوان کی بگڑی ہوئی شکل دیکھ کرکتنی اذیت ہوتی ہوگی...؟

ح: ۱ .....ان حضرات کا جذبہ بظاہر بہت اچھا ہے اور اس کا منشا داڑھی کی حرمت وعظمت ہے۔لیکن اگر ذراغور و تأمل سے کام لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بیرخیال بھی شیطان کی ایک



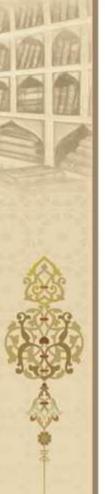



چال ہے،جس کے ذریعے شیطان نے بہت سے لوگوں کودھوکادے کراس فعلِ جرام میں مبتلا کردیا ہے۔ اس کوایک مثال سے بچھے۔ایک مسلمان دُوسروں سے دغافریب کرتا ہے،جس کی وجہ سے پوری اسلامی برادری بدنام ہوتی ہے، اب اگر شیطان اسے یہ پٹی پڑھائے کہ:
''تمہاری وجہ سے اسلام اور مسلمان بدنام ہور ہے ہیں، اسلام کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم …نعوذ باللہ…اسلام کوچھوڑ کر سکھ بن جاؤ'' تو کیا اس وسوسے کی وجہ سے اس کو اسلام چھوڑ دینا چاہئے جہیں! بلکہ اگر اس کے دِل میں اسلام کی واقعی حرمت وعظمت ہے تو وہ اسلام کوئیں چھوڑ ہے گا بلکہ ان بُر ائیوں سے کنارہ کئی کرے گا جو اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا موجب ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اگر شیطان یہ وسوسہ ڈ التا ہے کہ:''اگرتم داڑھی رکھ کربڑ ہے کو مرد ہے ہیں۔ ڈھی والے بدنام ہوں گے اور یہ چیز داڑھی کی حرمت کے خلاف ہے'' تو کام کروگے تو داڑھی کو خیر باذئیں کہا جائے گا، بلکہ ہمت سے کام لے کرخودان بُر سے افعال اس کی وجہ سے داڑھی کو خوداڑھی کی حرمت کے منافی ہیں اور جن سے داڑھی والوں کی بدنامی ہوتی ہے۔ کی بدنامی ہوتی ہے۔

ان حضرات نے آخریہ کیوں فرض کرلیا ہے کہ ہم داڑھی رکھ کرا پیٹے ہُر ہے اعمال نہیں چھوڑیں گے؟ اگران کے دِل میں واقعی اس شعارِ اسلام کی حرمت ہے تو عقل اور دِین کا تقاضا یہ ہے کہ وہ داڑھی رکھیں ،اور یہ عزم کریں کہ اِن شاء اللہ اس کے بعد کوئی کبیرہ گناہ ان سے سرز دنہیں ہوگا، اور دُعا کریں کہ اللہ تعالی انہیں اس شعارِ اسلام کی حرمت کی لاج رکھنے کی تو فیق عطافر ما ئیں۔ بہر حال اس موہوم اندیشے کی بنا پر کہ کہیں ہم داڑھی رکھ کر اس کی حرمت کے قائم رکھنے میں کا میاب نہ ہوں ،اس عظیم الشان شعارِ اسلام سے محروم ہوجانا کی حرمت کے قائم رکھنے میں کا میاب نہ ہوں ،اس عظیم الشان شعارِ اسلام کوخود بھی کے نہیں اس کو زندہ کرنے کی پوری کوشش کریں تا کہ قیامت کے دن اپنائیں اور معاشرے میں اس کو زندہ کرنے کی پوری کوشش کریں تا کہ قیامت کے دن مسلمانوں کی شفاعت اور حق تعالی شانہ کی رحمت کا مورد بن سیس۔

"عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله



المرتب





صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتى يدخلون الجنّة إلَّا من أبنى، قالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعنى دخل الجنّة، ومن عصانى فقد أبنى. " (صحح بخارى ٢:٦ ص:١٠٨١) ترجمه: ...... ' حضرت ابو بريره رضى الله عنه سے روايت

ترجمہ: ..... ' حضرت ابو ہریرہ رصی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری اُمت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، مگر جس نے انکار کردیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ: انکار کون کرتا ہے؟ فر مایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری حکم عدولی کی، اس نے انکار کردیا۔''

داڑھی منڈانے والے کے فتوے کی شرعی حیثیت

س..... ج کل ٹی وی پر ما ڈرن قتم کے مولوی فتوے دیتے ہیں، یعنی ایسے مولوی جوکلین شیو کرے اور پینٹ پہن کے ٹی وی پر آتے ہیں اور لوگوں کے مسائل کے جوابات دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے فتوے پڑمل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ج..... واڑھی منڈ آنے والا کھلا فاسق ہے، اور فاسق کی خبر دُنیوی معاملات میں بھی قابلِ اعتماد نہیں، دِنی اُمور میں کیونکر ہوگی ...؟

قبضے سے کم داڑھی رکھنے کے باطل استدلال کا جواب

سا: ..... عام طور پر علائے کرام کی تحریروں میں پڑھاہے کہ اسلام نے داڑھی بڑھانے اور مونچیس کتر انے کا حکم دیاہے، نیز یہ کہ اسلام میں داڑھی تناہم کی جائے گی تواس کی حدکم از کم کی مشت ہوگی، اس حدسے کم مقدار کی داڑھی نہ سنت کے مطابق ہے اور نہ ہی شریعت میں معتبر۔ مجھے صرف مید معلوم کرنا ہے کہ اگر اسلام نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے جو کہ ضد ہے کم کرنے کی تو حضرت ابن عمرضی اللہ عنہمانے قبضے سے زائد داڑھی کیوں تر شوادی







تھی؟ کیا بڑھانااور ترشواناایک دُوسرے کی ضدنہیں؟

ج: اسسداڑھی بڑھانے کی حدیث حضرت ابنِ عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اور انہی سے قبضے سے زائد کے تراشنے کاعمل مروی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ داڑھی بڑھانے کے وجوب کی حدقبضہ ہے، اس سے زیادہ واجب نہیں۔

س:٢..... پاکستان ہے ایک عالم دِین نے داڑھی کے متعلق لکھا ہے جس کا خلاصہ یوں ہے کہ داڑھی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مقدار مقرّر نہیں کی ،صرف یہ مدایت فرمائی ہے کدر تھی جائے ، البتہ داڑھی رکھنے میں فاسقین کی صفت سے پر ہیز کریں اور اتنی داڑھی ر کھ لیں جس پر عرف عام میں داڑھی رکھنے کا اطلاق ہوتا ہے، دیکھنے میں ایبا بھی نہ لگے کہ جیسے چند یوم سے داڑھی نہیں مونڈی اور دیکھنے والا پر دھوکا نہ کھائے، تو شارع کا منشا بورا ہوجاتا ہے۔اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں کہ کیا داڑھی ر کھنے یعنی اس کی مقدار میں اختلاف ہے یانہیں؟ معلوم ہوا ہے کہ بعض کے نز دیک داڑھی بڑھانا لینی اسے اپنے حال پر چھوڑ دینا ہی عین سنت ہے،اور بعض کے نز دیک مٹھی بھر داڑھی ر کھنا ہی مسنون ہے اور اپنے حال پر چھوڑ نا مکروہ ہے، اور بعض کے نز دیک کوئی خاص حد مقرّر نہیں، بس جوداڑھی عرف عام میں داڑھی ہووہ رکھنامشروع ہے، وضاحت طلب ہے۔ ج:٢.....ايك قبضه تك براهانے كے وجوب يرتو إجماع ہے، اس سے كم كرناكسي كے نز دیک بھی جائز نہیں،البتہ قبضے سے زیادہ میںاختلاف ہے۔بعض کے نز دیک زائد کا کاٹنا مطلقاً ضروری یا مباح ہے۔بعض کے نزدیک حج وعمرے کا إحرام کھولتے ہوئے حلق وقصر کے بعد قبضے سے زائد کا تراش دینامستحب ہے، عام حالات میں مستحب نہیں ۔ بعض کے نزدیک اگر داڑھی کے بال اتنے بڑھ جائیں کہ بدنما نظر آنے لگیں تو ان کوتراش دینا ضروری ہے،الغرض اختلاف جو کچھ ہے قبضے سے زائد میں ہے۔

ان عالم وین کا بیکہنا کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے داڑھی کی کوئی حدمقرّر نہیں فرمائی، غلط ہے، اس لئے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم فرمایا ہے، کا شخ کا حکم نہیں فرمایا۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور صحابہ کرام رضی الله عنہم کی









داڑھیاں قبضے سے زائدہوتی تھیں،البتہ بعض صحابہ مثلاً حضرت ابنِ عمر،حضرت عمراور حضرت ابنِ عمر،حضرت عمراور حضرت العجم بریہ وضی اللہ عنہ مسے فیضے سے زائد کو تراشنے کا عمل منقول ہے،اور ترفدی کی روایت میں، جس کوضعیف قرار دیا گیا ہے،آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جج وعمرے کے موقع پر قبضے سے زائد کا تراشنانقل کیا گیا ہے، پس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مے عملی بیان سے معلوم ہوجاتا ہے کہ داڑھی کی کم سے کم حدایک قبضہ ہے،ایک قبضے سے کم کا تراشنا جائز نہیں، کیونکہ اگر جائز ہوتا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوری عمر میں کم سے کم کا تراشنا جائز نہیں، کیونکہ اگر جائز ہوتا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ایک مرتبہ تو بیانِ جواز کے لئے اس کوکر کے ضرور دِکھاتے،اور کسی نہ کسی صحابی سے بھی یعمل ضرور منقول ہوتا، پس فاسقین کی جس وضع کی مخالفت کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تکم فرمایا ہے وہ وضع یہی ہے کہ قبضے سے کم تراثی جائے۔

ج: ٣- .... جن مذہبی کتابوں میں بنقل کیا ہے کہ ایک قبضے سے کم کرنے کو کسی نے بھی مباح نہیں کہا اور بیاس پر اجماع ہے، بنقل بالکل صحیح ہے۔ چنانچہ ائمہ فقہاء کے جو مذاہب مدوّن ہیں، یا جن کے اقوال کتابوں میں نقل کئے گئے ہیں، ان سب سے یہی معلوم ہوتا ہے مدوّن ہیں، یا جن



ا مارست د







کہ داڑھی کا قبضے سے کم کرنا حرام ہے۔ جہاں تک علامہ مینی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا تعلق ہے،علامہ مینی رحمة الله علیہ نے إمام طری کے کلام کی تلخیص کی ہے،اور آپ نے علامہ مینی رحمۃ اللّٰہ علیہ کی عبارت کا خلاصنقل کردیا ہے۔ بہرحال اس میں دو باتیں قابلِ توجہ ہیں۔ اوّل بدكه آپ كي نقل كرده عبارت ميں جو دوقول نقل كئے گئے ہيں ،ان ير ظاہرى نظر ڈالنے سے پیشبہ ہوتا ہے (اور یہی شبہآپ کے سوال کا منشاہے ) کہ پہلافرین تو داڑھی کی حدایک قبضه مقرّر كرتا ہے اور زائد كوكاٹيخ كاحكم ديتا ہے، اور دُوسرا فريق قبضے سے كم كوبھى كاٹيخ كى اجازت دیتا ہے،''بشرطیکہ بہت چھوٹی نہ ہوجائے'' مگرعبارت کا مطلب صریحاً غلط ہے۔ جیا کہ میں اُویر بتا چکا ہول سلف میں سے کسی سے بھی قبضے سے کم داڑھی کا شنے کی اجازت منقول نہیں، علامہ عینیؓ نے جو اِختلاف نقل کیا ہے وہ مافوق القبضہ میں ہے، اور ان کا مطلب یہ ہے کہ بعض سلف نے تو کاٹنے کی صاف صاف حدمقرّر کردی ، قبضے سے زائد کو کاٹ دیا جائے، گویاان حضرات کے نز دیک داڑھی بس ایک قبضے تک رکھی جائے، زیادہ نہیں۔اس کے برعکس بعض اس کی تعیین نہیں کرتے کہ داڑھی بس ایک ہی قبضہ رکھی جائے ، وہ قبضے سے زیادہ رکھنے کے قائل ہیں،البنة طول وعرض سے معمولی تراشنے کی اجازت دیتے ہیں، بشرطیکہ بیتراش خراش الیی نمایاں نہ ہو کہ جس سے داڑھی چھوٹی نظر آنے لگے۔ پس سلف کا پیاختلاف بھی قبضے سے زائد کے تراشنے نہ تراشنے میں ہے، قبضے سے کم میں نہیں۔ وُوسری قابلِ توجہ بات علامہ عینی کا یہ قول ہے، جس کا ترجمہ آپ نے بیقل کیا ہے کہ:''اس کا مطلب میرے نز دیک بیہ ہے کہ داڑھی کا تر شوانا اس حد تک جائز ہے کہ وہ عرف عام سے خارج نہ ہوجائے۔'' دیکھنا یہ ہے کہ یہ' عرف الناس'' جس کوآپ نے ''عرف عام'' سے تعیر فرمایا ہے کہ اس سے کن لوگوں کا عرف مراد ہے؟ آیا ایسے معاشر ہے کا عرف جو صحیح اسلامی معاشرے کی عکاسی کرتا ہو؟ یا ایسے معاشرے کا عرف جس پرفسق و فجوراور ہوائے نفس کا غلبہ ہو؟ غالبًا سوال لکھتے وقت آنجناب کے ذہن میں عرف عام کی یہی ۇوسرى صورت ہوگى <sup>ب</sup>ىكىن اگر آپ ذراسى توجە سے كام ليتے تو واضح ہوجا تا كەيبال علامە عینی ،سلف کےمسلک میں گفتگو کررہے ہیں اور' سلف صالحین' کا لفظ عموماً صحابہ و تابعین



المرتب





رضی اللہ عنہ کے لئے استعال ہوتا ہے، اس لئے اس عبارت میں انہی کا عرف عام مراد ہے، انہی کا عرف کے اسلامی معاشر کے کنمائندگی کرتا ہے، اور انہی کے عرف کو بطور سنداور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے اور کیا جا اس ہے کہ بات کیا نگی؟ بات یہ نگلی کہ صحابہ و تا بعین گئی کے دور میں عام طور سے جتنی داڑھی رکھنے کا رواح تھا، اس سے کم کرنا سلف کی اس دوسری جماعت کے دور میں عام طور سے جتنی داڑھی رکھنے اور نہیں ۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ صحابہ و تا بعین کا عرف عام توالگ رہا کیا کسی ایک صحابی یا تا بعی سے بھی ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا ثابت ہے؟ اگر نہیں، تو معامد علی مینی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں نہ تو قبضے سے کم داڑھی رکھنے کا جواز کیسے نکل آیا؟ بہر حال علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں نہ تو قبضے سے کم داڑھی رکھنے کا جواز کیسے نکل آیا؟ بہر حال علامہ عینی کی عبارت میں نہ تو قبضے سے کم تراشنا مراد ہے اور نہ لوگوں کے ' وعرف عام مراد ہے۔

داڑھی کے ایک قبضہ ہونے سے کیا مرادہ؟

س.....داڑھی ایک قبضہ ہونی چاہئے ، یہ قبضہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آیالبوں کے پنچے سے یا تھوڑی کے پنچے سے قبضہ ڈالناحاہئے ، پھر جہاں تک حیاراُ نگلیوں کا گھیر آجائے۔

ج.....نٹھوڑی کے پنچ سے، یعنی بال ہر طرف سے ایک قبضہ ہونے جا ہمیں۔

برطى مونچھوں كا حكم

س....ایک شخص کی مونچیس اتنی بڑی ہیں کہ پانی وغیرہ پیتے وقت مونچیس اس پانی وغیرہ کے ساتھ لگ جاتی ہیں، تو ایسی مونچھوں اور اس پانی وغیرہ کا کیا تھکم ہے؟

ج ....اتنى برى موخچىس ركھنا شرعاً گناه ہے، حديث ميں آتا ہے:

"عن زيد بن أرقم رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منّا."

(مشكوة ص:٣٨١)

ترجمہ:.....'' آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: چوشخص مونچھیں نہیں تر اشتاوہ ہم میں سے نہیں ۔''





## داڑھی تمام انبیاء کیہم السلام کی سنت ہے اور فطرت ِ سیحہ کے عین مطابق ہے

س....کیا داڑھی رکھنا ضروری ہے؟ اور کیوں؟

ح ....اسلام میں مردول کوداڑھی رکھنے کا تا کیدی حکم ہےاور بیکی وجوہ سے ضروری ہے۔

اوّل: ...... آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے داڑھی رکھنے کوان اعمال میں سے شار
کیا ہے جو تمام انبیائے کرام علیہم السلام کی سنت ہیں، پس جس چیز کی پابندی حضرت آدم
علیه السلام سے لے کر آنخضرت خاتم النبتین صلی الله علیه وسلم تک خدا کے سارے نبیوں نے
کی ہو، ایک مسلمان کے لئے اس کی پیروی جس درجہ ضروری ہوسکتی ہے وہ آپ خود ہی
اندازہ کر سکتے ہیں۔

دوم:.....پھرآنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے اورلہیں تراشنے کو فطرت فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی تراشنا خلافِ فطرت عمل ہے، ایک مسلمان کے لئے فطرت سے گریز کرنا جس قدر ضروری ہوسکتا ہے، وہ واضح ہے۔

سوم:..... یه که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اُمت کواس کا تاکیدی حکم فر مایا ہے، اور آپ صلی الله علیه وسلم کے تاکیدی اُحکام کا ضروری ہونا سب کومعلوم ہے۔

چہارم: ..... بید کہ آنخضرت صلی الدعلیہ وسلم نے اس کا حکم فرماتے ہوئے بیتا کید فرمائی ہے کہ: ''مشرکوں کی مخالفت کرو''اورا یک دُوسری حدیث میں فرمایا کہ: ''مجوسیوں کی مخالفت کرو'' جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی داڑھی تراشنا بدوین قوموں کا شعار تھا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُمت کوان مگراہ قوموں کی خلاف فطرت تقلید کرنے سے منع فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ:'' جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرے گا، وہ انہیں میں سے شار ہوگا۔'' سیرت کی کتابوں میں بیدوا قعہ مذکور ہے کہ شاہ ایران کے سفیر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو ان کی داڑھیاں منڈی ہوئی









تھیں، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سنح شدہ شکل دیکھ کراظہارِ نفرت کے طور پرفر مایا: ''یہ کیا شکل بنار تھی ہے؟''انہوں نے عرض کیا کہ:''ہمیں ہمارے خدا (شاہ ایران) نے اس کا حکم کیا ہے۔'' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:''لیکن میرے رَبِّ نے مجھے داڑھی رکھنے کا حکم دیاہے''اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کرنے سے انکار کردیا۔

پنجم: ...... چونکہ داڑھی رکھنا انبیا علیہم السلام کی سنت اور سیح فطرتِ انسانی ہے،
اس کئے بیم دانہ چہرے کی زینت ہے، اور داڑھی تر اشنا گویا مر دانہ حسن و جمال کومٹی میں
ملانا ہے، شاید اس پر بیہ کہا جائے کہ آج کل تو ریش تر اشی (داڑھی منڈ انے) کوموجب
زینت سمجھا جا تا ہے، اس کا جواب بیہ ہے کہا گر کسی معاشرے میں بُری اور گندی رسم کا رواج
ہوجائے تو عام لوگ محض تقلید اُس پڑمل کئے جاتے ہیں اور اس کی قباحت کی طرف نظر نہیں
جاتی، ورنہ اس کا تجربہ ہر خص کر سکتا ہے کہ وہ ریش تر اشیدہ چہرے کو آئینے میں دکھے لے اور
پھر داڑھی رکھ کر بھی آئینہ دکھے لے، خود اس کا وجد ان فیصلہ کرے گا کہ داڑھی مونڈ نے سے
اس کی شکل مسنح ہوکر رہ جاتی ہے۔

ششم:.....اہل تج بہ کا کہنا ہے کہ مردوں کے داڑھی کے بال اور عورتوں کے سر کے بال منہ کی فاضل رطوبتوں کو جذب کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جس کی داڑھی گفتی اور بھری ہوئی ہو، اس کے مسوڑ ھے اور دانت مضبوط ہوں گے، بہ نسبت اس شخص کے جس کی داڑھی ہکی ہو، اور یہی وجہ ہے کہ مغرب میں چونکہ مرد داڑھی صاف رکھتے ہیں اور ان کی عورتیں سر کے بال کڑاتی ہیں اس لئے وہ مسوڑھوں اور دانتوں کی بیاریوں میں عام طور پر مبتلا ہیں، وہ ایچھے ٹوتھ پیسٹ استعال کرتے ہیں مگر گندہ دہنی کا مرض نہیں جاتا۔

صدر مملکت کووفد نے داڑھی رکھنی کی دعوت کیوں دی؟

س..... ''اقر اُ'' کے اسلامی صفحے کے ایک مضمون میں پڑھا کہ علائے کرام کا ایک وفد صدرِ پاکستان سے ملا اور اس وفد نے صدرِ پاکستان کو ایک اسلامی شعار داڑھی رکھنے کی تلقین کی۔ اس سلسلے میں درج ذیل اِشکالات ذہن میں آتے ہیں، براہ کرم جواب مرحمت فرما کیں۔











س: ا.....کیا داڑھی ایساہی اہم اسلامی شعار ہے کہ اس کے لئے اتنے مصارف اُٹھا کرصدر سے ملاقات کی جائے اور انہیں اس کی دعوت دی جائے؟

س:۲..... میں نے تو سنا ہے کہ داڑھی رکھنامحض سنت ہے،اس کور کھیں تو ثواب ہوگا ،اور نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں ،کیا بیدورست ہے؟

س:۳..... مندرجہ بالامعلومات کے مطابق اس کام کے لئے ہزاروں روپے کا خرچ اِسراف نہیں؟

س: ٢٠٠٠ بير يه بهي ممكن ہے كہ داڑھى نہ ركھنے كى صورت ميں وہ ہرا يك سے ہرا يك بات كرسكتا ہے، اوراس سے مخاطب پراثر بھى ہوگا، مگر داڑھى ركھنے كى صورت ميں تو وہ سكہ بند فرجى گروہ كا فرد ہوگا جس سے بقيناً اس كى بات كا وہ مقام نہيں رہے گا، كيا اس غرض سے اگر كوئی شخص داڑھى نہ ركھنے تو آنجناب كے خيال ميں اس كوا جازت ہونى چاہئے؟ از راؤ كرم مير بيان سوالات كا جواب دے كر مجھے اور مير بے جيسے دُوس بے مسلمانوں كے خدشات دُور فرمائيں، اس لئے كہ اگر واقعى بيابيا ہى اہم اسلامى شعار ہے تو اس سے كسى مسلمان كو محروم نہيں ہونا چاہئے۔

5: اسسداڑھی کے اہم ترین اسلامی شعار ہونے میں تو شبہیں ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کومسلمانوں کا امتیازی نشان قرار دیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے: ''اپنی وضع قطع میں مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤاور مونچھیں کتراؤ' (بخاری) اگرفوج کا کمانڈرانچیف کسی خاص وردی کواپنی فوج کا امتیازی نشان قرار دی قوج کے کسی سپاہی کے لئے اس کی مخالفت کی گنجائش نہیں رہ جاتی ۔ اب سوچئے کہ جس چیز کوائمت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُمت کا امتیازی نشان قرار دیا ہو، اس کی مخالفت کسی اُمتی کے لئے کب روا ہوسکتی ہے؟ اور جواس بات کے جاننے کے باو جودا پنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتا ہے وہ ''اُمتی' کہلانے کا کیا منہ رکھتا ہے؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فعل بد (داڑھی منڈ انے ) سے ایسی نفرت تھی کہ جب کسر کی شاوا میان کے سفیر بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے تو ان کی داڑھیاں منڈی ہوئی اور مونچھیں بڑھی ہوئی تھیں ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوان کی داڑھیاں منڈی ہوئی اور مونچھیں بڑھی ہوئی تھیں ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوان





کی شکل ووضع سے کراہت آئی اور نہایت نا گوار لیجے میں فرمایا:'' تمہاری ہلاکت ہو! تمہیں الی بھونڈی اور مکروہ شکل بنانے کا کس نے کہا ہے؟'' انہوں نے کہا کہ:'' ہمیں ہمارے رَبِّ یعنی کسریٰ نے اس کا حکم دیا ہے'' آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:''لیکن میرے رَبِّ نے تو مجھے داڑھی بڑھانے اور مونچیں کتروانے کا حکم فرمایا ہے۔''

(البدايدوالنهايد ج:٢ ص:٢٦٩ حياة الصحاب ج: ١١٥)

اس سے معلوم ہوا کہ داڑھی کٹانا مجوسیوں کے رَبّ کا حکم ہے، اور داڑھی بڑھانا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے رَبّ کا حکم ایک محرصلی اللہ علیہ وسلم کے رَبّ کا حکم ایک طرف ہواور دُوسری طرف محرصلی اللہ علیہ وسلم کے رَبّ کا حکم ہو، ایک مسلمان کو کس کے حکم کی تعمیل کرنی جائے؟

ج: ٢..... بيآپ کسی نے غلط بتايا ہے كہ داڑھى ركھنامحض سنت اور کارِثواب ہے اور نہ ركھنے كا كوئى گناہ نہيں، تمام فقہائے أمت كے زديك ايك مشت داڑھى بڑھا ناواجب ہے، جيسا كه وتركى نماز واجب ہے، اور داڑھى منڈ انااورايك مشت سے كم كرنابالا جماع حرام اور گناہ كہيرہ ہے۔

ج: ٣- ..... مسلمانوں کی سی مقتدراورلائق احترام شخصیت کو (جیسا کہ صدرِ محترم ہیں) کسی اَمرِ واجب کی دعوت دینااوراس پرخرج کرنا قطعاً اسراف اور فضول خرچی نہیں۔ تبلیغی جماعت کے سابق اِمام حضرت مولانا محمد یوسف دہلوگ کے بارے میں یہ بات سی ہے کہ کسی شخص نے ان سے عرض کیا کہ آپ استے مصارف اُٹھا کر جماعتیں امریکہ جیجتے ہیں، کیا یہ اِسراف نہیں؟ جواب میں انہوں نے فر مایا کہ: ''اگر میں ساری دُنیا کے خزانے خرج کر کے امریکہ والوں کو جواب میں انہوں نے فر مایا کہ: ''اگر میں ساری دُنیا کے خزانے خرج کر کے امریکہ والوں کو سودا ستا ہے۔'' اسی طرح اگر کوئی بندہ خدا ہے جذبہ رکھتا ہے کہ جمارے اعلیٰ حکام کے چہرے سودا ستا ہے۔'' اسی طرح اگر کوئی بندہ خدا ہے جذبہ رکھتا ہے کہ جمارے اعلیٰ حکام کے چہرے پر اسلام اور سنت کا نور ہو، اور وہ اس کے لئے ہزاروں نہیں لاکھوں رو پے خرج کر دیتا ہے تو اِن شاء اللہ اُن کی مد میں شار ہوگا، اِن شاء اللہ اِن







ج: ٢ ..... آپ كا چوتها سوال تو بالكل ،ى مهمل اوراحساسِ كمترى كا شكار ہے ، كاش! آپ كو حضرت فاروقِ اعظم رضى الله عند كابيار شاديا د موتا: "نحن قوم أعزّ نا الله بالاسلام" يعنى "مهم وه قوم بيں جن كوالله تعالى نے اسلام كذر يعيمزّت دى۔"

مسلمانوں کی ذِلت و پہماندگی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ شیطان نے ان
کے کان میں پھونک دیا ہے کہ اگرتم نے اسلام کے فلاں مسلے بڑمل کیا تو فلاں مسلمت فوت
ہوجائے گی، اس ترقی یافتہ دور میں لوگ تمہیں کیا کہیں گے؟ حالانکہ مسلمان کی عزّت اسلام
کے اُحکام پڑمل کرنے میں ہے، اور اسلام کے اُحکام کوچھوڑ نے میں ان کی ذِلت ورُسوائی کا
رازمضم ہے قرآن کریم میں ہے: ''اورعزّت اللہ کے لئے ہے اور اس کے رسول کے لئے
اور اہل ایمان کے لئے، لیکن منافق اس بات کونہیں جانتے۔'' مسلمانوں کا جوحا کم خدا اور
رسول کے اُحکام کا پابند ہو، غیرمسلم بھی اسے عزّت واحترام سے دیکھتے ہیں، اور وہ پوری خود
اعتمادی کے ساتھ گفتگو کرسکتا ہے، پھر تا ئیر غیبی اور نصر سے خداوندی اس کی پشت پناہ ہوتی
ہے۔ بعض بڑے بڑے عیسائی اور سکھ اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز ہوتے ہوئے بھی داڑھی
رکھتے ہیں، جس کا چھااثر ہوتا ہے۔

داڑھی منڈوانے کوحرام کہنا کیساہے؟

س .....ایک حالیہ اشاعت میں ''مسلمانوں کا امتیازی نشان' کے عنوان سے ایک سائل کے داڑھی سے متعلق سوالات کے جواب دیئے گئے تھے، اس سلسلے میں پچھ سوالات میر بے ذہن میں ہیں، جن کے جوابات دے کرشکریہ کا موقع دیں۔ بہتریہ ہوگا کہ اس کا جواب اخبار میں دیں تاکہ جن لوگوں نے بیمضمون پڑھا ہووہ مزید مطمئن ہوسکیں۔

قرآن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ حلال وحرام کرنے کا اختیار صرف خدا کو ہے، اس کے علاوہ جس نے بھی کسی حلال کوحرام یا حرام کوحلال کیااس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا (انحل:۱۱۱۱ملئکدۃ: ۸۷ وغیرہ)۔اس کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں جس چیز کوحلال گھرایا وہ حلال ہے اور جوحرام کھرایا وہ حرام ہے،







اور جن چیزوں کے بارے میں سکوت فرمایا وہ معاف ہیں، لہذا اللہ کی اس فیاضی کو قبول کرو کیونکہ اللہ سے بھول چوک کا صدور نہیں ہوتا، پھر آپ نے سورہ مریم کی آیت تلاوت فرمائی (ترجمہ: اور تمہارا رَبِّ بھولنے والانہیں ہے ) کسی چیز کوحرام وحلال قرار دینے میں فقہائے اُمت کارویہ جو تھا اس کے متعلق إمام شافعی دوایت الاُم ''میں قاضی ابویوسف ؓ سے روایت کرتے ہیں:

''میں نے بہت سے اہل علم مشائخ کو دیکھا ہے کہ وہ فتو کی دینا پیند نہیں کرنے اور کسی چیز کو حلال وحرام کہنے کے بجائے کتاب اللہ میں جو کچھ ہے اس کو بلاتفسر بیان کرنے پراکتفا کرتے ہیں۔ ابن سائب جو ممتاز تا بعی ہیں، کہتے ہیں کہ: اس بات سے بچو کہ تمہارا حال اس شخص کا سا ہو جائے جو کہتا ہے کہ اللہ نے فلاں چیز حلال کی ہے، یا اسے پہند ہے، اور اللہ قیامت کے دن فرمائے گا: فہ میں نے اس کو حلال کیا تھا اور نہ مجھے پیند تھی۔ اسی طرح تمہارا حال اس شخص کا سابھی نہ ہو جائے جو کہتا ہے کہ فلال چیز اللہ نے حرام کردی ہے، کین قیامت کے دن اللہ تعالی فرمائے گا: تو جھوٹا ہے، میں نے نہ اسے حرام کیا تھا اور نہ اس سے وکہ تا ہے کہ فلال چیز اللہ نے کہ الفا قا استعال ان کے اصحاب فتو کی دیتے تو ''نے مکر وہ ہے' یا '' اس میں کو کی حرج نہیں'' کے الفا ظ استعال کرتے، کیونکہ کسی چیز پر حلت و حرمت کا حکم لگانے سے زیادہ غیر ذمہ دارانہ بات اور کیا ہو سے بین موالی وحرام ، یوسف القرضاوی)

علامدابنِ تیمید سے منقول ہے کہ سلف صالحین حرام کا اطلاق اسی چیز پر کرتے تھے جس کی حرمت قطعی طور پر ثابت ہوتی۔ إمام احمد بن صنبل سوالوں کے جواب میں فرماتے:

''میں اسے مکروہ خیال کرتا ہوں ، اچھا نہیں سمجھتا ، یا بید پیند یدہ نہیں ہے۔'

مندرجہ بالا اللہ کے حکم ، حدیث اور فقہا ء کے طرفیمل سے واضح ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار نہیں دیتے تھے جب تک کہ وہ واضح نہ ہو، کیونکہ حلال وحرام کرنے کا اختیار صرف اور صرف خدا کو ہے ، پھر کس طرح فقہا ء کا قول کسی چیز کے حرام وحلال میں سند ہو؟ وہ کسی چیز کو کر وہ کہہ سکتے ہیں ، کرا ہت کا اظہار کرسکتے ہیں ، نا جائز کہہ سکتے ہیں ، حلال و



إ وفيرست ا





حرام كافتوى تونهيس لگاسكتے؟

ایک اور حدیث ہے حضرت جابر گہتے ہیں: رسول اللہ نے اُنگیوں کو چائے اور رکا بی کوصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور فر مایا: تم نہیں جانے کہ س اُنگی یا نوالے میں برکت ہے۔ تو کیا کھانے کے بعد اُنگی کو نہ چائے والا اور رکا بی کو نہ صاف کرنے والا حرام کا مرتکب ہے؟ کیونکہ یہاں تو صریحاً حکم ہے۔ اسی طرح کی اور حدیث پیش کی جاسکتی ہیں، لیکن ان میں سے سی کے متعلق حرام کا فتو کی نہیں لگایا جاسکتا، جس طرح شدت سے داڑھی کے ایک مشت سے کم ہونے پر لگایا جاتا ہے (حالا نکہ نہ ہی خدانے اور نہ ہی خداکے رسول نے یہ مقدار مقرر کی ہے)۔

ج.....فقہائے اُمت کے نزدیک ایک مشت کی مقدار داڑھی رکھنا واجب ہے اور منڈوانایا ایک مشت سے کم کٹانا حرام ہے۔شخ ابن ہما مرحمۃ الله علیہ نے فرمایا:

".... وأما الأخذ منها وهى دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحدٌ."
اس عدوسط قبل ہے:

"…… یحمل الاعفا علی اعفائها من أن یأخذ غالبها أو کلها کما هو فعل المجوس الأعاجم من حلق لحاهم کما یشاهد فی الهنود ……" (فُخُ القدیر ۲:۲ ص:۷۷) ترجمه: "" اور دار هی کا کتر آنا جبکه وه ایک مشت سے ہو، جیبا که بحض مغربی لوگ اور پیجر فتم کے مردکرتے ہیں، سواس کوکسی نے بھی حلال اور مباح نہیں کھا …. اور پوری دار هی صاف کرد ینا ہندوستان کے یہود یوں اور مجم کے مجوسیوں کا کام ہے۔"

یمی مضمون شامی طبع جدید ج:۲ ص: ۳۱۸، البحرالرائق ج:۲ ص: ۱۳۰۸ اور شخ عبدالحق محدث دہلوگ کی فارسی شرح مشکل ۃ تا ص: ۲۲۸ میں بھی ہے۔ فقہائے اُمت کے اس اِجماع اور متفقہ فیصلے کے بعد یہ بھینا کچھ مشکل نہیں کہ داڑھی رکھنے کا حکم کس







در جے کا ہے؟ اوراس کے کٹانے یا منڈانے کی ممانعت کس در ہے گی ہے؟ بلاشبہ کسی چیز کو حرام کہنے میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہئے ،لیکن جو چیزیں بالا جماع حرام ہوں ان کو جائز کہنے میں بھی کچھ کم احتیاط کی ضرورت نہیں ۔کسی حلال کوحرام کہنا کہ کی بات ہے تواجماعی حرام کوحلال کرنے کی کوشش بھی کچھ احجھی بات نہیں۔

یہ تو آپ نے بالکل سیح فر مایا کہ حلال وحرام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز کوحرام کرنے اور حرام کوحلال کرنے کاحق کسی کو حاصل نہیں۔ آپ کا یہ ارشاد بھی بجا ہے کہ سلف صالحین فتو کی دینے میں بڑی احتیاط فر ماتے تھے، اور کرنی بھی چاہئے، اور آپ کا یہ کہنا بھی سیحے ہے کہ ہر حکم ایک درج کا نہیں ہوتا، حکم بھی استحباب کے درج میں بھی ہوتا ہے، بلکہ بھی جواز کے درج میں بھی ، جیسا کہ فر مایا ہے:" وَإِذَا حَلَلْتُمُ فَاصُطَادُوُّا" اس آیت کر بمہ میں شکار کرنے کا حکم محض جواز کے درج میں ہے۔ اس طرح کسی چیز کی ممانعت بھی تحریم کے لئے ہوتی ہے، بھی کرا ہت تحریم کی کے طور پر ، بھی کرا ہت تے کہ بھی کے طور پر اور کھی میں ارشادی ہوتی ہے۔ کھی کی کے طور پر اور کھی میں اس کا کا کھی کے لئے ہوتی ہے۔ کہ بھی کی کے طور پر اور کھی کی کے طور پر اور کھی کے ساتھ کے ساتھ کے سے کہ کہ کہ کہ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی کے ساتھ کر کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کھی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کر ایت کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ

سنت ہمیکن داڑھی کے مسلے میں فقہائے اُمت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ خبر ق

مونچیں فینچی سے کا ٹناسنت اور اُستر بے سے صاف کرنا جائز ہے س..... داڑھی کے متعلق شری اُ حکامات کیا ہیں؟ غالبًا بیسنت ہے، اصل مسکلہ داڑھی کی نوعیت اور وضع قطع کا ہے۔ عام مشاہدے میں تو طرز طرز ، وضع وضع کی داڑھیاں دیکھنے میں آتی ہیں، بعض حضرات بہت گھنی سرسیّد نمار کھتے ہیں، بعض صرف ٹھوڑی پرر کھتے ہیں، اور دائیں بائیں رُخساروں کے بال ترشوادیتے ہیں، عرب ممالک میں اس کا عام رواج ہے۔









بعض داڑھی کے ساتھ ساتھ مونچیں بھی رکھتے ہیں، بعض اُسترے سے مونچیں منڈ وادیتے ہیں، مہر بانی فر ماکر وضاحت کریں کہ حنفی عقیدے کے مطابق اصل اَحکامات کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں پچھ حدوداور قیود ہوں گی، اور باقی انفراد کی اختیار کودخل ہوگا۔
اگرالیہا ہے تو وہ کیا حدود ہیں جن کی پابندی لازمی ہے؟ ٹھوڑی پراور دائیں بائیں رُخساروں پر کتنے بال ہونے چاہئیں؟ سائز میں کتنی لمبی ہوں؟ مونچیس رکھنا، ترشوانا یا اُسترے سے منڈوانا کون ساضیح طریقہ ہے؟ کیا گردن کی نچلی طرف نرخرے کے نیچے سے بال صاف کراسکتے ہیں، وضاحت فرمائیں۔

ج۔۔۔۔۔ حدیث پاک میں داڑھی بڑھانے اور مونچھوں کو صاف کرانے کا حکم ہے۔ حنفی مذہب میں داڑھی بڑھانے کی کم از کم حدید ہے کہ داڑھی مٹس پکڑ کر جوز اکد ہواس کوکاٹ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کا ٹنا جائز نہیں، گویا داڑھی کم از کم ایک مٹھی ہونی جائے۔

یں ہو بچھوں کا حکم رہے ہے کہ تینجی سے باریک کتر انا تو سنت ہے، اور اُستر سے سے صاف کرانا بعض کے نزدیک مکروہ ہے، اور لبول کے برابر سے مونچھیں کاٹ دی جائیں تب بھی جائز ہے۔

مونچھوں کاسکھوں کی طرح بڑھانا حرام ہے،اورتراشنا ضروری ہے،تراشنے کی دوصورتیں ہیں،ایک بیر کہ پوری مونچھوں کوصاف کر دیا جائے،اور دُوسری بات یہ ہے کہ لب کے پاس سے اتنا تراش دیا جائے کہ لب کی سرخی ظاہر ہوجائے۔

داڑھی منڈ انے کا گناہ ایسا ہے کہ ہر حال میں آدمی کے ساتھ رہتا ہے
س۔۔۔۔ کچھلوگوں کا یہ خیال ہے کہ بغیر داڑھی کے کوئی شخص معجد میں اُذان نہیں دے سکتا اور نہ
ہی وہ إمامت کر سکتا ہے، اور کچھلوگ اس بات کے حق میں نہیں۔ زیادہ تر کوشش کر کے نماز
باجماعت پڑھتا ہوں، اس لئے میں نے رمضان میں جب موقع ملا اُذا نیں بھی دِیں، لیکن
چارروز پہلے میں مغرب کی اُذان دینے والا تھا کہ کچھلوگوں نے مجھے اس وجہ سے اُذان نہیں
دینے دی کہ میری داڑھی نہیں ہے۔ اب اہم مسلہ یہ ہے کہ کیا کوئی بغیر داڑھی کے اُذان دے



إهريته







سکتا ہے یا کہ نہیں؟ اور ہمارے مذہب اسلام میں جو کہ ایک مکمل دِین ہے اس بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ اور داڑھی کی ہمارے مذہب میں کیا اہمیت ہے؟ کیا داڑھی ہر مسلمان پر فرض ہے؟ کیا داڑھی کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی؟ اور داڑھی کتنی بڑی ہونی چاہئے؟
ج. ایداڑھی رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے اور اس کا منڈ انا اور کتر انا (جب ایک مشت سے کم ہو) حرام ہے، اور ایسا کرنے والا فاسق اور گنہگار ہے۔ فاسق کی اُذان و إمامت مکر و و تحریمی ہے۔ داڑھی کی شری مقدار واجب ایک مشت ہے۔ داڑھی کی شری مقدار واجب ایک مشت ہے۔ داڑھی کی شری مقدار واجب ایک مشت ہے۔ دہایہ کہ اس کی عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ اس کاعلم تو اللہ تعالی کی نافر مانی کر رہا ہو، اس کا قبولیت کی تو قع رکھنا کیسا ہے؟ داڑھی منڈ انے کا گناہ الیا ہے کہ سوتے جا گتے ہر حال میں آدمی کے ساتھ دہتا ہے۔

شادی کرنازیادہ اہم ہے یاداڑھی رکھنا

س..... میں ایک غیر شادی شدہ نو جوان ہوں، اب میری شادی کا پروگرام طے ہور ہاہے، دوجگہوں پرصرف داڑھی کی وجہ سے انکار کیا گیا اور تیسری جگہ بھی یہی شرط رکھی گئی ہے۔ اس طرح میرے لئے ایک پیچیدگی پیدا ہوگئی ہے، کیونکہ مجرد کی حیثیت سے میں ہمیشہ زندگی بسرنہیں کرسکتا اور گناہ کا ارتکاب ممکن ہے۔ عالی جناب سے گزارش ہے تحریر فرما ئیں کہ داڑھی اور شادی کرنے کی دینِ اسلام میں کیا فضیلت ہے؟ دونوں میں کون ساممل نیادہ اہم سمجھا جائے گا؟ از راہ کرم اس سلسلے میں میری حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے جھے مفید مشورہ دے دیا جائے۔ نیز میرے والدین کا مشورہ یہ ہے کہ شادی کرنے کے بعد مفید مشورہ دے دیا جائے۔ نیز میرے والدین کا مشورہ یہ ہے کہ شادی کرنے کے بعد کیونکہ شادی کر تھا تھی جے دور میں ناممکن تو نہیں مگر مشکل ضرور ہے، کیونکہ شادی کا تعلق عمر سے ہے۔

ج .....داڑھی اور شادی دونوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، داڑھی تمام انبیائے کرام میہم السلام کی متفقہ سنت، مردانہ فطرت اور شعارِ اسلام ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا بار بار تھم فرمایا ہے اور اسے صاف کرانے پرغیظ وغضب کا اظہار فرمایا ہے۔ یہی وجہ







ہے کہ داڑھی رکھنا بالا تفاق واجب ہے، اور منڈ انایا ایک مشت سے کم ہونے کی صورت میں کتر انا بالا تفاق حرام اور گناہ کیرہ ہے۔ جولوگ داڑھی کونفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے شادی کے لئے داڑھی صاف کرانے کی شرط لگاتے ہیں، وہ ایک سنت نبوی اور شعار اسلام کی تو بین کرنے کی وجہ سے ایمان سے خارج ہیں۔ آپ کوشادی کے لئے داڑھی صاف کرانے کی فکرنہیں کرنی چاہئے بلکہ ان لوگوں کو تجد بدایمان کی فکر کرنی چاہئے۔

حجام کے لئے شیو بنانااور غیر شرعی بال بنانا

س.... میں پانچوں وقت نماز پڑھتا ہوں، ایک دن ظہر کی نماز پڑھ کر وضو کر کے سوگیا، خواب میں دکھر ہا ہوں کہ کوئی مجھے کہدر ہاہے کہ:'' ظالم! ہم قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دو گئے؟ کہتم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کاٹے ہو ( یعنی شیو بنانا )۔' میں تجام کا کام کرتا ہوں، آپ مہر بانی فرما کر جواب دیں کہ میں کیا کروں؟ کیا اس کام کوچھوڑ وُ وں؟ کام کرتا ہوں، آپ مہر بانی فرما کر جواب دیں کہ میں کیا کروں؟ کیا اس کام کوچھوڑ وُ وں؟ حسس آپ کا خواب بہت مبارک ہے، داڑھی مونڈ ناحرام ہے اور حرام پشے کواختیار کرناکسی مسلمان کے شایانِ شان نہیں۔ آپ بال اُتار نے کا کام ضرور کرتے رہیں، مگر داڑھی مونڈ نے اور غیر شرعی بال بنانے سے انکار کردیا کریں۔

کیاداڑھی کامذاق اُڑانے والامرتد ہوجا تاہے جبکہ داڑھی سنت ہے؟

س....مؤرخہ ۱۹۸۲م میں ۱۹۸۴ء کے روز نامہ "جنگ" (بروز جمعہ) میں آپ نے اپنے کالم "آپ کے مسائل" میں محترم سیّدا متیاز علی شاہ صاحب کے ایک سوال کا جواب دیا ہے جو انہوں نے داڑھی کا مذاق اُڑا نے والے کے بارے میں کیا تھا۔ آپ کے جواب سے ایسا مترشح ہوتا ہے کہ داڑھی کا مذاق اُڑا نے والا مرتد ہوجا تا ہے اور اسلام سے خارج ہوجا تا ہے، جبکہ داڑھی رکھنا سنت ہے اور سنت کا مذاق اُڑا نے یا انکار کرنے والا اسلام سے خارج یا مرتد نہیں ہوتا، مگر گنا ہگار ہوجا تا ہے۔ جبکہ فرض کا انکار کرنے والا مرتد اور خارج از اسلام ہوجا تا ہے۔ جبکہ فرض کا انکار کرنے والا مرتد اور خارج از اسلام ہوجا تا ہے۔ اس سے میرا منشا یہ ہرگز نہیں کہ داڑھی کا انکار یا مذاق کیا جائے (نعوذ باللہ) یہ سخت گناہ کا کام ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ شریعت کی روشنی میں ضیح فتو کی جاری کیا جائے۔



إدارية





ج .....داڑھی رکھنا صرف سنت نہیں بلکہ واجب ہے،اوراس کا منڈانایا تراشنا حرام اور گناہ كبيرہ ہے۔ آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے دِين كى كسى بات برعمل نه كرنا تو گناہ ہے، كيكن دِین کی کسی بات کایا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی کسی سنت کا مُداق اُڑا نا صرف گناه نہیں بلکہ کفرو إرتداد ہے،اوراس ہےآ دمی واقعتاً دائر ہُ اسلام ہےنکل جاتا ہے، کیونکہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی کسی سنت کا نداق اُڑا نا پااس کو بُراسمجھنا اور نفرت کی نگاہ سے دیجھنا دراصل آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی تومین و تنقیص اور آپ کا مذاق اُڑانا ہے۔ کیا کوئی ...نعوذ بالله... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی تو بین و تنقیص کرنے اور آپ کا مذاق اُڑانے کے بعد بھی مسلمان رہ سکتا ہے؟ کیا جس شخص کے دِل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مبارک سنت کا مذاق اُڑانے کی جراُت کرسکتا ہے؟ اور کوئی بد بخت اس کی جرأت کر ہی بیٹھے تو اس کا ایمان باقی رہ سکتا ہے؟ ہر گزنہیں! مجھی نہیں...!ایمان تو ماننے اور شلیم کرنے کا نام ہے، جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حچووٹی سے چھوٹی سنت کا بھی نداق اُڑائے یا اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھے، کیااس نے ایمان وشلیم كا مظاهره كيايا شيطان كي طرح كبروخوت اوركفر وعناد كا...؟ بيرَكتة قر آنِ كريم، احاديث شریف اورا کابراُمت کے ارشادات سے بالکل واضح ہے کہ کسی سنت کا مذاق اُڑانے والا مسلمان نہیں، کا فرومر تدہے۔ آنجناب نے جوفر مایا کہ سنت کا مذاق اُڑانے سے آدمی صرف گنهگار ہوتا ہے اور فرض کا مذاق اُڑانے سے کا فرومر تد ہوجا تا ہے، یہ اُصول صحیح نہیں سے جی یہ ہے کہ دِین کی کسی بات کا نداق اُڑا نا کفر وار تداد ہے۔

داڑھی:مسلمانوں کے شخص کااظہار

س ..... جمعه کی اشاعت میں ایک مضمون نظر سے گزرا، مضمون نگارا پنے اس مضمون میں نه صرف بہت زیادہ انتہا پبندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بلکہ وہ ایک ایسی الزام تراثی کے مرتکب ہوئے ہیں جس کا تصوّر بھی کوئی مسلمان نہیں کرسکتا۔صاحب مضمون نے اپنے مضمون میں بیکھا ہے کہ: ''اللہ تعالیٰ نے انسان کومر داور عورت کے جوڑے سے پیدا



المرات ا







کیاہے، دونوں کی نفسیات، جذبات اور چہروں میں نمایاں فرق رکھاہے،مرد کے چہرے پر عورت کے چبرے کے بھس مردانہ وجاہت کے لئے داڑھی تخلیق فرمائی ہے، بلکہ سجائی ہے، مگرافسوں کہ آج ایمان کے دعوے داروں نے اللہ تعالیٰ کی اس بہترین تخلیق کا انکار کیا، بلکه دُشمنی کی ،فطرتِ انسانی کورَ دٌ کر دیا ،اسے اپنے چېروں سے کاٹ کر پھینک دیا ،اس بات کی پیچان ہے کہ اللہ تعالی نے کوئی چیز بے کارپیدائہیں کی ہے، مگر بس ایک چیز بے کارپیدا کی ہے اور وہ مرد کے چیرے پر داڑھی (معاذ اللہ)' میں سمجھتا ہوں کہ دُنیا کا کوئی بھی مسلمان اس بات پرایمان نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے داڑھی بے کارپیدا کی ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کی الزام تراثی ہے جو وہ تمام مسلمانوں پر کررہے ہیں۔اس سے آگے چل کر موصوف نے صحیحمسلم اورمشکلوۃ کی احادیث بیان کرنے کے بعد حضرت ابنِ عباس رضی اللّٰد عنهما سے ایک روایت بھی بیان کی ہے کہ: ''اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:ان مردول پرلعنت ہو جوعورتوں کی مشابہت کریں، اور انعورتوں پرلعنت ہو جو مردوں کی مشابہت کریں۔''اس کے بعدانہوں نے لکھا ہے کہ:'' داڑھی نہر کھنے والوں کوعیسائیوں کے چہرے سے محبت، ہندوؤل کے چہرول سے محبت، مرد ہوکر زَنانے چہرول سے محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرہُ انور سے نفرت (معاذ اللہ)،تمام انبیاء کے چیروں سے نفرت، صحابہ رضی الله عنهم کے چہروں سے نفرت (معاذ الله) بیہ ہے ایمان، بیہ ہے اطاعت وفر ماں برداری رسول "، مندرجہ بالاتحریر میں تومضمون نگار نے ایک ایسی بات کی ہے،ایک ایسا الزام لگایا ہے جس کا تصوّر کسی ایسے مسلمان سے بھی نہیں کیا جاسکتا جو صرف اینے نام کامسلمان ہو،اوراس نے آج تک کوئی عمل بھی مسلمانوں جیسانہ کیا ہو، کیکن پھر بھی اس کے دِل میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے چہرۂ سے اور صحابہ کرام رضی الله عنہم کے چہرۂ مبارک سے اتنی شدید گہری محبت ہوتی ہے کہ جس کا تصوّر بھی شاید نہیں کر سکتے۔ایک مسلمان اینے ول میں انبیاعلیهم السلام اور صحابہ کرام رضی الله عنهم سے نفرت کا تصوّر تو ذہن میں لا ہی نہیں سکتا۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ ناموسِ رسالت پر جان دینے والے، صحابہ کرامؓ کی محبت میں اپناسرتک کٹا دینے والے عامی مسلمان تھے۔ آخر میں ، میں



ا مارت







صاحبِ مضمون سے درخواست کروں گا کہ خدارا! آخرت کی جوابد ہی کو پیشِ نظر رکھیں اور عام مسلمانوں پران بانوں کا الزام نہ لگائیں جس کا تصوّر بھی وہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے معاشرے میں جومیں کہوں گا کہ نؤے فیصد غیراسلامی معاشرہ ہے، بے انتہا سنتوں کو چھوڑ دیا گیاہے الکین ان سنتوں پڑمل نہ کرنے کا مطلب پنہیں کہ معاذ اللہ عام مسلمان پیر گناہ نبی كريم صلى الله عليه وسلم سے نفرت يا صحابہ كرام رضوان الله عليهم اجمعين سے نفرت كى بنياديركر ر ہاہے، بلکہ بیرگناہ وہ یقیناً گناہ کااحساس رکھتے ہوئے معاشرے کی خرابی کی بناپر کرر ہاہے، بلکہ میں تو بیکھوں کے کہ بیر گناہ اس سے غیرشعوری طور پرسرز د ہور ہا ہے۔ جب دُ وسرے گناہوں میں ملوّث ہونے کا مطلب بیزہیں کہ نبی کریم صلی اللّه علیہ وسلم یاصحابہ کرام رضی اللّه عنهم سے نفرت کررہا ہے تو داڑھی نہر کھنے کا پیرمطلب کہاں سے ہے کہ اسے معاذ الله نبی كريم صلى الله عليه وسلم يا صحابه كرام رضى الله عنهم سے نفرت ہے؟ خدا كے واسطے! ايس تحریروں سے اجتناب کریں جس میں الزام تراثی کے سوا کچھ نہ ہو،ایسے الفاظ کے استعال ہے پر ہیز کریں جس ہےلوگ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی الله عنهم کی تو ہین کا مطلب نکالیں،ایسی ہی تحریروں ہے لوگ فائدہ اُٹھاتے ہیں اور الزام تراشی کا سلسلہ شروع

ج ..... آپ کا یہ کہنا تھے ہے کہ گنا ہگار سے گنا ہگار مسلمان بھی اللہ تعالی سے، نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ م سے حجت رکھتا ہے، کیکن محبت ول میں چھیی ہوئی چیز ہے، اوراس کا اظہار آ دمی کی حرکات سے ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو معلوم ہے کہ داڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برطھانے کا حکم فر مایا ہے اور اس کے تراشنے پر یہاں تک غیظ و غضب کا اظہار فر مایا ہے کہ ایسے لوگوں کواپی مجلس سے اُٹھ جانے کا حکم فر مایا، اور یہ کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ (تاریخ ابن کیر قر اردیا ہے۔ جو مسلمان آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تا کیدی حکم کے اور گنا ہے کہ بیرہ قر اردیا ہے۔ جو مسلمان آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تا کیدی حکم کے خلاف نصار کی اور مجوسیوں کی مشابہت کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا رائے قائم کی



1+4

ا مفرست ا





جائے؟ داڑھی منڈوانا عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، اورعورتوں کی مشابہت کرنے والوں پررسول اللہ علیہ وسلم نے لعت فرمائی ہے، کیا کوئی مسلمان جس کورسول اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو، وہ اس ملعون کام کوکرے گا؟ بیتو آپ نے صحیح فرمایا کہ بعض مسلمان غیر شعوری طور پر معاشرے کی خرابی کی وجہ سے اس گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو داڑھی سے نفر سے کرتے ہیں، اس کا مذاق اُڑا تے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ: '' داڑھی منڈ واؤ، ور نہ لڑکی نہیں دیں گے'' اور بہت سے والدین اپنے نوجوان لڑکوں کو اس گناہ پر مجبور کرتے ہیں، کیا ان کے بارے میں یہی کہا جائے کہ ان کو آخر سے میں اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ میں ان کے دِل میں چھپی ہوئی محبت کا انکارنہیں کرتا، لیکن ان کا طرزِ عمل محبت کی فئی کرتا ہے، بلکہ آخر سے سلی اللہ علیہ وسلم سے ضداور عناد کرتا، لیکن ان کا طرزِ عمل محبت کی فئی کرتا ہے، بلکہ آخر سے سلی اللہ علیہ وسلم سے خوا ور گڑوا نے والوں کی عبادت قبول ہوگی؟

کرتا، لیکن ان کا طرزِ عمل محبت کی فئی کرتا ہے، بلکہ آخر سے میں کہ جو بیں، کہ این کراؤال قبول کیا داڑھی نہر کھنے اور کڑوا نے والوں کی عبادت قبول ہوگی؟

کریا داڑھی نہر کھنے اور کڑوا نے والوں کی عبادت قبول ہوگی؟

س..... جولوگ داڑھی نہیں رکھتے یا خلافِ سنت داڑھی رکھتے ہیں، کیاان کے اعمال قبول ہوں گے مانہیں؟

ج.... یہ تو قبول کرنے والا ہی جانتا ہے، لیکن جو شخص عین عبادت میں بھی خدا تعالیٰ کی نافر مانی کی علامت منہ پر لئے ہوئے ہو، اسے نہ اس پر ندامت ہو، نہ وہ اس سے تو بہ کرے، اس کی عبادت قبول ہونی چاہئے یا نہیں؟ اس کا فتو کی اپنی عقلِ خداداد سے پوچھے ...! مثلاً جو شخص فج کے دوران بھی اس گناہ سے تو بہ نہ کرے اور نہ فج کے بعداس سے باز آئے، کیا خیال ہے کہ اس کا فج ، فج مبر ور ہوگا...؟ جبکہ فج مبر ورنام ہی اس فج کا ہے جو خدا تعالیٰ کی نافر مانی سے یاک ہو۔



المرت المرات





# جسماني وضع قطع

انسانى وضع قطع اوراسلام كي تعليم

س....اسلام کے آفاقی نظامِ حیات میں انسان کے لئے اس کی وضع قطع اور تراش خراش و الباس وغیرہ کے بارے میں کیا اُصول اور قواعد وضوابط وضع کئے ہیں؟ یا یہ کہ ان ظاہری شکل و شاہت کو اُصول وضوابط کی بند شوں سے آزاد رکھا گیا ہے، آج حال کے مسلم سے توایک عام مسلمان اس ضمن میں کسی ختیج پر پہنچ سے قاصر ہے، جبکہ علامہ اقبال جیسے فلسفی اور اہل علم نے مسلمانوں کی ظاہری حالت دیکھ کرفر مایا تھا:

وضع میں تم ہو نصاریٰ، تو تدن میں ہنود بیمسلماں ہیں جنھیں د کھ کے شرِما ئیں یہود

نیز بیضروروضاحت کی جائے کہ پتلون اورٹائی غیرمسلمانوں کے شعائر میں سے ہیں پانہیں؟ اور جواس پر عامل ہوں گے، وہ لوگ غیرمسلموں کی تقلید کی وعید میں آئیں گے ہانہیں؟

ج.....وضع قطع کے بارے میں بیا صول مقرّر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ہندوں کی وضع قطع احتیار کی جائے ، اور فاسق و بدکا راور کفار کی وضع قطع سے احتر از کیا جائے ، یہی شکل وصورت میں بھی ، لباس کی تر اش خراش میں بھی ، نشست و برخاست میں بھی ، کھانے پینے ، طنے برتے اور لین دین میں بھی۔

ٹائی اور کالر دراصل عیسائیوں کا مذہبی شعارتھا، اب بظاہر کسی قوم کی خصوصیت نہیں رہی، مگراپنی اصل کے لحاظ سے مکروہ ہے، اور پتلون شرہ بھی انہی لوگوں کا شعار ہے، ان کواختیار کرنے والوں کے حق میں حدیث کی وعید کا اندیشہ ہے، واللہ اعلم!



المرتب





عورت کا بھنویں بنوا ناشرعاً کیساہے؟

س....میری ایک دوست میکہتی ہے کہ بھنویں بنانا گناہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ چھوٹے بیاں آئے سے رگڑ کراُ تارے جاتے ہیں، تو بڑے ہوکر بھنوؤں کے بال اُ تار ناغلط بات تو نہیں۔

ت .....حدیث شریف میں توالی عورتوں پر لعنت آئی ہے، پھریے گناہ کیوں نہ ہوگا؟
"عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: لعن النبی
صلی الله علیه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة
والمستوشمة." (صحیح بخاری ج:۲ ص:۸۷۹)
ترجمہ: ...... "حضرت ابن عمرضی اللہ عنها فرماتے ہیں کہ:

ترجمہ:...... '' حضرت ابنِ عمر رضی اللّه عنهما فر ماتے ہیں کہ: نبی اکرم صلی اللّه علیہ وسلم نے لعنت فر مائی ہے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی پراورجسم گودنے اور گودوانے والی پر۔''

عورتوں کا فیشن کے لئے بال ادر بھنویں کٹوانا

س.....کیا شریعت میں جائز ہے کہ عورتیں اپنی بھنویں بنائیں اور دُوسروں کو دِکھائیں اور اسلی بھنویں منڈ واکر سرمہ یا کسی اور کالی چیز سے نقلی بنائیں یا پچھ کم وہیش بال رہنے دیں؟
آج ملک بھر میں کم از کم میر ہے خیال کے مطابق ۵ کے فصد پڑھی لکھی عورتیں بال کٹوا کر گھوم رہی ہیں اور ان کے سروں پر دو پٹے نہیں ہوتے ،اگر کسی کے پاس دو پٹہ ہو بھی تو گلے میں رسی کی مانند ڈالا ہوتا ہے، اور اگر ان سے کہیں کہ یہ اسلام میں جائز نہیں، تو جواب ماتا ہے کہ:''اب ترقی کا دور ہے، اس میں سب پچھ جائز ہے، اور پھر مرد بھی تو بال کٹواتے ہیں، اور ہم مردوں کے شانہ بثانہ چل رہی ہیں اور مغربی لوگ بھی تو بال کٹواتے ہیں، جو ہم سے اور ہم مردوں کے شانہ بثانہ چل رہی ہیں اور مغربی لوگ بھی تو بال کٹواتے ہیں، جو ہم سے زیادہ ترقی کر پچے ہیں۔''

ج ....اس مسکے کاحل واضح ہے کہ ایسی عورتوں کو نہ خدا اور رسول کی ضرورت ہے، نہ دِینِ اسلام کی ،ان کو''ترقی'' کی ضرورت ہے،لیکن مرنے کے بعداس کی حقیقت معلوم ہوگی۔









جوشخص اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہواں کو ہر کا م میں اللہ و رسول کے حکم کود کیھنالازم ہے۔

کیاعورت چہرےاور باز وؤں کے بال صاف کرسکتی ہے؟ نیز بھنوؤں کا حکم

س.....میرے چہرےاور بازوؤں پر کافی گھنے بال ہیں، کیا میں ان بالوں کوصاف کرسکتی ہوں،اس میں کوئی گناہ تونہیں ہے؟

ج....صاف كرسكتي ہيں۔

س.....میری بھنویں آپس میں ملی ہوئی ہیں، بھنویں تو نہیں بناتی ہوں مگر بھنویں الگ کرنے کے لئے درمیان میں سے بال صاف کردیتی ہیں، کیا میرا میمل دُرست ہے؟

ج.....عمل دُرست نہیں۔

س.....اکثر جب بال بڑھ جاتے ہیں توان کی دونو کیں نکل آتی ہیں، جن کی وجہ سے بال جھڑنے گئے ہیں، ایسی صورت میں بالوں کی نو کیس کا ٹنا کیا گناہ ہے؟

ح....اس صورت میں نوکیں کاٹنے کی اجازت ہے۔

عورت کوپلیس بنوانا کیساہے؟

س.....لڑکیاں جوآج کل پلکیں بناتی ہیں کیا بیجائز ہے؟ اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ عورت کوجسم کے ساتھ لو ہالگا ناحرام ہے، کیا بید دُرست ہے؟

ج ..... پلکیس بنانے کافعل جائز نہیں، آنخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرلعنت فرمائی ہے، بنانے والی پر بھی اور بنوانے والی پر بھی۔

"عن أبي ريحانة قال: نهى رسول الله صلى الله

عليه وسلم عن عشر عن الوشر والوشم والنتف ....

رواه أبو داؤد والنسائي. " (مُثَلُوة ص:٣٧٦)

ترجمه:.....'' حضرت ابوریجانه رضی الله عنه سے روایت







ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس چیزوں سے منع فر مایا ہے، بالوں کے ساتھ بال جوڑنے سے، جسم پر گدوانے سے اور بال نوچنے سے ....الخ۔''

چېرے اور بازوؤں کے بال کا ٹناعورت کے لئے کیسا ہے؟

س....کیا خواتین کے لئے چہرے، بازوؤں اور بھنوؤں کے درمیان کا رُواں صاف کرنا گناہ ہے؟ جواب مدل دیجئے گا۔

ح..... محض زیبائش کے لئے تو فطری بناوٹ کو بدلنا جائز نہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بال نوچنے اور نچوانے والیوں پرلعنت فر مائی ہے (مشکوۃ شریف ص:۳۸۱) البتہ اگر عورت کے چہرے پرغیر معتاد بال اُگ آئیں توان کے صاف کرنے کی فقہاء نے اجازت لکھی ہے، اسی طرح جن بالوں سے شوہر کونفرت ہوان کے صاف کرنے کی بھی اجازت دی ہے، درد دالم حتاد، کتاب الحظر والا باحة) (مگراس سے سرکے بال کوانے کی اجازت نہ جھے لی جائے)۔

س....کیابڑھتے ہوئے ناخن مکروہ ہوتے ہیں؟ . ۔

ج.....جي ہاں! سخت مکروہ۔

عورت کوسر کے بالوں کی دو چوٹیاں بنانا کیساہے؟

س....مسکلہ یوں ہے کہ میں کالج کی طالبہ ہوں اور اکثر دو چوٹی باندھ لیتی ہوں الیکن ایک دن میری سہلی نے جھے بتایا کہ دو چوٹی کا باندھنا سخت گناہ ہے، اور جھے قبر کے مُردے کا حال بتایا کہ جس کے پیروں کے انگو تھے میں بال بندھ گئے تھے۔ میں نے تصدیق کے لئے اپنی خالہ سے پوچھا، تو انہوں نے بھی جھے یہی کہا کہ بیگناہ ہے، اور مزید بیہ بھی بتایا کہ میک اپنی خالہ سے کوچھا، تو انہوں نے بھی جھے یہی کہا کہ بیگناہ ہے، اور ساتھ میں وہی واقعہ جو ایپ کرنا، ٹائیٹ کپڑے اور فیشن ایبل کپڑے بہننا بھی گناہ ہے، اور ساتھ میں وہی واقعہ جو کہ میری سہلی نے سایا تھا، سنایا۔ اس دن سے آج تک میں نے دو چوٹی نہیں باندھی، لیکن میری دُوسری سہلی کا کہنا ہے کہ بیسب وہم برسی کی باتیں ہیں، وہ اصرار بھی کرتی ہے کہ میں











دو چوٹی با ندھوں۔ برائے مہر بانی مجھے اسی ہفتے کے صفح میں جواب دے کراس پریشانی سے نجات دِلائيں، ميں آپ كى بہت مشكورر مول گى۔

ح ....اس مسئلے میں ایک اُصولی قاعدہ سمجھ لینا جا ہے کہ مسلمان کوالیی وضع قطع اورلباس کی الیمی تراش خراش کرنے کی اجازت نہیں جس میں کافروں یا فاسقوں اور بدکاروں کی مشابہت یائی جائے۔ اگر کوئی شخص (خواہ مؤمن مرد ہویا عورت) ایسا کرے گا تواس کو کا فرول کی شکل وصورت محبوب ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی موجب ہے۔ دو چوٹیوں کا فیشن بھی غلط ہے۔

## بيوڻي يارلرز کی شرعی حيثيت

س: ا..... ہمارے شہر کراچی میں بیوئی پارلرز کی بہتات ہے، اسلام میں ان بیوئی پارلرز کے بارے میں کیا اُحکام ہیں؟ شہر کے مصروف کاروباری مراکز میں مردکاروباری حضرات کے ساتھ ہیوٹی پارلرز کی دُکا نیں تھلی ہوئی ہیں۔ برائے مہر بانی شرع کے لحاظ سے ان ہیوٹی یارلرز کے لئے کیا حکم ہے تج ریکریں؟ کیا مرداورعورت ساتھ ساتھ کاروبار کرسکتے ہیں؟ س:٢.....كياخواتين كابيوتى يارلرز كاكام سيصنااوراس كوبطور بيشا پنانا سلام ميس جائز ہے؟ س: ٣-.... بيوٹي يارلرز ميں جس انداز سے خواتين کا بناؤسنگھار کيا جاتا ہے، کياوہ اسلام ميں جائز ہے؟ كيونكه بيوئى يارلرز سے واپس آنے كے بعدعورت اور مرد ميں فرق معلوم كرنا مشکل ہوجا تا ہے۔ ہمارے بیوٹی یارلرز میں خواتین کے بال جس انداز سے کاٹے جاتے ہیں، کیاوہ شرع کے لحاظ سے جائز ہیں؟

س: ہس...بعض ہوٹی پارلرز کی آٹر میں لڑکیاں سپلائی کرنے کا کاروبار بھی ہوتا ہے،شرع کے لحاظ سے ایسے کاروبار کے لئے کیا حکم ہے،جس سے ملک میں فحاش تھلنے لگے؟ ح....خواتین کوآرائش وزیبائش کی تو إجازت ہے، بشر طیکہ حدود کے اندر ہو، کیکن موجودہ دور میں بیوٹی یارلرز کا جو'' پیشہ'' کیا جاتا ہے اس میں چند در چند قباحتیں ایسی ہیں جن کی وجہ ہے یہ بیشہ شرام ہے اور وہ قباحتیں مخضراً یہ ہیں:





اوّل:.....بعض جگه مرداس کام کوکرتے ہیں اور بیخالصتاً بے حیائی ہے۔ دوم:.....الیی خواتین بازاروں میں حسن کی نمائش کرتی پھرتی ہیں، یہ بھی بے حیائی ہے۔

سوم:....جبیما کہ آپ نے نمبر میں لکھا ہے، بیوٹی پارلرسے واپس آنے کے بعد مردوعورت اورلڑ کے اورلڑ کی میں امتیاز مشکل ہوتا ہے، حالانکہ مرد کاعور توں اورعورت کا مردوں کی مشابہت کرنا موجبِلعنت ہے۔

چہارم: ....جبیا کہ آپ نے نمبر میں لکھا یہ 'مراکزِ حسن' فحاشی کے خفیہا ڈ تے ہمیں ہیں۔

پنجم:.....عام تجربہ بیہ ہے کہ ایسے کاروبار کرنے والوں کو (خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں) دِین وایمان سے کوئی واسط نہیں رہ جاتا ہے،اس لئے بین طاہری زیبائش باطنی بگاڑ کا ذریعہ بھی ہے۔

عورتوں کا بال کا ٹنا شرعاً کیساہے؟

س .....کیا کٹے ہوئے بالوں اور باریک دوپڑوں جیسے کہ آج کل چل رہے ہیں، جار جیٹ وغیرہ کے دوپڑوں جیسے کہ آج کل چل رہے ہیں، جار جیٹ وغیرہ کے دوپڑوں کے بالوں کا بھی بتا کیں کیونکہ آج کل زیادہ تر لڑکیوں کے بال کٹے ہوئے ہوئے ہیں، اوروہ نماز بھی پڑھتی ہیں۔ ج....عورتوں کوسر کے بال کا ٹنا جا ئزنہیں، بال کا ٹنے کا گناہ الگ ہوگا مگرنماز ہوجائے گ۔ سرکا دوپڑھا گرایسا باریک ہے کہ اندر سے بدن نظر آتا ہے تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔

بغیر عذر عورت کوسر کے بال کا ٹنا مکروہ ہے

س .....میرے سرکے بالوں کے سرے بھٹ جاتے ہیں جس سے بال بڑھنا بھی رُک جاتے ہیں اور بال برنھنا بھی رُک جاتے ہیں اور بال بدنما بھی معلوم ہوتے ہیں، جس کے لئے بالوں کوان کے سروں پر سے تر اشنا پڑتا ہے تا کہ تمام لٹیں برابرر ہیں اور پھٹے ہوئے سرے بھی ختم ہوجا ئیں، کیا بالوں کی حفاظت کے نظریئے سے ان کو بھی کبھار باکا ساتر اش لینا جائز ہے؟







ج .....بغیرعذر کے عورت کوسر کے بال کا ٹنا مکروہ ہے۔آپ نے جوعذر لکھا ہے، یہ کافی ہے یانہیں؟ مجھے اس میں تر دّ دہے۔ دیگر اہلِ علم سے دریافت کر لیاجائے۔

خواتین کانائن سے بال کوانا

س.....اکثر کہاجاتا ہے کہ اسلام میں خواتین کا بال کو انا جائز نہیں، کیا خواتین کا نائن سے بال کو انا جائز ہے؟

ج....خواتین کوسر کے بال کٹانا مطلقاً ناجائز ہے،خواہ عورت ہی سے کٹائیں،اوراگرکسی نامحرَم سے کٹائیں گی تو دُہراجرم ہوگا۔

عورتوں کو بال چھوٹے کرواناموجبِلِعت ہے

س.....آج کل جوعورتیں اپنے سرکے بال فیشن کے طور پر چھوٹے کرواتی یالڑکوں کی طرح بہت چھوٹے رکھتی ہیں،ان کے لئے اسلام میں کیا حکم عائد ہوتا ہے؟

ج ..... حدیث میں ہے: ''اللہ تعالیٰ کی لعنت ان مردوں پر جوعورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور ان عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر جومردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔'' (مشکوۃ شریف ص:۳۸۰، بحوالہ بخاری) بیصدیث آپ کے سوال کا جواب ہے۔

"عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال." (مُثَاوَة ص: ٣٨٠)

ترجمہ: ..... ' حضرت ابنِ عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: الله تعالی کی لعنت ہے عورتوں کی مشابہت کرنے والے مردوں پر، اور مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتوں پر۔''

عورت کوآری ما نگ نکالنا

س.....میں نے اکثر بڑی بوڑھی خواتین سے سن رکھا ہے کہ لڑکیوں یاعور توں کوآڑی مانگ





نکالنااسلام کی رُوسے جائز نہیں۔وہ اس لئے کہ جب عورت کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بالوں کی نیچ سے مانگ نکالی جاتی ہے اور آڑی مانگ نکال نکال کرعادت ہوجاتی ہے اور پھر نیچ کی مانگ نکالنے میں مشکل ہوتی ہے۔آپ فرمائے قرآن وحدیث کی روشنی میں کیا یہ مات دُرست ہے؟

ج ..... ٹیڑھی ما نگ نکالنا اسلام کی تعلیم کےخلاف ہے،مسلمانوں میں اس کا رواج گمراہ قوموں کی تقلید سے ہواہے،اس لئے بیواجب الترک ہے۔

### کیاعورتوں کوزیبائش کی اجازت ہے؟

س.....آج کل کاسمیطک (میک آپ) پاکستان میں عام ہے اور اس سلسلے میں ہم یورپ ہے مقابلہ کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں رویے ہم ان اشیاء کے لئے زَرِمبادلہ کی صورت میں خرچ کرتے ہیں۔اوراب حال بیہے کہ گھریلو بجٹ میں ایک کثیر رقم صرف میک أپ کے لواز مات کے لئے رکھتے ہیں۔ پیسب اشیاء پور پین ملکوں سے آتی ہیں،اس میں روغن، چکنائی کاعضر لازمی جزوہے،جبکہ بیممالک''سؤر'' کااستعال آزادانہ کرتے ہیں اور اس میں ہرچیز کو عام اور مخصوص طریقے پر استعال کرتے ہیں۔ ہمارے یا کتانی بھائی بہن بورپ کی بنی ہوئی اشیاء خصوصاً "میک اَپ" بڑے فخر سے استعال كرتے ہيں، بلكه اگريكهوں كماس كے لئے با قاعدہ ٹائم ليبل كےساتھ ماہرين كى خدمات، جب تک اہلِ خانہ خود اس میں ماہر نہ ہوجا کیں ، حاصل کرتے ہیں ۔ سوال بیہ ہے کہ ہم لوگ اس احساسِ کمتری میں کیوں مبتلا ہیں؟ اسلام نے خوش پوٹی کی تعلیم دی ہے،عورتوں کے لئے بناؤسنگھارے لئے ایک خصوصی حدمقرر کی ہے،خوشبویات مسلمانوں کے لباس کا ایک حصہ ہیں، پھرایسا کیوں ہے؟ بیروبا کہاں سے پھوٹتی ہے؟ اور پاکستان میں اس کامنبع یا مارکیٹ کہاں ہے؟ اور پھران کےاشتہارات ٹی وی، ریڈ یو،سینما گھریر کیوں ہوتے ہیں؟ اربابِ حکومت اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ ایک طرف اسلامی نظام لانے کی بات ہورہی ہے، دُوسری طرف غیرمککی اشتہارات کی مجر مار ہے۔اہل علم ،اہل عقل اور دُوسرےا کا ہرینِ







ملت اس پرلکھیں، بات کریں سمجھیں سمجھائیں اور ہر کوشش کریں، بیا یک اپیل ہے، خدا کامیاب فرمائے۔

ج .....آپ کے جذبات لائقِ قدر ہیں۔ عورتوں کوزیب وزینت کی اجازت ہے گراس کا بھی کوئی سلیقہ ہونا چاہئے ،گر ہمارے بیہاں زیبائش وآ رائش میں جوغلؤ کیا جاتا ہے، بدلائق اصلاح ہے۔ ایک غریب خاندان ،غریب معاشر اورغریب ملک کے لئے یہ چو نچلے کسی طرح بھی زیب نہیں دیتے ، جتنا زَرِمبادلہ ان لغویات پرصرف کیا جاتا ہے اس کو ملک کی فلاح و بہوداور ترقی پرخرج کیا جاسکتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ مسلمانوں میں دِین تو کمزور ہواہی تھا، عقل و تدبیر کی کمزوری بھی بہت بڑھ گئ ہے، اجتماعی سوچ تو بالکل ہی مفقود ہوگئ، یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ مارکھاتے ہیں۔

لڑ کیوں کے بڑے ناخن

س....ار کیوں کوناخن لمبر کرناجائز ہے یانہیں؟

ح..... شرعی حکم بیہ ہے کہ ہر ہفتے ،نہیں تو پندرھویں دن ناخن اُ تار دے، اگر چالیس روز گزرگئے اور ناخن نہیں اُ تار بے تو گناہ ہوا۔ یہ ہی حکم ان بالوں کا ہے جن کوصاف کیا جا تا

۔ ہے،اس حکم میں مرداورغورت دونوں برابر ہیں۔

عورتوں کے لئے بیچ کریم کااستعال جائز ہے

س....سوال یہ ہے کہ عورتوں کے منہ پرکالے بال ہوتے ہیں، جس سے منہ کالالگتا ہے،
اور ایبالگتا ہے جیسے مونچیس نکلی ہوئی ہوں، اس کے لئے ایک کریم آتی ہے جس کولگانے
سے بال جلد کی رنگت جیسے ہوجاتے ہیں اور لگتا نہیں ہے کہ چہرے پر بال ہوں۔ اس کو
دبلیج ''کرنا کہتے ہیں، تو کیا اس طرح بال کے رنگ کو بدلنے سے گناہ ہوتا ہے؟ اگر چہرہ
سفید ہواور بال کالے ہوں تو چہرہ کہ الگتا ہے، اس لئے لڑکیاں اور عورتیں بلیج کرتی ہیں، تو کیا
سیکرنا گناہ ہے؟

ح ....عورتوں کے لئے چہرے کے بال نوچ کرصاف کرنایاان کی حیثیت تبدیل کرناجائز ہے۔







بال صفايا وُ دُرم ردول كواستعال كرنا

س....غیرضروری بالوں کو دُورکر نے والا پاؤ ڈرجو ہے، آیا بیصرف خواتین استعال کریں یا کہاس کومر دحضرات بھی زیرِ استعال لا سکتے ہیں؟

ح.....مردول کے لئے اس کا استعال مکروہ اور نامناسب ہے۔

بغل اوردُ وسرے زائد بال کتنے عرصے بعد صاف کریں؟

س....مولانا صاحب! بغل اور دُوسرے غیرضروری بال کتنے عرصے بعد صاف کرنے چاہئیں؟ نیز مردح خرات کے لئے بال صفایا وَدُراور خواتین کے لئے بلیڈ کا استعال کیسا ہے؟ ح..... غیرضروری بال ہر بفتے صاف کرنا سنت ہے، چالیس دن تک چھوڑنا جائز ہے، اس کے بعد گناہ ہے۔ مردح خرات بال صفا استعال کر سکتے ہیں، اور عورتیں بلیڈ استعال

مرد کے سرکے بال کتنے لمبے ہونے چاہئیں؟

س.....مرد کے سرکے بال کتنے لیے ہونے چاہئیں؟ زلفوں کے نام پرعورتوں کی طرح لیے لمے بال رکھنے کی اجازت ہے یانہیں؟

ج....آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کا نوں کی لُوتک ہوتے تھے،اگراصلاح بنوانے میں تأخیر ہوجاتی تو اس سے نیچ بھی ہوجاتے تھے، بیمردوں کے لئے سنت ہے، لیکن اس طرح بڑھانا کہ عورتوں سے مشابہت ہوجائے، بیجائز نہیں۔

عطراورسرمه لكاني كالمسنون طريقه

س....عطرلگانے، سرمہلگانے کا سنت طریقہ معلوم کرنا ہے، اور روٹی کھانے کے وقت چار مکڑے کے کہ ان کی کتاب مکڑے کرکے کھانا چاہئے؟ نیزیہ کہ کون سی الیسی کتاب ہے جس میں کمل سنتیں درج ہیں؟

ح ....عطرلگانے کا کوئی خاص طریقه مسنون نہیں ،البتہ دائیں جانب سے ابتدا کرنا سنت







ہے۔ سرمہ لگانے میں معمول مبارک یہ تھا کہ دائیں آئے میں ایک سلائی، چربائیں میں،
پھر دائیں میں، اس طرح دائیں آئے سے شروع کرتے اور دائیں پر ہی ختم کرتے۔
روڈی کے چارٹکڑے کرنے کی سنت میرے علم میں نہیں۔ ''اُسوہُ رسولِ اکرم صلی
اللّٰہ علیہ وسلم'' حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللّٰہ علیہ کی تألیف ہے، اس کا مطالعہ مفید ہوگا۔ اسی
طرح '' خصائلِ نبوی شرح شائل تر ذری'' حضرت شیخ الحدیث مولا نامحد زکریا صاحب نوراللّٰہ
مرقد ہ کی تألیف ہے، اس کا مطالعہ بھی باعث برکت ہوگا۔

نیل پالش لگی ہونے سے شل اور وضونہیں ہوتا

س..... آج کل خواتین خصوصاً وه خواتین جواس دور میں تصور ٹی سے کوشش کرتی ہیں کہ دُنیا والوں کے ساتھ چل سکیں ، تھوڑا بہت فیشن کر لیتی ہیں ، مثلاً: نیل پالش وغیرہ لگالیتی ہیں۔ آپ سے بوچھنا ہے ہے کہ نیل پالش لگانے سے وضوہ وجاتا ہے؟ نمازاس سے اداکی جاسکتی ہے یا نہیں؟ یا وضو کے بعد نیل پالش لگا کر نمازاداکی جاسکتی ہے؟ کیونکہ سنا ہے کہ نیل پالش لگا کر نمازادا کی جاسکتی ہے؟ لہندااس پالش لگا نے سے وضونہیں ہوتا، جب وضونہیں ہوگا تو انسان پاک کیسے ہوسکتا ہے؟ لہندااس سوال کا جواب مہر بانی فرما کر دیجئے کیونکہ بہت دنوں سے مجھے ہے اُلمجھن رہنے لگی ہے کہ نیل پالش لگا کر نماز اوا نہیں کی جاسکتی، یا اس کی وجہ سے انسان ناپاک ہوجاتا ہے؟ قر آن وسنت کی روشنی میں وجو ہات ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان ناپاک ہوجاتا ہے؟ قر آن وسنت کی روشنی میں جواب دے کرشکر میکاموقع دیں۔

ج....وضومیں جن اعضاء کا دھونا ضروری ہے، اگران پرایسی چیز گلی ہوئی ہوجو پانی کوجسم کی کھال تک پہنچنے سے رو کے، تو وضونہیں ہوتا، یہی حکم غسل کا ہے۔ نیل پالش گلی ہوئی ہوتو پانی ناخن تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لئے نیل پالش لگی ہوئی ہونے کی صورت میں وضواور غسل نہیں ہوتا۔ عور تیں فیشن کے طور پر نیل پالش اور سرخی لگاتی ہیں، حالا نکہ ان چیز وں سے عورت کے حسن وزیبائش میں کوئی اضا فہ نہیں ہوتا، بلکہ ذوقِ سلیم کو یہ چیزیں بد مذاتی معلوم ہوتی ہیں، اور جب ان کی وجہ سے اللہ تعالی کا نام لینے کی توفیق جھی سلب ہوجائے تو ان کا استعال









کسی سلیم الفطرت مسلمان کو کب گوارا ہوسکتا ہے؟ عورتوں کوزیب وزینت کی اجازت ہے مگراس کا بھی کوئی سلیقہ ہونا چا ہے ، بیتو نہیں کہ جس چیز کا بھی فیشن چل نکلے آ دمی اس کو کرنے بیٹھ جائے ...!

كياسرمه أنكهول كے لئے نقصان دہ ہے؟

س...... ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ آنکھوں میں سرمدلگا ناسنت ہے، جبکہ ٹی وی کے ایک پروگرام میں ایک ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ: ''علم طب میں سرمدلگا نا نقصان دہ ہے۔' اگر بیدوقعی سے ہاور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزد یک بھی سرمدلگا نا اچھی بات ہے اور وہ واقعی سنت ہے، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل کیسے نقصان دہ ہوسکتا ہے؟ برائے مہر بانی اس بارے میں بھی بتا کیں۔

ج.....سرمدلگانا بلاشبہسنت ہے۔ڈاکٹرصاحب کی نئ تحقیق تجربے کی روشنی میں غلط ہے، کاش! ڈاکٹر صاحب لوگوں کو بتا ئیں کہ ٹی وی کی شعاعیں آٹکھوں کے لئے کس قدر نقصان دہ ہیں۔

عورتوں کا کان ، ناک جیمدوا نا

س....قر آن وسنت کی روشن میں بتائے کہاڑ کیوں کے کان، ناک چھدوانے کی رسم کہاں تک ثابت ہے؟ یا پیچش ایک رسم ہے؟

ج....خواتین کو بالیاں وغیرہ پہننا جائز ہے،اوراس ضرورت کے لئے کان، ناک چھدوانا بھی جائز ہے۔

کیا جوان مرد کا ختنه کروانا ضروری ہے؟

س.....اگرکسی مسلمان بچے کا ختنہ کسی بنا پر (جووہ خود ہی جانتے ہوں) والدین نے نہ کرایا تو کس کو گناہ ہوگا؟ ا- ختنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا؟ ۲ - کیاوہ مسلمان ہوگایا نہیں؟ لینی کہ عام مسلمان کی طرح۔







ج ....ختنه کرناضیح قول کے مطابق سنت اور شعارِ اسلام ہے، اگر والدین نے بجین ہی میں نہیں کرایا تو والدین کے بیت اللہ لائقِ ملامت ہے، مگرخوداس شخص پر ملامت نہیں۔ جوان ہونے کے بعد بھی اگر میشخص خمل رکھتا ہے تو اس کو کر الینا چاہئے ، اورا گرخل نہیں تو خیر معاف ہے۔ اور آج کل تو سرجری نے اتنی ترقی کرلی ہے کہ ختنے کے نا قابلِ محل ہونے کا سوال ہی نہیں۔ باقی ختنہ نہ ہونے کے باوجود بھی میشخص مسلمان ہے، جبکہ یہ اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اُحکام کو ول وجان سے مانتا ہے۔

کیا بچے کے پیدائش بال اُ تار ناضروری ہیں؟

س ....سنا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تواس کے جسم کو پاک کیا جاتا ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ اس کے بال بھی جب تک پورے سرسے صاف نہ کردیں بالوں میں غلاظت رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے بالوں کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ ناپاک ہوجاتا ہے، جسے پھر دھونا ضروری ہوجاتا ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ اورا گرکسی بچی (عورت) کے بال بچپن میں نہ صاف ہوئے ہوں اور وہ لڑکی ۵-۲ سال کی ہوجائے، یہ ایسی عمر ہے جس میں بالوں سے گنجا کرنا پُرامانا جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا چاہئے؟

ج..... پیدائش کے بعد بچے کو نہلایا جاتا ہے، اس نہلانے سے اس کے بال بھی پاک ہوجاتے ہیں،البتہ پیدائش بال اُتاردیناسنت ہے۔

جسم پر گودنا شرعاً کیساہے؟

س .....موجودہ دور میں یہ ایک طریقہ معاشرے میں رائے ہواہے کہ لوگ مصنوی مشین سے ہاتھوں پر نام لکھتے ہیں یاکسی درندے یا درخت کی تصویر بناتے ہیں، کیااس پر پچھ گناہ بھی ماتا ہے؟ اوراس کے ساتھ وضو ہوسکتاہے کہ ہیں؟

۔ ج.....بدن گودنے کی حدیث میں ممانعت آئی ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔

"ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة." (صحيح بخاري ج:٢ ص:٩٥٩)



المرت المرت







ترجمہ:..... ''رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جسم گود نے والى پرلعنت فرمائى ہے۔''

عورت كومر دول والارُّ وپ بنانا

س..... ہمارے خاندان میں ایک عورت ہے، جس نے بچپن سے مردانہ چال ڈھال اختیار کی ہے، مردانہ لباس پہنتی ہے، مردوں جیسے بال رکھتی ہے، الغرض خود کومرد کہتی ہے اور اگر خاندان کا کوئی مرداس کوعورت کہتا ہے تو جھگڑا کرتی ہے، اس کے علاوہ یہ عورت روزے اور نماز سخت پابندی سے اداکرتی ہے، اور خود کولوگوں کے سامنے ایک وین داراور صحیح مردپیش کرتی ہے، اور حقیقت میں وہ دِین دار بھی ہے۔ آپ مجھے بتا ئیس کہ کیا شریعت کی رُوسے یہ جا کڑ ہے؟ اس عورت کی عمراً ب چالیس سال کے برابر ہوگی۔ جا کڑ ہے؟ اس عورت کومرد کی اور مرد کوعورت کی مشابہت حرام ہے، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرلعنت فرمائی ہے، حدیث میں ہے:

"عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال."

(صحیح بخاری ج:۲ ص:۸۷۸)

ترجمہ: ..... ' حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے: فرماتے ہیں کہ رسولِ اکرم صلی الله علیہ وسلم نے عورتوں سے مشابہت کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی اور مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔''

بھنوؤں کے بال بڑھ جا کیں تو کٹوانا جائز ہے،اُ کھیڑنا جائز نہیں س....بھنوؤں کے بال بڑھ جانے پریا بے زیب ہونے پر کٹوائے یامو چنے سےاُ کھیڑے جاسکتے ہیں پانہیں؟





ح ..... بال برُّه جا ئيں توان کو کٹوانا تو جائز ہے، مگر موچنے سے اُ کھیڑنا دُرست نہیں۔

سیاہ خضاب اس نیت سے لگانا کہ لوگ اسے جوان مجھیں

س.... میں نے ججۃ الاسلام إمام محمؤر الی کی تصنیف ''کیمیائے سعادت''کے مطالعے کے دوران پڑھا ہے کہ مرد حضرات کا داڑھی کو خضاب اس نیت سے لگانا کہ لوگ انہیں جوان سمجھیں، بہت سخت گناہ ہے، اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص داڑھی کو خضاب لگا تا ہے کہ جوان نظر آئے، اس کو جنت کی خوشبوتک نصیب نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی دوایت ہے کہ پہلے پہل داڑھی میں خضاب فرعون نے لگایا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ مبارک ہے کہ جواللہ تعالیٰ نے سفید بالوں کی بزرگی دی ہے بیلوگ اسے چھیاتے ہیں۔ ارشادِ مبارک ہے کہ جواللہ تعالیٰ نے سفید بالوں کی بزرگی دی ہے بیلوگ اسے چھیاتے ہیں۔ آپ مہر بانی فرماکر تفصیل سے بیان فرماکی بزرگی دی ہے بیلوگ اسے چھیاتے ہیں۔ بزرگ ایساکرتے ہیں اور میں ان کی بزرگی کے باعث ان کو شخ نہیں کرسکتا، مباداوہ اس کواپی شان میں گستا تی مجھیں۔ ویسے بھی بیدوباعام ہوگئ ہے، میں نے یہ بھی بڑھا ہے کہ دُشمٰن کو مشان میں گستا تی میاہ کہ خات گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایساکر نے کا حکم فرمایا تھا، مگر خضاب لگانا بہت شخت گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایساکر نے کا حکم فرمایا تھا، مگر خضاب لگانا بہت شخت گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایساکر نے کا حکم فرمایا تھا، مگر خضاب لگانا بہت شخت گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ والمام غزائی نے جو مسئلہ لکھا ہے، وہ تھے ہے، سیاہ خضاب کرنا اکثر علاء کے بسد امام ججۃ الاسلام غزائی نے جو مسئلہ لکھا ہے، وہ تھے ہے، سیاہ خضاب کرنا اکثر علاء کے بیت سے در یہ کی بیا کرنا کی میں اس کی ممانعت آئی ہے۔

"عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يكون قوم فى آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة." (ايوداود ج:۲ ص:۲۲۲)

ترجمہ:..... "حضرت ابنِ عباس رضی الله عنهما حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: آخری زمانے میں لوگ اس سیاہی سے خضاب لگائیں گے، ان کی مثال کبور کے پوٹے کی طرح ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ یا ئیں گے۔''







#### سر کے بال گوند صنے کا شرعی ثبوت

س.....۲۵ رجولائی تا ۳۱ رجولائی کے اخبارِ جہاں'' کتاب وسنت کی روشی میں'''عورت کے کھے سرکے بال' پڑھا، اس دن سے ہم عجیب شش و پنج میں مبتلا ہیں، کیونکہ ہم تو بجین سے یہ سنتے آرہے ہیں کہ بال باندھ کررکھنا چاہئیں اور ۸ رتاری کے ''آپ کے مسائل اور ان کاحل' میں بھی آپ نے عالیہ امیر کے سوال کے جواب میں صرف یہ لکھا ہے کہ دو چوٹیوں کا فیشن بُرا ہے، آپ نے مینہیں لکھا کہ چوٹی باندھنا ہی بُرا ہے، کیونکہ اس مراسلے ہے تو ہم یہ بھی مطلب اخذ کر سکتے ہیں کہ چوٹی باندھنا ہی بُرا ہے، وہ بچھ یوں تھا:

''جواحادیث شریف ذیل میں تحریر کررہی ہوں، ان کی رُوسے عورت کو چٹیا، گت، جوڑا یا چونڈار کھنے کی شرعاً اجازت نہیں۔حضورِ اکرم صلی اللّٰد علیہ وسلم نے بالوں کو جوڑنے والے اور جوڑنے والی پرلعنت کی ہے۔احادیث شریف یہ ہیں:نمبر۸۷۵،۸۷۵، ۸۷۷،۸۷۲ منقول از جلد سوم سجح بخاری شریف)۔

آج کل بالوں کا جوفیش ہے، کیاوہ شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ ان احادیث شریف
کی رُو سے عورت کے بال کھلے ہوئے، کمر اور شانوں پر پڑے ہونے چاہئیں۔ حافظ
صاحب یہ مسئلہ بہت اہم ہے، آپ وضاحت کر کے شکوک رفع کریں۔'' حافظ صاحب کا
جواب یہ تھا:'' آپ نے کافی وضاحت کردی ہے، اب ہماری وضاحت کی ضرورت نہیں۔''
اب ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ ذرا وضاحت سے جواب دیں کیونکہ اس
جواب سے ہماری شفی نہیں ہوئی ہے۔ ویسے ہم نے اس پڑمل شروع کر دیا ہے، مگر پھر بھی
ہمارے گھروں میں زیادہ ترخوا تین بال باندھ کر ہی رکھتی ہیں تو یہ بال باندھنے کا فیشن کہاں
سے مسلمانوں میں آگیا؟ کیونکہ اس لحاظ سے تو ہم ایک طرح سے گناہ میں مبتلا ہیں، کیونکہ
حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں پر۔ آپ ہماری رہنمائی

ج .....عورتوں کے سرکے بال گوندھنا نہصرف جائز بلکہ اُمہات المؤمنین اور صحابیات رضی

فر مائیں اورمسلمان خواتین کوسیدهاراسته دِکھائیں۔







الله عنهن كي سنت ہے۔ صحیح مسلم (ج: اص:۱۴۹) ميں أمّ المؤمنين أمِّ سلمه رضى الله عنها كى حدیث ہے:

"عن أمّ سلَمة رضى الله عنها قالت: يا رسول الله!
انى امرأة أشد ضفر رأسى أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا!
انسما يكفيك ان تحشى على رأسك ثلاث حثيات ثم
تفيضين عليك الماء فتطهرين." (صحيح مسلم ج: اص: ١٣٩)
تفيضين عليك الماء فتطهرين." (صحيح مسلم ج: اص: ١٣٩)
تجمه:....." حضرت أمّ سلمه رضى الله عنها سے روايت
ہے كه انهول نے حضورا كرم صلى الله عليه وسلم سے عرض كيا كه: ميں سر
کے بال گوندهتی ہوں، كيا غسل جنابت كے لئے مجمع سركے بال
کو بال گوندهتی ہوں، كيا غسل جنابت كے لئے مجمع سركے بال
کو ولئے چائيں؟ فرمايا: نهيں! بس اتنا ہى كافی ہے كه سر پرتين چلو
پانی ڈال ليا كرو (جن سے بالوں كی جڑيں بھيگ جائيں)، پھر

صیح بخاری اور دیگر کتبِ حدیث میں حضرت عا کشه رضی الله عنها کی حدیث ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان کو حکم فر مایا تھا: سرکے بال کھول لواور کنگھی کرلو۔

"عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبدالله بن عمر يأمر النساء اذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن، فقالت: يا عجبًا لابن عمر! هذا يأمر النساء اذا اغتسلن."

(صح ملم ج: ص: ۵۰: من الثة ضي الشاء الكالم عندا كالم من الشاء الكالم عندا كالم عندا كالم

ترجمہ: ...... ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ انہیں یہ خبر پینجی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ قسل کے لئے اپنے گندھے ہوئے بال کھول لیا کریں، اس پر اعتراض کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا: ابن





عمر پر تعجب ہے! وہ عور توں کو عسل کے لئے بال کھو لنے کا حکم دیتے ہیں، یہی کیوں نہیں کہدیتے کہ وہ سرکے بال مونڈ لیں۔''

ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اُمہات المؤمنین اُور صابیات کے سرگند ہے ہوئے ہوتے ہوتے ہے۔ ' اخبارِ جہاں' کی مراسلہ نگار نے جن احادیث کا حوالہ دیا ہے، ان کا زیرِ بحث مسکلے سے کوئی تعلق نہیں، وہ ایک دُوسر مسکلے سے متعلق ہیں، جاہلیت کے زمانے میں دستورتھا کہ جن عورتوں کے سرکے بال کم ہوتے وہ اُوپر سے بال جوڑ لیتی تھیں، تا کہ ان کے بال زیادہ ہوجا ئیں اور بعض عورتیں بال جوڑ نے کے اس فن میں مہارت رکھی تھیں، ایسی عورتوں پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فر مائی ہے جو سرکے بال زیادہ کرنے کے لئے اوپر بے بال جڑ وائیں یا جوڑیں۔

کیانومسلم کاختنه ضروری ہے؟

س.....ایک آدمی جس کی عمر تقریباً • ۵ سال ہے، پہلے وہ عیسائی تھا،اب وہ اللہ کے فضل و کرم سے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوگیا ہے، چونکہ وہ پہلے غیرمسلم تھااس نے ختنہ نہیں کروایا،اب وہ مسلمان ہے،اب اس کے لئے ختنہ کروانا ضروری ہے یا کنہیں؟

ح ..... ختنے کا حکم تو بڑی عمر کے شخص کے لئے بھی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اس کا متحمل ہو، اگر اس کا متحمل نہ ہوتو چھوڑ دیا جائے۔

حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کو ختنے کا حکم کب ہوا؟

س....مولانا حفظ الرحمٰن سيو ہاروگ کی ايک کتاب کا مطالعہ کرنے کا اتفاق ہوا، مولاناً نے کھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ختنہ ننا نوے سال کی عمر میں ہوئی، تو پھرانہوں نے اپنی اولا دکواس امر کا حکم فرمایا۔ آیا اس سے پہلے بیتکم تھا کنہیں؟ بہر حال اب آپ برائے مہر بانی ذراوضا حت سے اس مسئلے کو بیان فرمائیں۔

ج..... جب سب سے پہلے می تھم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوا، تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے تھم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوا، تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے تھم نہیں ہوگا، آپ کواس میں کیااِ شکال ہے ...؟





#### لباس

لباس کے شرعی اُحکام

س.....مردوں اور عورتوں کے لئے بالوں کی تراش خراش میں کوئی پابندی ہے؟ اسی طرح ان کے لباس کے متعلق کیا کوئی خصوصی ہدایات شریعت نے دی ہیں؟

ج .....سر کے بالوں کے لئے کسی خاص وضع یا تراش کی پابندی شریعت نے ہیں لگائی ،البتہ کچھ حدودالی ضرور مقرّر کی ہیں کہان کے خلاف کرنا ممنوع ہے ،ان حدود میں رہتے ہوئے .

آ دمی جووضع چاہے اختیار کرسکتا ہے، وہ حدودیہ ہیں:

ا-اگر بال منڈوائیں تو پورے سر کے منڈوائیں کچھ ھے کے منڈوانا اور کچھ کے نہ منڈواناممنوع ہے۔

۲ – بالوں کی وضع میں کا فروں اور فاسقوں کی نقالی اور مشابہت اختیار نہ کی جائے ۔

س-مرد، عورتوں کی وضع کے اور عور تیں مردوں کی وضع کے بال نہر کھیں۔

۳-بال بڑے رکھے ہوں تو ان کوصاف شھرار کھیں، تیل لگایا کریں اور حسبِ ضرورت کنگھا بھی کیا کریں، بال بکھرے ہوئے نہ ہوں، مگر بالوں کو ایسا مشغلہ بھی نہ بنائیں کہ وہ تکلف اور تضنع میں داخل ہوجائے۔

۵- ننگے سرنہ پھریں۔

۲ - سفید بالوں پر سیاہ خضاب کرناممنوع ہے، کسی اور رنگ کا خضاب کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول بال رکھنے کا تھا، کبھی کا نوں کے نصف تک ہوتے تھے، کبھی کا نوں کی لُوتک، اور کبھی کا ندھوں تک۔



إهريته

www.shaheedeislam.com









لباس کے متعلق بھی اُصول تو وہی ہے جو بالوں کے بارے میں بیان ہوا کہ کسی خاص تراش یا وضع کی پابندی شریعت نے نہیں لگائی ،البتہ کچھ حدوداس کی بھی مقرر کی ہیں، ان سے تجاوز نہ ہونا چاہئے ،وہ حدود یہ ہیں:

ا-مردشلوار،تہبنداور پائجامہوغیرہ اتنا نیچا نہ پہنیں کہ ٹخنے یا ٹخنوں کا کچھ حصہ اس میں حیب جائے۔

۲-لباس اتنا حچوماً، باريك يا چست نه هو كه وه اعضاء ظاهر هوجا ئيس جن كا جِهيا نا

واجب ہے۔

۵-اپنی مالی استطاعت سے زیادہ قیمت کے لباس کا اہتمام نہ کریں۔ ۲ - مال دارشخص اتنا گھٹیالباس نہ پہنے کہ دیکھنے والے اسے مفلس سمجھیں۔ مزید ہے ہیں۔

۷-فخرونمائش اور تکلف سے اجتناب کریں۔

۸-لباس صاف شھرا ہونا چاہئے ،مردوں کے لئے سفیدلباس زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ ۹-مردوں کواصلی ریشم کا لباس پہننا حرام ہے۔

•۱- خالص سرخ لباس پہننا مردوں کے لئے مکروہ ہے،کسی اور رنگ کی آمیزش ہو، یا دھاری دار ہوتو مضا کفتہ ہیں، واللّٰداعلم!

پگڑی کی شرعی حیثیت اوراس کی لمبائی اور رنگ

س.....ایک شخص سنت کی وجہ سے پگڑی باندھتا ہے، مگر گھر والے اور دوست سب بُر امنا ئیں اور تنگ کریں تووہ کیا کرے؟ نیزیہ بھی بتا ئیں کہاس کی موجودہ پیائش کیا ہے؟

ج..... پگڑی باندھنا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سنت ہے، اس کو بُراسمجھنا بہت ہی غلط بات ہے، باندھے تو ثواب ہے، نہ باندھے تو گناہ نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی دستار مبارک دوطرح کی تھیں، ایک چھوٹی اورایک بڑی۔ چھوٹی تقریباً تین گزکی







اور بڑی تقریباً پانچ گرنگ کی کیکن کسی روایت میں دستاری لمبائی منقول نہیں، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سفید لباس کو پہند فرماتے تھے، اس کئے سفید عمامہ بھی پہند بیدہ ہے، اور سفر کے دوران سیاہ عمامہ بھی استعال فرمایا۔

عمامه سنت نبوى اوراس كى ترغيب

س.... دِل چاہتا ہے کہ دِین مدارس میں ہرطالبِ عِلم پر یہ پابندی ہوکہ سر پرعمامہ باندھنا ان کے لئے لازمی ہو۔ آقائے دوعالم سرکارِدوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے اور دِینی مدارس کے طالبِ علم بھی اس کی پابندی کر سکتے ہیں۔ نظروں کے لئے بہت ہی خوشگوار منظر ہوگا کہ ہر جماعت میں ، ہر درس میں بیٹے ہوئے ، ہرطالبِ علم کے سر پرتا ج مبارک رکھا ہوا ہو، نماز میں بھی سیٹروں حضرات مولا کے حضوراس تاج کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اُمید ہے کہ جب بیطالبِ علم اپنے کسی کام سے بازاروں میں سر پر بیتاج مبارک رکھے ہوئے اِدھراُدھر جا میں گو آقائے دو عالم سروَر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے صدقے رَبِّ کریم کی ہزاروں رحمتیں شہر کی گلی گلی برسیں گی۔ رَبِّ کریم کو تواپ عبیب کی ہرادا پر پیار آتا ہے اور اللہ تعالی کی رحمت سے بعید نہیں کہ ایک سنت کے صدقے ماری ہوا تی فیصلہ فرمادیں۔

ج..... ماشاءاللہ! بہت مبارک تحریک ہے، مدارسِ عربیہ کے طلبہ کواس کی پُر زور ترغیب دی جانی چاہئے اور صرف طلبہ ہی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کو بھی چاہئے کہ نبی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ کوزندہ کریں اور عمامہ سنت کی نیت سے سریر باندھا کریں۔

تو پی پہننااور عمامہ با ندھنا

س....کیاٹو پی پہننااور پگڑی پہنناسنت ہے؟

ج..... ٽو پي اور دستار دونوں سنت ہيں۔

مردوں کا سر پرٹو پی رکھنا

س....عورتوں کوسر پر دو پٹہر کھنے کی تا کید ہے، تو کیا مردوں کونماز کےعلاوہ بھی سر پرٹوپی







ر کھناضروری ہے؟ اس کا جواب بھی تفصیل سے عنایت فر ما کیں ۔

ح.....گھر اگرآ دمی ننگے سرر ہے تو کوئی حرج نہیں،کیکن مردوں کا کھلے سر بازاروں میں پھرنا خلاف ادب ہے، اور فقہاء ایسے لوگوں کی شہادت قبول نہیں فرماتے۔ آج کل جومر دوں کے ننگے سر بازاروں اور دفتر وں میں جانے کا رواج چل نکلا ہے، یہ فرنگی تقلید ہے، اچھے

ا چھے دین دارلوگ بھی ننگے سرر ہنے کے عادی ہو گئے ہیں، إِنَّا لِللهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۔ عورتوں کو مختلف رنگوں کے کپڑے پہننا جائز ہے

س ..... ہمارے بزرگ چندرنگوں کے کیڑے، چوڑیاں (مثلاً: کالے، نیلے رنگے) پینے مے منع کرتے ہیں،ان کا کہنا ہے کہ فلال رنگ کے کپڑے پہننے سے مصیبت آ جاتی ہے، یہ کہاں تک ڈرست ہے؟

ج .....مختلف رنگ کی چوڑیاں اور کپڑے پہننا جائز ہے، اور یہ خیال کہ فلاں رنگ سے مصیبت آئے گی مجھن تو ہم پرستی ہے، رنگوں سے پچھٹہیں ہوتا، اعمال سے انسان اللّٰہ کی نظر میں مقبول یا مردود ہوتا ہے، اوراس کے بُر ے اعمال ہے مصبتیں نازل ہوتی ہیں۔

عورتوں کی شلوار تخنوں سے پنیچ تک ہونی جا ہے

س....آپ نے فر مایا تھا کہ: ٹخنوں تک شلوار ہونی جا ہے ، توبیچکم عور توں کے لئے بھی ہے یا

صرف مردول کے لئے مخصوص ہے؟ اور ہروقت یاصرف نمازتک کے لئے ہے؟ ج ....نہیں! بیمر دوں کا حکم ہے۔عور توں کی شلوار مخنوں سے ینیج تک ہونی چاہئے۔

شلوار، یا عجامه اور تهبند گخنوں سے ینچے لٹکا نا گناہ کیوں؟

س .....ا يك مولا نانے إزار كو تخنوں سے ينچے لتك كو دُنوب كبائر ميں شار فرمايا ہے،اس ميں کوئی شک نہیں کہاس پر کافی احادیث دال ہیں اوران احادیث کے بعدا بنِ عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو بخاری شریف میں ہی ہے،اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ بوجہ خیلاء حرام ہے، ویسے مکروہ بدوں قصد معاف ہے۔ فتا ولی عزیزی میں ہے کہ بید مکروہ ہے کہ مردیا تجامہ اور کنلی اور إزار ٹخنے کے پنچ تک پہنچے۔





ے ....شلوار، پائجامہ یا تہبند گخنوں سے نیچاٹکانا گناہ کبیرہ ہے بانہیں؟اس سلسلے میں دوا مر تحقیق طلب ہیں،اوّل یہ کہ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ دوم یہ کہزیر بحث فعل گناہ کبیرہ کے ضمن میں آتا ہے یانہیں؟

اَمرِاوَّل:.....مجمع البحار (ج:۴ ص:۳۵۸ طبع جدید حیررآ باددکن ) میں''نہا ہی' سے گناہ کبیرہ کی یہ تعریف نقل کی ہے:

'' وہ فعل جس کی وجہ سے حد واجب ہوتی ہو، یا جس پر شارع نے خصوصی طور پر وعید سنائی ہو، اوراس میں شک نہیں کہ شرک کے بعد کبیرہ گناہ باعتبار حد کے یا اس وعید کے جوشارع نے ان پر فرمائی ہے، شدّت وضعف میں مختلف ہیں۔''

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ جس فعل کا خصوصی طور پر نام لے کرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دُنیوی سزایا اُخروی وعید سنائی ہو، مثلاً: فلاں شخص ملعون ہے، یا فلال شخص پر نظر رحمت نہیں ہوگی، یا فلال شخص جہنم کا مستحق ہے۔ ایسے تمام افعال گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں، اور بیہ معلوم ہوا کہ جس طرح نیکی کے درجات مختلف ہیں، اسی طرح کبیرہ گناہوں کے درجات بھی مختلف ہیں، بعض گناہ، کبیرہ گناہوں میں بڑے ثمار ہوتے ہیں اور بیجم مورجے کے۔

امرِ دوم: ..... کبیرہ گناہ کی تعریف معلوم ہوجانے کے بعداب بیدد کھنا ہے کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار، پائجامہ یاچا درگونخنوں سے نیچ کرنے کے بارے میں کیاارشا دفر مایا ہے؟ اس سلسلے میں چندا حادیث نقل کرتا ہوں۔

ا: ..... "عن أبى هويرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة الى الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة الى من جر ازاره بطرًا. متفق عليه. " (مشكوة ص:٣٧٣) ترجمه: ..... " حضرت ابو بريه رضى الله عنه سے روايت ترجمه: ..... " حضرت ابو بريه رضى الله عنه سے روايت مي كدرول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: الله تعالى قيامت كدن





اس شخص کی طرف نظر بھی نہیں فر مائیں گے جواز راہِ تکبراپی چادر گھسٹتا ہواچلے۔''

یمی حدیث مجمع الزوائد (ج:۵ ص:۱۲۲،۱۲۲) میں مندرجہ ذیل صحابہ کرام سے بھی نقل کی گئی ہے: حضرت عائشہ، حضرت جابر، حضرت حسین بن علی، حضرت انس بن ما لک، حضرت هبیب بن معفل ،حضرت عبداللہ بن معفل رضی الله عنهم۔

حضرت انس رضی الله عنه کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"عن أنس رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الازار الى نصف الساق أو الى الكعبين لا خير في أسفل من ذلك. رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح."

ترجمہ: ..... '' حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: چا در آ دھی پنڈلی تک ہونی چا ہے اس کے بار زیادہ سے زیادہ ) مخنوں تک، اور جواس سے نیچے ہواس میں کوئی خیر نہیں۔''

اور حضرت عبدالله بن مغفل رضى الله عنه كروايت كي يالفاظ بين:

"عن عبدالله بن مغفل رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازارة المؤمن الى نصف الساق وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من ذلك ففى النار." (مجمح الزوائد ج: ۵ ص: ۱۲۱) ترجمه: ..... "حضرت عبدالله بن مغفل رضى الله عنه روايت كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه وايت كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في في له ينه له ينه واورة وهي ينه لى سے لے كر مختول تك







کے درمیان درمیان رہے تب بھی اس پر کوئی حرج نہیں ،اور جواس سے نیچے ہووہ دوزخ میں ہے۔''

۲:.... "عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة الى من جو ازارة بطرًا." (صحح بخارى ٢:٢ ص: ٢١٨)

ترجمہ:..... ' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالی قیامت کے دن اس شخص کی طرف نظر بھی نہیں فر مائیں گے جو از راہ تکبر اپنی چا در گھیٹتا ہوا چلے'' (صیح بخاری وسلم، مشکوۃ ص:۳۷۳)

س:...... "عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الذى يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامة. " (مسلم ٢:٦ ص:١٩٣)

ترجمہ:.....ن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوشخص از راہ تکبر اپنے کپڑے کو کھنچتا ہوا چلے ، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے۔'' (حوالہ بالا)

٣٠:.... "عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ازارة السمؤمن الى انصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففى النار، قال ذلك ثلاث مرات، ولا ينظر الله يوم القيامة الى من جر ازاره بطرًا. رواه ابوداؤد وابن ماجة."

ترجمہ:.....ن حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے





روایت ہے کہ: میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خودسنا ہے کہ: مؤمن کی لنگی آدھی پنڈ لیوں تک ہوتی ہے، اور آدھی پنڈ لی سے ٹخنوں تک کے درمیان رہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جواس سے نیچ ہووہ دوزخ میں ہے۔ یہ بات تین بار فرمائی -اور اللہ تعالی نظر نہیں فرمائیں گے قیامت کے دن اس شخص کی طرف جو انراہ تکبرانی جا در گھیدٹ کر چلتا ہو۔''

(مؤطاإمام مالك ص:٣٦٧، ابوداؤد، ابن ماجبه، مثكلوة ص:٣٧٣)

2:..... "عن ابن مسعود رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اسبل ازاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل وحرام."

ترجمہ: "" ' حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی فرمات ہوئے خود سنا ہے کہ: جو شخص اُزراہِ تکبرنماز میں اپنی چا در گخنوں سے ینچر کھے، اسے اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، نہ حلال میں، نہ حرام میں۔'' (ابوداؤد ج: اص ۹۳:)

Y:..... "عن عطاء بن يسار عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يصلى وهو مسبل ازاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ، قال: فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ، ثم جاء، فقال: يا رسول الله! امرتُه يتوضأ ثم سكت عنه، فقال: انه كان يصلى وهو مسبل ازاره وان الله تبارك وتعالى لا يقبل







(مجمع الزوائدج:۵ ص:۱۲۵) صلوة عبد مسبل ازاره." ترجمه:...... ' حضرت عطاء بن بييار رحمه الله بعض صحابه رضی الله عنهم سے روایت کرتے ہیں کہ:ایک شخص نمازیڑھ رہاتھا اور اس کی جا در ٹخنوں سے نیچ تھی، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فر مایا: جا ؤوضو کر کے آؤ! وہ وضو کر کے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا: جاؤوضو کر کے آؤاوہ پھروضو کر کے آیا،کسی نے عرض كيا: يارسول الله! آب في اس كووضوكر في كا كيول تحكم فرمايا؟ فرمايا: یہ شخص اپنی حادر ٹخنوں سے بنچے کئے نماز پڑھ رہا تھا، اور اللہ تعالی ایسے تخص کی نماز قبول نہیں فرماتے جس کی حادر ٹخنوں سے نیچے ہو۔'' ك:.... "عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء جاوز الكعبين من الازار في النار." (مجمع الزوائد ج: ۵ ص: ١٢٨) ترجمه:......''حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کەرسول اللەصلى اللەعلىيە وسلم نے فر مايا: ہر وہ إزار جو څخوں ہے

٨:..... "عن أبى ذر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم."

تجاوز کرجائے وہ دوزخ میں ہے۔''

ترجمہ:.....ن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین آ دمی ایسے ہیں





کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کریں گے، نہ ان کی
طرف نظر فرمائیں گے، نہ ان کو پاک کریں گے اور ان کے لئے
در دناک عذاب ہے۔ ایک وہ شخص جس کی چادر ٹخنوں سے پنچ ہو،
دُوسراوہ شخص جوصد قہ دے کراحیان دھرے، تیسراوہ شخص جوجھوٹی
فتم کے ذرایعہ اپنے مال کی نکاسی کرے۔'' (صحیح مسلم، شکلوۃ ص:۲۲۳)
ان احادیث میں ایسے شخص کے لئے جو اپنا پا جامہ، شلوار، تہبند ٹخنوں سے پنچ ان احادیث میں ایسے شخص کے لئے جو اپنا پا جامہ، شلوار، تہبند ٹخنوں سے پنچ رکھتا ہوآ تخضرے سلی اللہ علیہ وسلم نے مندر دجہ ذیل وعیدیں فرمائی ہیں:

ا:.....وه دوزخ کامستحق ہے۔

۲:.....اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر نہیں فرما کیں گے، نہ اس سے کلام فرما کیں گے، نہاس کو یاک کریں گے۔

m:.....وہ در دناک عذاب کامستحق ہے۔

۷:.....اس کا نثار جھوٹ بو لنے والوں اوراحسان دھرنے والوں کی صف میں فر مایا۔ ۵:.....اسے اللّٰد تعالیٰ کے حلال وحرام سے کوئی واسط نہیں۔

۲:....اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔

ان تصریحات ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں میہ معمولی گناہ نہیں، بلکہ اس کا شار کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے۔ رہا میشبہ کہ حدیث میں وعیر مطلق نہیں بلکہ اس شخص کے لئے ہے جواز راو تکبر اپنا پا جامہ یا تہبند گخوں سے پنچر کھتا ہو، چنانچ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب عرض کیا کہ:''کھی کھی میری چا در نیچ ڈھلک جاتی ہے' تو آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوفر مایا کہ:''تمہارا شاران لوگوں میں نہیں!''

اس شبہ کاحل میہ ہے کہ ایک ہے بلا قصد جادریا پاجامہ کا ٹخنوں سے نیچے ڈھلک جانا، اس کا منشا تو تکبر نہیں، اس لئے ایسا شخص ان وعیدوں کا بھی مستحق نہیں۔ اور ایک ہے اپنے قصد و اِختیار اور اِرادے سے ایسا کرنا، اس کا منشاء تکبر ہے، اس لئے ایسا شخص اپنے تکبر کی وجہ سے ان وعیدوں کامستحق ہے۔ یہاں سے بیشبہ بھی حل ہوجا تا ہے کہ گخوں سے تکبر کی وجہ سے ان وعیدوں کامستحق ہے۔ یہاں سے بیشبہ بھی حل ہوجا تا ہے کہ گخوں سے







ینچشلوار یا پاجامہ رکھنا تو بظاہر معمولی ہی بات معلوم ہوتی ہے، شارع حکیم نے الی معمولی باقوں پراتی بڑی وعیدیں کیوں فرمائی ہیں؟ جواب بیہ ہے کہ شارع کی نظراس ظاہری فعل پر نہیں، بلکہ اس کے منشا پر ہے اور وہ ہے رذیلہ تکبر، جس کی وجہ سے بینظاہری فعل سرز دہوتا ہے، تو چونکہ اس کا منشا تکبر ہے اور تکبر ابلیس کی صفت ہے اس لئے اس کے گنا و کبیرہ ہونے میں کوئی شبہ بیں۔

ہمارے زمانے میں جولوگ شلوار، پاجامہ، تہبند گخوں سے نیچر کھنے کے عادی ہیں، وہ اس فعل کومو جب افتخار سمجھتے ہیں اور گخنوں سے اُونچار کھنے میں خفت اور سبکی محسوس کرتی ہیں، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت – نصف پنڈلی تک لنگی پہننے – کونہایت حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اب فرمایا جائے کہ اس کا منشا تکبر کے سواکیا ہے؟ بلکہ سنت بنوی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے میں تو گناہ سے بڑھ کر سلب ایمان کا اندیشہ ہے۔ اس لئے میری رائے اب بھی یہی ہے کہ شلوار پا جامہ، تہبند قصداً گخنوں سے نیچر کھنا، اس کوموجب فخر سمجھنا اور اس کے خلاف کرنے کو عاراور ذِلت سمجھنا گناہ کبیرہ ہے، ہاں! کبھی بلاقصد ایسا ہوجائے تو گناہ نہیں ۔ حضرات فقہاء بسااو قات حرام پر بھی مکروہ کا اطلاق کرتے ہیں، جیسا کہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے (ج: اس اسان)، اس لئے فناو کی عزیزی میں اگر اس کو محمول کیا جائے گا۔

اوراگر بالفرض اس كوسغيره بھى فرض كرليا جائے تب بھى گنا و صغيره اصرار كے بعد كبيره بن جاتا ہے، چنا نچ مشہور مقولہ ہے: "لا صغيرة مع الاصوار، ولا كبيرة مع الاستغفار" يعنى گناه پر إصرار كرنے كى وجہ سے صغيره گناه ،كبيره بن جاتا ہے، اور استغفار كى بعد كبيره گناه بھى صغيره بن جاتا ہے۔

جولوگ شلوار، پاجامہ وغیرہ ٹخنوں سے پنچے پہنتے ہیں،ان کااس گناہ پر اِصرار تو واضح ہے،اس لئے اِصرار کے بعدیہ گناہ یقیناً گناہ کبیرہ ہے۔

اس بحث كولكه چكاتها كه شخابن حجر مكى رحمه الله كى كتاب "المه واجر عن اقتراف الكبائد" كود يكها،اس سے راقم الحروف كى رائے كى تائيد ہوئى،اس لئے مناسب معلوم ہوا



المرتب





کہ تعمیلِ فائدہ کے لئے شخ رحمہ اللہ کی عبارت کا ترجمہ یہاں نقل کردیا جائے ،وہ لکھتے ہیں: ''ایک سونواں کبیرہ گناہ: چا دریا کپڑے یا آستین یا شملے کا اَزراہ تکبرلمہا کرنا۔

ایک سود سوال کبیره گناه: إنرا کر چلنا ـ

ا:..... إمام بخاریؓ اور دیگر حضرات کی روایت ہے کہ: جو إزار گخنوں سے ینچے ہو، وہ دوز خ میں ہے۔

از ارموٹی کی روایت میں ہے: مؤمن کی إزار موٹی پنڈلی تک ہو گفوں تک ،اور جو مخفوں پنڈلی تک ، پھر تخفوں تک ،اور جو مخفوں سے نیچے ہو،وہ دوز خ میں ہے۔

"" سیخیین وغیرہ میں ہے:اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے جواز راؤ تکبرا پنے کپڑے کو گھیٹیا ہوا چلے۔ ۲: سسنیز:اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے جو اِتراتے ہوئے اپنی اِزار کو گھیٹیا ہے۔

۵:.... نیز: جو شخص اپنے کیڑے کو از راوِ تکبر گھیدٹ کر چلے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرما ئیں گے۔
یہ سی کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ!
میری چا در نیچ ڈھلک جاتی ہے، اِلَّا بیہ کہ میں اس کی گلہداشت رکھوں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: تم ان لوگوں میں سے نہیں جو بیکام اُزراہِ تکبر کرتے ہیں۔

۲:..... کی مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ: میں نے اپنے ان کا نول سے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے: جو شخص اپنی چا در گھیدٹ کر چلے وہ اس کے بیاتھ تکبر کے سواکسی چیز کا ارادہ نہ کرتا ہو، تو اللہ تعالی قیا مت کے دن





اس کی طرف نظر نہیں فر مائیں گے۔

ے:..... إمام البوداؤد، حضرت ابنِ عمر رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے إزار کے بارے میں جو کچھ فر مایاوہی قبیص میں بھی ہے۔

۸:..... إمام ما لک، ابوداؤد، نسائی، ابنِ ماجه اور ابنِ حبان نے (اپنی صحیح میں) علاء بن عبدالرحمٰن کی روایت ان کے والد سے نقل کی ہے کہ: میں نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے تہبند کے بارے میں بوچھا (کہ کہاں تک ہونی چاہئے؟) تو فر مایا: تم نے ایک باخبرآ دمی سے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: مؤمن کی إزارآ دھی پنڈلی سے لے کر مؤمن کی إزارآ دھی پنڈلی سے لے کر مخون تک کے درمیان درمیان رہے تو اس پرکوئی حرج نہیں، یا فر مایا کوئی گناہ نہیں، اور جو اس سے نیچے ہووہ دوزخ میں ہے، اور جو شخص کوئی گناہ نہیں، اور جو اس سے نیچے ہووہ دوزخ میں ہے، اور جو شخص اپنی چا در مسیدے کر چاتا ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فر ما ئیں گے۔

9:..... إمام احمد رحمہ الله نے -الی سند سے جس کے اول تقد ہیں- ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کی ہے کہ: میں الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میری چادر کھڑ کھڑ اربی تھی، (جیسا کہ نیا کپڑ اکھڑ کھڑ ایا کرتا ہے) آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کون ہے؟ میں نے عرض کیا: عبدالله بن عمر، فرمایا: اگر تو عبدالله (الله کا بنده) ہے تو اپنی تہبنداُو نجی رکھ۔ بس میں نے آدھی پیڈلی تک تہبنداُو نجی کرلی۔ راوی کہتے ہیں کہ: پھر مرتے وَم تک وہ اسی بیئت میں گا، نیست میں گا، ندھتے رہے۔

٠١:.... إمام مسلم، ابوداؤد، نسائي، ترمذي، ابنِ ماجه كي





روایت ہے کہ: تین آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن نہ اللہ تعالیٰ کلام فرمائیں گے، نہ ان کی طرف نظر فرمائیں گے، نہ انہیں پاک ہی کریں گے، اوران کے لئے در دناک عذاب ہے۔ یہ بات (جوقر آنِ کریم کی آیت کا اقتباس ہے) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار دُہرائی۔ حضرت ابوذررضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یہ لوگ و تین بار دُہرائی۔ حضرت ابوذررضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یہ لوگ و گئی نامراداور خسارہ اُٹھانے والے ہوئے، یارسول اللہ! یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا: مخنوں سے نیچے تہ بند لاکانے والا، صدقہ دے کر احسان کرنے والا، اور جھوٹی قسم کھا کرسودا بیجنے والا۔

اا:..... إمام ابوداؤد، نسائی اور ابنِ ماجه نے -ایسے راویوں سے جن کی جمہور نے توثیق کی ہے-روایت کی ہے کہ: کپڑے کا (ضرورت سے زائد) لاکا نالنگی میں بھی ہوتا ہے، قبیص میں بھی اور عمامہ میں بھی، جو شخص کسی چیز کو اُز راہِ تکبر گھیٹتا ہوا چلے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرما ئیں گے۔

۱۲:.....اورایک روایت میں ہے کہ: چا درکو مخنوں سے مین ہے کہ: چا درکو مخنوں سے میں ہے کہ: چا در کو مخنوں سے میں نے کرنے سے اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔

سا: ..... طبرانی کی مجم اوسط میں ہے: اے مسلمانوں کی جماعت! اللہ تعالیٰ ہے ؤ رو، رشتوں کو ملاؤ، کیونکہ صلد رحمی ہے بڑھ کر کسی چیز کا ثواب جلدی نہیں ملتا۔ اور ظلم و تعدی ہے اِحتر از کرو، کیونکہ ظلم کی سز اسے جلدی کسی چیز کی سز انہیں ملتی، اور والدین کی نافر مانی سے احتر از کرو، کیونکہ جنت کی خوشبوا یک ہزار برس کی مسافت سے احتر از کرو، کیونکہ جنت کی خوشبوا یک ہزار برس کی مسافت سے آئے گی، مگر اللہ کی قسم! والدین کا نافر مان اس کونہیں پائے گا، نہ قطع رحمی کرنے والا، نہ بڑھا زنا کار اور نہ اُز راو تکبر اینی چا در گھیٹنے والا،







كبريائى صرف اللدرج العالمين كے لئے ہے، الحديث۔

نیز طبرانی کی روایت میں ہے: جو شخص اپنا کیڑا گھیدٹ کر چلے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے، خواہ وہ (بزعم خود) اللہ کے نزدیک کتنا ہی عزیز ہو۔ بیہی کی روایت میں ہے: جرئیک میرے پاس آئے اور کہا کہ: یہ نصف شعبان ہے اور اس رات میں اللہ تعالی، بنو کلب کی بحریوں کی تعداد کے بقدر لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں، کیکن اللہ تعالی اس رات میں نظر نہیں فرماتے مشرک کی طرف، نہ جا دُوگر کی طرف، نہ قطع حری کرنے والے کی طرف، نہ واللہ ین کے طرف، نہ واللہ ین کے نافر مان کی طرف، نہ شراب کے عادی کی طرف، نہ واللہ ین کے نافر مان کی طرف، نہ شراب کے عادی کی طرف۔

10: ..... إمام بزار رحمه الله حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ: ہم نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر سے کہ قریش کا ایک آ دمی حلے میں مٹکتا ہوا آیا، جب اُٹھ کر گیا تو آئخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ہریدہ! بیالیہ شخص ہے کہ الله تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لئے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ اِتراکر چلنے کی بقیہ احادیث کتاب کے اوائل میں تکبر کی بحث میں گزر چکی ہیں۔

تنبیہ:....ان دونوں چیزوں کا کبائر میں شار کرناالیی چیز ہے جس کی ان احادیث میں تصریح کی گئی ہے، کیونکہ ان دونوں افعال پرشدید وعید فرمائی گئی ہے، اور شخین (رافعی ونو وی رحمهما اللہ) کا صاحب''عدہ'' کے اس قول کومسلم رکھنا کہ:''اِتراکر چینا صغائر میں سے ہے''اس کواس صورت پرمحمول کرنامتعین ہے جبکہ اس نے تکبر کا قصد نہ کیا ہو جواس کے ساتھ مل جاتا ہے، جیسے مخلوق کو حقیر تکبر کا قصد نہ کیا ہو جواس کے ساتھ مل جاتا ہے، جیسے مخلوق کو حقیر









سمجھنا، ورنہ بیغل گناہ کبیرہ ہے کیونکہ تکبر گناہ کبیرہ ہے،جیسا کہ پہلے گزرچکاہے۔اور ہمارےاَئمہ کی ایک جماعت نے شیخین (رافعیؓ و نوویؓ) پراعتراض کیاہے کہان کاصاحب''عدہ'' کے قول کوسلم رکھنا محلِ نظر ہے جبکہ یہ فعل اَز راہ فخر و تکبر بالقصد ہو،حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:''اور نہ چل زمین میں اِترا کر، تو پھاڑ نہیں سکتا زمین کواور نہ پنچ سکتا ہے پہاڑوں کولسائی میں، پیساری باتیں ان کی بُرائی تیرے رَبِّ كِنزديكِ نالبِنديده ہے۔ "اور صحیح مسلم میں ہے: '' جنت میں داخل نہ ہوگا وہ شخص جس کے دِل میں ذَرہ برابر بھی تکبر ہو۔' اور صحیحین میں ہے:'' کیاتم کو دوزخی لوگ نہ بتاؤں؟ ہر تندخو،سخت مزاج،متکبر'' اورصیحین ہی میں ہے:'' نظر نہیں فر مائیں گے اللہ تعالی قیامت کے دن ایسے مخص کی طرف جو کھنچے اپنا کیڑا اِتراتے ہوئے۔'' نیز صحیحین میں ہے:'' دریں اثناء کہ ایک شخص حلہ پہنے ہوئے جار ہاتھا،اس کواپنی حالت پیندآ رہی تھی،سر میں تنکھی کی ہوئی تھی، رفتار میں اِتراہٹ تھی کہ اچا نک اللہ تعالیٰ نے اسے دَ صنسادیا، پس وہ قیامت تک زمین میں دھنستاجائے گا۔''

شخ ابنِ حجر کی اس تقریر سے معلوم ہوا کہ اِترا کر چلنے کے گناہ کبیرہ ہونے میں تو بعض حضرات نے اختلاف کیا ہے، مگر پاجامہ ٹخنوں سے نیچر کھنے کے گناہ کبیرہ ہونے میں کسی کااختلاف نہیں، ھلذا ما عندی، واللہ اعلم بالصَّواب!

لباس میں تین چیزیں حرام ہیں

س.....مردوں اورعور توں کولباس پہننے میں کیاا حتیاط کرنی چاہئے؟

ج .... لباس میں تین چیزیں حرام ہیں:

ا:.....مردوں کوعورتوں،اورعورتوں کومردوں کی وضع کالباس پہننا۔



www.shaheedeislam.com







۲:....وضع قطع اورلباس کی تراش خراش میں فاسقوں اور بدکاروں کی مشابہت کرنا۔

س:......فخرومبابات کے انداز کالباس پہننا۔

اب بیخود ہی دیکھ لیجئے کہ آپ کے لباس میں ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے

يانهيں...؟

حضور صلی الله علیه وسلم نے کرتے پر چاندستارہ ہیں بنوایا

س..... پچھلے ہفتے میں ایک ٹیلر کی دُکان پر گیا، وہاں ایک مولوی صاحب اپنا کر نہ سلوانے آئے ہوئے تھے، جب درزی نے ان کا ناپ وغیرہ لے لیا تو مولوی صاحب درزی کو کہنے گئے کہ: ''کرتے کے پیچھے چا ند تارہ اس سوئی دھا گے سے بنانا جودھا گہتم کرتے پر استعمال کروگ' جب وہ چلے گئے تو میں نے درزی سے پوچھا کہ بیچا ند تارے کا کیا چکر ہے؟ بیہ مولوی صاحب کیوں بنواتے ہیں؟ تو وہ بولا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کرتے کے پیچھے چا ند تارا بنواتے تھے، اس لئے بیچا ند تارا بنواتے ہیں۔ اگر بیہ بات دُرست ہے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنا یا ان کی برابری کرنا اسلام میں جائز ہے؟ مہر بانی فرما کر وضاحت سے جواب دیں، شکر ہیہ۔

ج..... مجھے کسی حدیث میں یہ ہیں ملا کہ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کرتے کے بیچھے چاند تارا بنواتے تھے،اس لئے بیرقصہ غلط ہے۔

ساڑھی پہنناشرعاً کیساہے؟

س ....ساڑھی پہننا جائز ہے یانہیں؟

ج .....اگرساڑھی اس طرح سے پہنی جائے کہ اس سے پوراجسم چھپ جائے تو کوئی حرج نہیں ،کیکن آج کل ہزار میں سے بشکل ایک عورت ہی اس طرح پوراجسم ڈھانپ کرساڑھی پہنی کر شرعی پردہ نہیں ہوسکتا ،اس لئے صرف ساڑھی پہن کرعورت کے لئے باہر نکانا جائز نہیں۔







لنڈے کے کیڑے استعمال کرنا

س.....محترم! میں آپ سے یہ پوچھنا جا ہتی ہوں کہ لنڈا کے کپڑے پہننا جائز ہے یانہیں؟ ج....ان کو پاک کر لیا جائے اور ان کی غیر اسلامی وضع بدل کی جائے تو پہن سکتے ہیں۔ مصنوعی رکیٹم پہننا

س.... بخاری و مسلم میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث نظر سے گزری (جوایک ماہنا ہے میں چھی تھی)، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیز وں سے منع فرمایا ہے، جن میں ایک بی بھی ہے کہ: ''سوت اور ریشم کی ملاوٹ سے تیار کردہ کپڑ ایہ بننا۔''اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل بازاروں میں ریشم (سلک) کے گئا قسام کے کپڑے دستیاب ہیں، دُکان داروں کا کہنا ہے کہ بیخالص ریشم نہیں ہے، بلکہ ریشم اور ملکوت سے ملا جلا کپڑ ا ہے۔ تو کیااس صورت میں بیچرام ہوا؟ پھر راؤسلک کے نام سے بھی ایک کپڑ ایہ بہنا جاتا ہے بیکس زُم سے میں آئے گا؟

ج.....مصنوعی ریشے کے جو کپڑے تیار ہوتے ہیں، بیریشمنہیں،اس لئے اس کا پہننا اور استعال کرنا جائز ہے،البتۃ اگراصل ریشم کا کپڑا ہوتو اس کو پہننا دُرست نہیں۔

اسکول، کالج میں انگریزی یو نیفارم کی یا بندی

س.... میں ایک مقامی کالج کا طالبِ عِلم ہوں ، ہمارے کالج میں حاضری کے لئے انگریزی وضع کے یو نیفارم کی پابندی ہے، جس میں پینٹ اور شرٹ لازمی ہے، کوئی طالبِ علم بینہ پہنے تو اسے کلاس سے زکال دیاجا تا ہے، حالانکہ بہت سے کالجوں میں یہ پابندی نہیں ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور ہمارے صدر جزل محمد ضیاء الحق صاحب اسلامی نظام کے نفاذ کا اعلان فرمارہ ہیں۔ پینٹ اور شرٹ انگریزی وضع کالباس ہے، اگر ہمارے پرسپل صاحب اس کے بجائے قومی لباس کی پابندی لگائیں تو یہ اسلامی نفاذ کے لئے معاون ہوگا، انگریزی لباس کی قیدلگانا کہاں تک صحیح ہے؟

ج ..... آ دمی کے دِل میں جس کی عظمت ہوتی ہے اس کی وضع قطع کو اپنا تا ہے، قو می لباس یا





اسلامی لباس کے بجائے انگریزی لباس اور وضع قطع کی پابندی یہود و نصار کی کی اندھی تقلید اور آسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت وِل میں نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔اس کا صحیح علاج تو میں ہے کہ نوجوان طلبہ میں اسلامی جذبہ بیدار ہواور وہ قومی لباس کو یو نیفارم قرار دینے کا مطالبہ کریں۔

#### عورت كاباريك كير ااستعال كرنا

س .....کیا اسلام میں باریک کپڑے کا لباس پہننے کی اجازت ہے؟ آج کل بیرواج عام ہوتا جار ہا ہے اوراس بات کو بُرانہیں سمجھا جاتا۔ میراخیال ہے کہ یہ بالکل غلط اوراسلام کے اُصولوں کے خلاف بات ہے، مگر مجھ سے کوئی متفق نہیں، کیا میری رائے غلط ہے؟ برائے مہر بانی آپ اس بارے میں صحیح معلومات فراہم کریں تا کہ ہم سب کی اصلاح ہو، میں عامتی ہوں کہ اس مسئلے پرزیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے؟

ج .....عورتوں کوالیابار یک کپڑا پہننا جائز نہیں جس میں سے اندر کابدن نظر آتا ہو۔ حدیث شریف میں الی عورتوں کے بارے میں فر مایا گیا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گی۔سرکاالیابار یک کپڑا جس کے اندر سے بال نظر آتے ہوں ،اگر پہن کرنماز پڑھے گی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔

## عورت كوسفيد كبرر استعال كرنا

س ....بعض لوگوں نے بیمشہور کیا ہے کہ اگر عورت سفید کپڑے پرنگین دھا گے سے کشیدہ کاری کر لے تو عورت وہ سفید کپڑ اپہن سکتی ہے۔ سفید کپڑے پہننا جائز ہے کہ نہیں؟ ج .....مردول کی وضع قطع اور لباس بنانے والی عور توں پر، اور عور توں کی وضع قطع اور لباس بنانے والی عور توں پر، اور عور توں کی وضع قطع اور لباس بنانے والی عور توں پر، اور عور توں کی ہے، مگر سفید رنگ کا کپڑ امردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، لہذا اگر مکمل سفید کپڑ ایا سفید کپڑے پر رنگین کشیدہ کاری والا کپڑ اعور تیں کبن لیس تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بشر طیکہ اس کپڑے کی تراش خراش مردوں کی طرح نہ ہو۔ الغرض! عور توں کو ایسا کپڑ ایہ بننا جا ہے جس میں مردوں کی طرح نہ ہو۔ الغرض! عور توں کو ایسا کپڑ ایہ بننا جا ہے جس میں مردوں







کی مشابہت قطعی طور پرنہ پائی جائے۔ موجودہ زمانہ اورخوا تین کا لباس

س..... آج کل لڑکیوں کے نت نے ملبوسات چل رہے ہیں، ہماری بزرگ خواتین ان لباسوں کو ناپبند بدگی کی نگاہ سے دیکھتی ہیں اور صرف روایتی ملبوسات مثلاً: شلوار قمیص اور غرارہ وغیرہ پہننے کی اجازت دیتی ہیں۔ کیا فیشن اور دورِجد بدکے تقاضوں کے مطابق لباس ہو فیشن میں بھی شامل ہواور اس سے کسی اسلامی تھم کی خلاف ورزی بھی نہ ہوتی ہو، مثلاً: میکسی، فلیپر، شرٹ وغیرہ اسلام نے لباس کے معاملے میں صرف تن ڈھا نکنے کی تنبیہ کی ہے، کوئی لباس مخصوص نہیں کیا، جوں جوں زمانہ گزرتا جارہ ہے اس کی قطع و ہرید بھی تبدیل ہوتی جارہی ہے، الہذا دیگر تغیر بذیر چیزوں کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اگر لباس کی تبدیلیوں کو اپنایا جائے تو اس میں کیا قباحت ہے؟

ابنانے کے ساتھ ساتھ اگر لباس کی تبدیلیوں کو اپنایا جائے تو اس میں کیا قباحت ہے؟

ابنانے کے ساتھ کا بھی پہنا جائے ، جائز ہے، بشرطیکہ اس میں مندرجہ ذیل اُمور سے احتراز کیا جائے:

الف:....اس میں اسراف وتبذیرینه ہو۔ وزیبر سراف وتبذیرینه ہو۔

ب:.....فخر وَتَكْبِراور دِكُهُلا وامقصود نه ہو۔ ح:.....اس میں كافرول اور فاسقوں کی مشابہت نہ کی جائے۔

ن......م دوں کا لباس عور توں کے ،اور عور توں کا مردوں کے مشابہ نہ ہو۔ د:.....مردوں کا لباس عور توں کے ،اور عور توں کا مردوں کے مشابہ نہ ہو۔

ہ:.....لباس ایسا تنگ اور اتنا باریک نہ ہو کہ اس سے بدن یا بدن کی ہناوٹ

نمایاں ہوتی ہو۔

كالروالى قميص

س.....کالروالی قمیص پہننا گناہ ہے؟ لباس کے بارے میں پچھروشنی ڈالیں۔ ح...... کالر لگانا انگریزوں کا شعار ہے،مسلمانوں کواس سے پر ہیز کرنا چاہئے۔کریة سنت

ہے، لباس کے مسائل کسی کتاب میں دیچے لیں۔ مخضراً میرکہ: الباس میں نمود ونمائش اور









فضول خرچی نه ہو،۲- کا فروں اور فاسقوں کی مشابہت نه ہو،۳- مردوں کا لباس عورتوں کے،اورعورتوں کامردوں کےمشابہ نه ہو۔

## گلے میں ٹائی لٹکانے کی شرعی حیثیت

س ..... ہمارے مذہب اسلام میں ٹائی باندھنا کیسا ہے؟ کیا ہمارا مذہب اسلام ٹائی باندھنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ میں نے سنا ہے کہ عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سولی کی مناسبت سے ٹائی پہنتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سے دانشور بھی گلے میں ٹائی لاکائے پھرتے ہیں، قومی لباس کوچھوڑ کروہ یوریی لباس اپناتے ہیں، آخر یہ کیوں؟

ے ..... میں نے کسی کتاب میں بڑھا ہے کہ انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کا جب پہلا ایڈیشن شائع ہوا تواس میں ٹائی کے متعلق بتایا گیا تھا کہ اس سے مرادوہ نشان ہے جوصلیب مقدس کی علامت کے طور پر عیسائی گلے میں ڈالتے ہیں الیکن بعد کے ایڈیشنوں میں اس کو بدل دیا گیا۔ اگر بیا بات صحیح ہے تو اس کا مطلب ہیہ ہے کہ جس طرح ہندو مذہب کا شعار 'زنار'' ہے، اسی طرح ٹائی عیسائیوں کا مذہبی شعار ہے، اور کسی قوم کے مذہبی شعار کو اپنانا نہ صرف ناجائز ہے بلکہ اسلامی غیرت و جمیت کے بھی خلاف ہے۔

مردوں اورغورتوں کے لئے سونا پہننے کا حکم

س....کیا مردوں اورعورتوں دونوں کوسونا پہننا یعنی انگوشی اور زیور بنا کر گلے میں پہننا حرام سر؟

ح .....ائمکہ اُربعہ کا جماع ہے کہ سونا پہننا مردوں کوحرام ہے اورعورتوں کے لئے حلال ہے، بہت سے اکا برنے اس پراجماع نقل کیا ہے، بیاحادیث جن میں عورتوں کے لئے سونے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے، اہل علم نے ان کی متعدّدتو جیہات کی ہیں۔

اوّل:....ممانعت كي احاديث منسوخ ہيں۔

دوم:.....ممانعت ان عورتوں کے بارے میں ہے جو اِظہارِ زینت کرتی ہیں۔ سوم:..... بیوعیدان عورتوں کے حق میں ہے جوزیور کی زکو ۃ ادانہیں کرتیں۔



www.shaheedeislam.com





چہارم:....جن زیورات کے پہننے سے فخر وغرور پیدا ہو،ان کی ممانعت فخر و تکبر کی وجہ سے ہے،اس وجہ سے نہیں کہ سونا عور تو ل کے لئے حرام ہے۔

الغرض فقہائے اُمت اور محدثین جوان احادیث کوروایت کرتے ہیں وہی ان کے معنی ومفہوم کو بھی سیجھتے ہیں، جب تمام اہلِ علم کااس پراتفاق ہے کہ سونا اور ریثم عور توں کے لئے حلال ہیں تو ان احادیث کو یا تو منسوخ قرار دیا جائے گایاان کی مناسب توجید کی حائے گا۔

## مرد کے لئے سونے کی انگوٹھی کا استعمال

س.....مرد کے لئے سونے کی انگوشی کا پہننا حرام اور کبیرہ گناہ کن وجو ہات کی بنا پر قرار دیا گیا ہے؟ بہت سے مسلمان شادی منگنی کی رسم میں دُولہا کولازمی سونے کی انگوشی پہناتے ہیں ۔اوراس کی پوری تفصیل بیان کی جائے۔

ج۔۔۔۔۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُمت کے مردول کے لئے سونے اور ریٹم کوحرام فرمایا ہے، اس کی وجوہات تو حضرات علمائے کرام بہت بیان فرماتے ہیں، مگر میرے اور آپ کے لئے تو یہی وجہ کافی ہے کہ خدا اور رسول نے فلاں چیز کوحرام فرمایا ہے، اور ان کا ہر حکم بے شار حکم توں پر بنی ہے۔ جولوگ شادی منگنی کے موقع پر دُولہا کوسونے کی انگوشی پہناتے ہیں وہ فعل حرام کے مرتکب اور گنا ہگار ہیں کسی کی بڑملی سے مسئلہ تو نہیں بدل جاتا۔

س....انگوشی میں نگ لگوا نا کیسا ہے؟

ج .....جائزہے۔

# مجھی کام آنے کی نیت سے سونے کی انگوٹھی پہننا

س ..... یہاں ہمارے ہاں ایک آ دمی کہدر ہاہے کہ سونے کی انگوشی اس لئے مرد کے لئے جائز ہے کہ سرورت کے وفت کام آتی ہے، اگر آ دمی لا وارث کہیں فوت ہوجائے تو اس کے گفن دفن کا انتظام اس انگوشی کوفر وخت کر کے کر دیا جائے۔ اس بارے میں وضاحت سیجئے۔ حسب اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سونے کو حرام قرار دیا ہے۔ کیا یہ صلحت جو بیہ







صاحب بیان کررہے ہیں اللہ ورسول کے علم میں نہیں تھی؟ نعوذ باللہ! اور پھر آپ نے ایسے کتنے لا وارث مرتے دیکھے ہیں جن کے گور وکفن کا انتظام بغیر سونے کی انگوٹھی کے نہیں ہوسکا...؟

گھڑی کی چین اور انگوٹھی پہننا

س .....اسلام میں مردوں کوسونا پہننا حرام ہے، کیا جاندی پہننا سنت ہے؟ اگر ہے تو کتنے گرام جا ندی پہننا سنت ہے؟ اگر ہے تو کتنے گرام جا؟ گرام جا ندی پہننی جا ہے؟ گھڑی کیونکہ گلٹ کی ہوتی ہے، کیا گلٹ بھی حرام ہے؟ ج....مردوں کوساڑھے تین ماشے تک کی انگوشی پہننے کی اجازت ہے۔ گھڑی کی چین گلٹ کی جائز ہے۔

دانت پرسونے، چاندی کا خول لگوانا

٠ ٣.....اگرنصف دانت اُوٹ جائے تواس پر چاندی یا سونے کا خول لگانا جائز ہے یانہیں؟

ح .... سونے جاندی کاخول لگانا جائز ہے۔

عورتوں کوسونے، جاندی کےعلاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی پہننا

س....کیاعورتوں کی انگوٹھی کے بارے میں کوئی خاص حکم ہے؟

ج .....عورتوں کوسونے جاپندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوشی پہننا ڈرست نہیں۔

مردكو گلے میں لاکٹ یازنجیر پہننا

س....کیا مرد گلے میں چاندی کی زنجیر بنوا کر پہن سکتا ہے؟ اگر پہن سکتا ہے تواس کا وزن کتنا ہونا چاہئے؟ بازار میں کسی دھات پر آیت الکرسی کھی ہوتی ہے اور وہ لا کٹ اس زنجیر میں پہن سکتا ہے کنہیں؟

ح.....مر دکوچاندی کی انگوٹھی کی اجازت ہے، جبکہ اس کا وزن ساڑھے تین ماشہ سے کم ہو، انگوٹھی کےعلاوہ سونے چاندی کا کوئی اورزیور پہننا مردکوجائز نہیں۔

شرفاء کی بیٹیوں کا نتھ پہننا کیساہے؟

س....کیا شرفاء کی بیٹیوں کا نتھ پہننا جائز نہیں ہے؟ میں نے سناہے کہ صرف طوا کف اپنی







بيٹيوں کونتھ بہناتی ہیں۔

ح..... یوں تو خواتین کو ناک کے زیور کی بھی اجازت ہے، مگر شریف عورتوں کو بازاری عورتوں کی مشابہت سے پر ہیز لازم ہے۔

نیریہن کر کھیلناسخت گناہ ہے

س ..... شینس، ہاکی، فٹ بال، تیراکی، اسکوائش، باکسنگ، ٹیبل ٹینس وغیرہ ان تمام کھیلوں میں کھلاڑی نیکر یا چڈی (جوناف سے لے کران کے بالائی حصے تک ہوتی ہے) پہن کر کھیلتے ہیں، جبکہ ناف سے لے کر گھٹنے کا حصہ ستر ہے، اس کا دیکھنا مردول کو بھی جائز نہیں، نہ لوگوں کے سامنے اس کا کھولنا ہی جائز ہے۔ آپ میہ تنائیں کہ کیا کھلاڑی اور تماشائی دونوں گناہ گار ہیں؟ جسسہ کھلاڑی اور تماشائی دونوں سخت گناہ گار ہیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر دیکھنے اور دِکھانے والے دونوں پرلعنت فرمائی ہے: "لعن اللہ الناظر و المنظور الیہ."

ساەرنگ کی چپل یا جوتا پہننا

س ..... کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ پاؤں میں سیاہ رنگ کی جوتی یا کسی قتم کی کوئی چپل وغیرہ پہننا اسلام کی رُوسے حرام ہے، اور اس کے لئے جوازیہ پیش کیا جاتا ہے کہ چونکہ خانہ کعبہ کے غلاف کارنگ سیاہ ہے، اس لئے سیاہ رنگ پیرمیں پہننا گناہ ہے۔

ح ....سیاه رنگ کا جوتا پېښنا جا ئز ہے،اس کوترام کېنا بالکل غلط ہے۔

پر فیوم کااستعال

س .....کیا باہر ممالک کے اسپرے پر فیومزلگانا جائز ہے؟ نیزیہ بھی بتایئے کہ س قتم کے پر فیومزلگانا چاہئے؟

ے .....آپ کا سوال غلط ہے، آپ کو ناجائز کا شبہ جس وجہ سے ہوا، اس کو ظاہر کرنا چاہئے تھا۔ اب دُنیا بھر کی مصنوعات کے بارے میں مجھے کیا خبر ہے کہ کس میں کیا کیا چیزیں ڈالی جاتی بیں ...؟ اگر اس پر فیوم میں کوئی نجس چیز ہے تو اس کا استعمال جائز نہیں، اگر کوئی نجس چیز نہیں تو استعمال جائز ہوگا۔







عورت ہتھیلی پر کس طریقے سے مہندی لگاسکتی ہے؟

س..... مجھے بنی دوست نے کہا تھا کہ مہندی صرف بھیلی پر لگانا جائے بھیلی کے نیچے یا متھیلی کے پیچیے نہیں لگا نا چاہئے کیونکہ اس طرح ہندولگاتے ہیں۔ براہ کرم اس مسلے پرروشی ڈال کرشکریہ کاموقع دیں۔

ح.....اس میں ہندوؤں کی مشابہت نہیں،اس لئے جائز ہے۔

انكوشى يرالله تعالى كى صفات كنده كروانا

س.....انگوٹھی پرخدائے عزوجل کے سی صفاتی نام کوتر شوا کر پہننا جائز ہے کہ نہیں؟

ح .....جائزے،بشرطیکہ ہےاد بی نہ ہو،اوراس کو پہن کر بیت الخلامیں جانا جائز نہیں۔ سونے جاندی کا تعویذ بچوں اور بچیوں کواستعال کرنا

س..... بچوں کے لئے تعویذ لیا جاتا ہے،اس کوسونے جاندی کے تعویذ میں ڈال کر بچوں اور بچیوں کو پہننا جائز ہے یانہیں؟

ج ..... یہاں دومسکا سمجھ لیمئے، ایک یہ کہ سونے جاندی کوبطور زیور کے بہننا عورتوں کے لئے جائز ہے،مردوں کے لئے حرام (البنة مردساڑ ھے تین ماشے سے کم وزن کی جاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں)،کیکن سونے چاندی کو برتن کی حیثیت سے استعال کرنا نہ مردوں کو حلال ہے، نہ عورتوں کو۔ مثلاً: جاندی کا ججے یا سلائی استعال کرنا۔ تعویذ کے لئے جوسونا چاندی استعال کی جائے گی اس کا حکم زیور کانہیں، بلکہ استعال کے برتن کا ہے،اس لئے بیہ نەمردول كے لئے جائز ہے اور نەغورتول كے لئے۔

دُوسرى بات يد بے كہ جو چيزيں بروں كے لئے طلال نہيں ،اس كا چھوٹے بچوں کواستعال کرانا بھی جائز نہیں،اس لئے بچوں اور بچیوں کوسونے جاندی کے تعویذ کا استعال کرا ناجا ئزنہیں ہوگا۔

سورکے بالوں والے برش سے شیو بنانا

س .... میں بہت عرصے سے شیو یعنی داڑھی بنانے کے لئے چین کا بنا ہوا صابن لگانے کا برش استعال کررہا ہوں، وہ خراب ہوا تو اُب نیالا یا ہوں،اس میں، میں نے اس بار پڑھا کہ







وہ سور کے بالوں کا بنا ہوا ہے، میں ہی نہیں تمام جام وغیرہ بھی یہی برش استعال کرتے ہیں،
اور جام حضرات سے عالم دین بھی خط وغیرہ بنواتے ہیں، تو جام وہی برش استعال کرتا ہے، تو
کیا سور کے بالوں کا برش استعال کرنا شیح ہے؟ اگر شیح نہیں تو حکومت ایسے برش منگوانے کی
اجازت کیوں دیتی ہے؟ حکومت کو چاہئے کہ وہ ان برشوں کی پاکستان میں درآ مد بند کردے۔
ج۔۔۔۔داڑھی منڈ انے اور سور کے بال استعال کرنے میں کیا فرق ہے۔۔۔؟ دونوں حرام ہیں
اور دونوں گنا و کمیرہ ہیں۔ ایسے نا پاک برش خرید نا بھی جائز نہیں، حکومت کو ان برشوں کی
درآ مدیر پابندی لگانی چاہئے، مگر شاید حکومت کے لئے حلال وحرام اور پاک و نا پاک کا تصور
ہی نا قابل فہم ہے۔۔۔!

مردوں کے لئے مہندی لگا ناشر عا کیساہے؟

س....کیااسلام میں مردول کومہندی لگانا جائزہے؟ اور کیااس سے نماز ہوجاتی ہے؟ ج.....مرد، سراور داڑھی کومہندی لگاسکتے ہیں، ہاتھوں میں مہندی لگانا عورتوں کے لئے دُرست ہے، مردول کے لئے نہیں۔ نماز ہوجاتی ہے۔

مصنوعي دانت لگوانا

س.....آپ مہربانی فرما کرمصنوعی دانتوں کے بارے میں شرعی نقطۂ نظر سے وضاحت کریں کہ آیا مصنوعی دانتوں کے کریں کہ آیا مصنوعی دانتوں کے لئے کیا تھم ہے؟ کیا بمع دانتوں کے پڑھ سکتے ہیں یاانہیں الگ کرنا پڑے گا؟ ج....مصنوعی دانت جومصالحے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لگوانا جائز ہے، اور نماز میں

عمامه يالوني نه يهنني والاكيا گنام گار موگا؟

ان کے اُتار نے کی ضرورت نہیں۔

س .....کیا عمامہ یا ٹو پی نہ پہننا گناہ ہے؟ کیااس کا گناہ بھی داڑھی منڈانے جیسا ہے یا اس سے کم ؟

ح .....سرنگار کھنا خلا ف ادب ہے، جبکہ داڑھی منڈ وا ناحرام ہے۔





مقلبت خلا



# کھانے پینے کے بارے میں شرعی اُحکام

بائيں ہاتھ سے کھانا

س ..... میں بائیں ہاتھ سے تمام کام کرتی ہوں، مثلاً الکھتی ہوں، اور بائیں ہاتھ سے کھاتی ہوں، تو آپ بیفر مائیں کہ طہارت بائیں ہاتھ سے کی جاتی ہے تو مجھے کس ہاتھ سے طہارت کرنی چاہئے؟ اباً لئے ہاتھ سے کھانے کی مجھے عادت پڑگئ ہے، سید ھے ہاتھ سے نہیں کھایا جاتا، آپ اس کا جواب ضرور دیں۔

ن .....آپاس عادت کوچھوڑ دیجئے، اُلٹے ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا کام ہے، آپاُلٹے ہاتھ سے کھانے کی ہاتھ سے مرگز نہ کھایا کریں، آپ کوشش کریں گی تو رفتہ سید ھے ہاتھ سے کھانے کی عادت ہوجائے گی۔ میں پنہیں کہوں گا کہ چونکہ آپ کھانا اُلٹے ہاتھ سے کھانے کی عادت ترک کیجئے۔ سید ھے ہاتھ سے کیا کیجئے، بلکہ یہ کہوں گا کہ اُلٹے ہاتھ سے کھانے کی عادت ترک کیجئے۔

كرسيون اورثيبل بركهانا كهانا

س .....اسلام میں کرسیوں اورٹیبل کے بارے میں کیا تھم ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کرسیاں اورٹیبل سے؟ آج کل لوگوں کے گھروں میں اورخود میرے گھر میں کرسیوں اورٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے، کیا یہ دُرست ہے؟ نیزیہ بتاد ہے کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کس چیز پر دسترخوان بچھا کر کھاتے تھے، یا یہے دسترخوان بچھا کر کھاتے تھے، یا یہے دسترخوان بچھا کر؟

ح .....آنخضرت صلی الله علیه وسلم زمین پر دسترخوان بچها کر کھاتے تھے، ٹیبل پر آپ صلی الله علیه وسلم نے بھی نہیں کھایا اور یہی آپ صلی الله علیه وسلم کی سنت ہے۔ میز کرسی پر کھانا انگریزوں کی''سنت''ہے،مسلمانوں کو یہودونصار کی کی نقالیٰ نہیں کرنی چاہئے۔



100

المرتب





تقریبات میں جہاں بیٹھنے کی جگہنہ ہو کھڑے ہو کر کھانا

س..... آج کل بیرواج عام ہوتا جارہا ہے کہ دعوتوں میں کھڑے ہوکر کھانا کھلایا جاتا ہے، جسے ''بوفے'' کانام دیا گیا ہے، اگر کوئی شخص کھڑے ہو کھانا نہ کھائے تواسے بُراسمجھا جاتا ہے۔ کیا کھڑے ہوکر کھانا کھانا دُرست ہے؟ واضح رہے کہ وہاں بیٹھنے کے لئے کوئی جگہنیں ہوتی، جواب مفصل عنایت فرمائیں۔

ج ..... شرعاً کھڑ ہے ہوکر کھانا مکر وہ اور ناپیندید مگل ہے۔ باقی رہاصا حب بہادروں کا ایسا نہ کرنے کو بُرا سمجھنا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آج کے ''مہذّب'' لوگوں کو اسی طرح کھاتے دیکھا ہے، خدانخو استہ کل کلاں جانوروں کی طرح منہ سے کھانے کا رواج چل نکلا تو مجھا نہ نہیں ہوتی ہوتی ہوتی کہ ہاتھوں سے کھانے کو'' غیر مہذّب'' فعل سمجھا جائے گا۔ رہا یہ کہ وہاں بیٹھنے کی جگہ نہ ملے؟ اگر کی جگہ نہیں ہوتی تو ایسی دعوت کا کھانا ہی کیا ضروری ہے جہاں بیٹھنے کی جگہ نہ ملے؟ اگر میزبان بیٹھنے کی جگہ مہیا کرنے سے قاصر ہے تو کھانا گھر آکر کھا لیجئے…!

تقريبات مين كهانا كهانے كاسنت طريقه

س ..... ہمارے ہاں ایک دِین داردوست کا موقف یہ ہے کہ کھانے کے بہت سارے آ داب ہیں، ان میں سے ایک یہ بیٹی ہے کہ بیٹی کر کھایا جائے، اجتماعی تقاریب میں جب باقی آ داب کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے تو محض بیٹی کر کھانے والے ادب پرا تناز در کیوں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک قرآن وحدیث کے واضح دلائل نہ دیکھائے جائیں، میں مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ بقول ان کے بعض مجالس میں انہوں نے علماء کو بھی کھڑے ہوکر کھاتے دیکھا ہے۔

ج .....کھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دستر خوان بچھا کر، بیٹھ کر کھایا جائے۔ ہمارے یہاں تقریبات میں کھڑے ہوکر کھانے کا جورواج چل نکلا ہے، بیسنت کے خلاف مغربی اقوام کی ایجاد کردہ بدعت ہے۔ باقی آ داب کوا گر محوظ نہیں رکھا جاتا تواس کے بیم عنی نہیں کہ ہم اپنے تہذیبی، دِین اور معاشرتی آثار ونشانات کوایک ایک کرکے کھر چنا شروع کردیں، کوشش تو یہ ہونی چاہئے کہ مٹی ہوئی سنتوں کوزندہ کرنے کی تحریک چلائی جائے، نہ یہ کہ





اسلامی معاشرے کی جو بچی بھی علامتیں نظر پڑتی ہیں ان کومٹانے پر کمر باندھ کی جائے۔اگر بعض علاء کسی غلط رواح کی رومیں بہنگلیں یاعوام کی رَوْش کے آگے گھٹے ٹیک دیں توان کا فعل مجبوری پرتومحمول کیا جاسکتا ہے مگراس کوسنداور دلیل کے طور پرپیش کرنا صحیح نہیں۔

پانچوں اُنگلیوں سے کھانا، آلتی پالتی بیٹھ کر کھانا شرعاً کیساہے؟

س .....کیالیٹ کریا بیٹھ کرٹانگ پرٹانگ رکھنانحس ہے؟ رات کوجھاڑودینا،اُونچی جگہ بیٹھ کر پیر ہلانا، یا نچوں اُنگلیوں سے کھانا، کھانا کھاتے وقت آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، اُنگلیاں چٹخانا، کیا بیتمام فعل غلط ہیں؟ اگر غلط ہیں توان کی وضاحت فرمائیں۔

ج.....آلتٰی پالتی بیٹھ کرکھانااوراُ نگلیاں چٹخا نامکروہ ہے، باقی چیزیں مباح ہیں، یعنی جائز ہیں۔

کھڑے ہوکر کھا ناخلاف سنت ہے

س.....ہاری میمن برادری کا ایک کمیونی ہال ہے، جہاں شادی اور دیگر تقریبات ہوتی ہیں،
آج کل شادیوں میں عام رواج کھڑ ہے ہوکر کھانا کھلانے کا ہوتا ہے، ہماری برادری کے
سرکردہ افراداس نتیج پر پہنچ ہیں کہ ہم کم از کم اپنے کمیونی ہال میں دعوتوں کے موقع پر کھانے
کا انظام سنت کے مطابق کریں اور کھڑ ہے ہوکریا کرسی ٹیبل پر کھانے کا انظام نہ کریں۔
آپ ہماری اس سلسلے میں رہبری فرمائیں کہ کھڑ ہے ہوکر کھانا کیسا ہے؟ اور بیٹھ کرسنت کے مطابق کھانا کھانا کھانا کھانا کہا تھا م

ج ..... کھڑے ہوکر کھانا کھانا خلاف سنت ہے، اور جب کوئی خلاف سنت نعل اجتماعی طور پر کیا جائے تو اس کی قباحت اور شناعت مزید بڑھ جاتی ہے۔ آج کل کی دعوتوں میں جو کھڑے ہوکر کھانا کھلانے کا رواج ہے، وہ در حقیقت اجتماعی طور پر خلاف سنت عمل کے مترادف ہے، اور اس خلاف سنت عمل میں اس قتم کی دعوتوں کے متطلبین برابر کے شریک بیں۔ لہذا جن لوگوں نے اپنی کمیونٹی کے ہال میں سنت کے مطابق ٹیبل کرسی کے بغیر نیچ دستر خوان پر بیٹھ کر کھانا کھلانے کا جواہتمام کیا ہے وہ نہایت قابل تحسین ہے، دوسری کمیونٹی اور دوسرے ہال والول کواس کی پیروی کرتے ہوئے ''تَعَاوَنُونَا عَلَى الْبِرَ" (نیک کا موں







میں تعاون ) کرنے کا ثبوت پیش کرنا چاہئے۔

کھڑے ہوکر پانی بینا شرعاً کیساہے؟

س .....ایک صاحب نے تاکید فرمائی کہ کھڑے ہوکر پانی نہیں پینا چاہئے،اگر غلطی سے پی بھی لیا توقے کر لینی چاہئے، گراس پر عمل پیرا ہونے کے بعد جب احباب کومشورہ دیا تو ایک عزیز نے اختلاف کیا کہ 'تعلیم الاسلام' میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد کی غرض سے ایک قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو شد تے گرمی اور دُھوپ کی وجہ سے سخت پیاس محسوں ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہِ رمضان المبارک میں وہیں پانی منگوایا اور کھڑے ہوکر خود بھی پیا اور ساتھیوں کو بھی پلادیا۔ واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ اور کیا یانی منگوایا نی کھڑے ہوکر پینا جائز ہے؟

ح ..... کھڑے ہوکر پانی بینا مکروہ ہے، مگر نے کرنا ضروری نہیں، یہ بطور علاج اوراصلاح کے تبحویز فرمایا تھا، اورآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہوکر پانی بینا اگر کہیں ثابت ہوتو کسی عذراورضرورت کی بناپر ہوگا، مثلاً صحابہؓ کوسفر جہاد میں روزہ ندر کھنے کی ترغیب دینا۔

کھانے کے دوران خاموشی رکھنا

س .....حدیث میں ہے کہ کھانا کھاتے وقت خاموش رہنا چاہئے ، لیکن کچھ مولوی حضرات کا میکن ہے کہ مولوی حضرات کا میکن ہے کہ کھانا کھاتے وقت آپ دِینِ اسلام کی اور اچھی باتیں کرسکتے ہیں۔اس کے برعکس پچھ دُوسرے مولوی میہ کہتے ہیں کہ کھانے کے دوران خاموش رہنا چاہئے ،اورا گرکوئی سلام کرے بھی تواس کا جواب نہ دیں اور نہ ہی سلام کریں،اور گفتگونہ کریں۔

ح .....ایی کوئی حدیث میری نظر نے ہیں گزری جس میں کھانے کے دوران خاموش رہنے کا حکم فرمایا گیا ہو۔ اِمام غزالی رحمہ اللہ''احیاء العلوم'' میں لکھتے ہیں کہ:'' کھانا کھاتے ہوئے خاموش نہیں رہنا چاہئے ، کیونکہ بیج محمیوں کا طریقہ ہے، بلکہ ان کواجھی باتیں کرتے رہنا چاہئے

اورنیک لوگوں کے حالات و حکایات بیان کرتے رہنا چاہئے۔"







کھانے میں دونوں ہاتھوں کا استعال

س ......ہم دودوستوں میں آپس میں تکرار ہور ہی ہے کہ گوشت کو دونوں ہاتھوں سے کھانا چاہئے کہ نہیں؟ ایک کہتا ہے کہ: ''ایک ہاتھ سے کھانا چاہئے ، اور دُوسرا ہاتھاس کے ساتھ نہیں لگانا چاہئے۔'' اور دُوسرا کہتا ہے کہ: ''دونوں ہاتھوں سے بھی کھانا جائز ہے''اس کا مہر بانی فرما کرآپ شری لحاظ سے جواب دیں۔

ج .....ا گرضرورت ہوتو دونوں ہاتھوں کااستعال دُرست ہے۔

چھے کے ساتھ کھانا

س ..... بڑے لوگوں میں چھچے کے ساتھ کھانے کارواج ہے، کیا بیاسلام میں جائز ہے؟

ح ..... ہاتھ سے کھا ناسنت ہے، جمچے کے ساتھ کھا ناجا مزہے۔

کھانا کھاتے وقت سلام کرنا

س....میرےایک دوست کا کہناہے کہ:'' کھانا کھاتے وقت نہتو سلام کرنا جائز ہے اور نہ دیسیدا''

ج..... جو شخص کھانے میں شریک ہونا جا ہتا ہے، وہ تو کھانے والوں کوسلام کرسکتا ہے، دُوسرا نہیں،اورا گرکوئی سلام کر بے تو کھانے والوں کے ذیعے اس کا کوئی جوابنہیں۔

سال کھانے چیچ کے ساتھ کھانا

س .....ا یسے ترکھانے (چاول، حلوہ، دلیہ، رائۃ ودیگر نیم مائع قسم کے کھانے) جو ہاتھ سے کھائے جائیں تو ایک تو ہاتھوں کے خراب ہونے کا خطرہ ہو، اور دُوسرے ان میں ہاتھوں کے ناخنوں کی گندگی شامل ہونے کا احتمال ہو ( کیونکہ ہاتھ خواہ کتنے ہی اچھی طرح دھو لئے گئے ہوں ، ان میں چھ نہ چھ گندگی کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جاسکتا) مکمل پاکیزگی کے اُصول اور نظر بے کو مدِ نظر رکھتے ہوئے دھات کے ایسے چپوں سے کھائے جاسکتے ہیں جن کو استعال سے قبل گرم پانی اور صابن کی مدد سے اچھی طرح صاف کرلیا گیا ہو؟ کیا اس صورت میں چپوں کا استعال خلاف سنت و









شریعت تو نہ ہوگا؟ جبکہ ہم کھانے کو ہاتھ سے کھانے والے ان اُحکامات وسنن پرخلوصِ قلب سے عمل کرتے ہوئے خشک کھانے ہاتھوں سے کھاتے ہوں۔

ح۔۔۔۔۔ہاتھوں کی گندگی کا جوفلسفہ آپ نے بیان فر مایا ہے، وہ تو لائق اعتبار نہیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے جا ئیں، اس کے بعدان اوہام و وساوس کا کوئی اعتبار نہیں کہ کچھ نہ کچھ گندگی ہاتھوں میں ضرور رہ گئی ہو، اس لئے کممل پاکیزگی کے اُصول اور نظر یے کو میز نظر رکھتے ہوئے ہاتھ کے بجائے چھچ کے استعال کوتر جی وین مخض تو ہم پرستی ہے۔ تاہم چھچ کے ساتھ کھانا جا نزہے، خصوصاً اگر کھانا ایساسیال ہو کہ ہاتھ سے کھانا مشکل ہوتو ایک درجے میں عذر بھی ہے، ورنہ اصل سنت یہی ہے کہ کھانا ہاتھ سے کھایا جائے۔ گو برکی آگ بریکی اُہ کے بی کے کھانا ہاتھ سے کھایا جائے۔

س.....آج کل لوگوں کی کثیر تعداد گوہر کے اپلوں سے کھانا تیار کر کے کھار ہی ہے، میں بیہ معلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ کیا شرعی طور پر اپلوں کی آگ پر کھانا پکانا جائز ہے؟ اور کیا اپلوں کی آگ سے تیار کی ہوئی چیز کھانا جائز ہے؟

ح....يجائزے۔

يليك ميں ہاتھ دھونا

س.....و یکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ کھانا کھانے کے بعد جس پلیٹ میں کھاتے ہیں اسی میں ہاتھ دھوتے ہیں،شرع کی رُوسے کیاان کا پیغل جائز ہے؟

ح ....ایما کرنا تهذیب کے خلاف ہے، اگر کوئی خاص مجبوری موتو دُوسری بات ہے۔

برتن كوكيون وصكنا جا بيع؟

س ..... میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ رات کواگر کچن میں کوئی چیز بھی کھلی رہ جائے تو شیطان اس کو جھوٹا کر دیتا ہے، ویسے بھی سائنسی نقطۂ نظر سے ان کھلے برتنوں میں جراثیم ہوتے ہیں،اس لئے ان کو دھوکر استعال کرنا چاہئے۔آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا محض صفائی کی خاطر ایسا کرنا چاہئے ؟







ج .....حدیث شریف میں رات کے وقت برتنوں کو ڈھکنے اور خالی برتنوں کو اُلٹار کھنے کا حکم ہے، اس کی وجہ ایک حدیث میں سے بیان فر مائی ہے کہ ڈھکے ہوئے برتن میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث میں سے وجہ ذکر کی گئی ہے کہ سال میں ایک رات الی آتی ہے جس میں وبانازل ہوتی ہے، اور جس برتن پر ڈھکنایا بندھن نہ ہواس میں داخل ہوجاتی ہے۔ بے خبری میں لقمہ حرام کھالینا

س....ایک مسلمان بے خبری میں اگر بیرون ملک (سور) خزیر کا گوشت کھالے تو کیا تھم ہے؟ ایک دفعہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کہ میں نے ایک لقمہ گوشت کھالیا، کین مجھے فوراً پتا چل گیا کہ بیسور کا گوشت ہے، جومنہ میں نوالا تھاوہ بھی اُگل دیا، اب میرے لئے کیا تھم ہے؟ ج.... یہ تو آپ نے اچھا کیا کہ نوالا فوراً اُگل دیا، آپ کے ذمے کوئی گناہ تو نہیں، مگر بے احتیاطی ہے کام لیا کہ پہلے تحقیق نہیں کی، اس لئے استغفار کریں۔

تیموں کے گھر سے اگر مجبوراً کچھ کھانا پڑے تو شرعاً جائز ہے

س....یتیم کا مال کھانا حرام ہے، کیکن مجھے مجبوراً اپنے رشتہ داریتیم کے گھر کچھ کھانا پینا پڑجا تا ہے، اگر نہ کھاؤں تووہ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ کیا مجھ پر بیجائز ہے کہ میں اپنے رشتہ دار

ینیم کے گھر کچھ کھا وَل؟ قرآن وسنت کی روشنی میں بتائیے۔

ج ..... بیموں کا مال کھانا بڑا گناہ ہے، اس سے جہاں تک ممکن ہو پر ہیز کرنا چاہئے ،کین رشتہ داری اور تعلق کی بنا پر بھی آ دمی مجبور ہوجا تا ہے، ایسی صورت میں ان کی دِلداری کے لئے آپ ان کے گھرسے کھالیا کریں، مگراس سے زیادہ ان کو ہدیہ کے عنوان سے دے دیا کریں۔

کیا چائے حرام ہے؟

س....مولاناصاحب! ایک صاحب نے فتوی دیا کہ: '' چائے بینانا جائز ہے۔' اوّل وہ گرم گرم ہی پی جاتی ہے جس سے آپ صلی الله علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے۔ دوئم چائے اکثر اُلٹے ہاتھ سے پی جاتی ہے جو کہ مکروہ ہے۔ سوئم پھونک بھی ماری جاتی ہے۔

ح ..... چائے کے ناجائز ہونے کا فتو کی تو کسی بزرگ نے آج تک نہیں دیا،البتہ اُلٹے ہاتھ







سے بینااور پھونک مارنا مکروہ ہے۔

سگریٹ، پان،نسواراور چائے کا شرعی حکم

س....سگریٹ، پان اور نسوار وغیرہ کا نشه کرنا اسلام میں کیسا ہے؟ یہ چیزیں مکروہ ہیں یا حرام ہیں؟ کیا چائے بینا بھی ایسے ہی ہے جیسے سگریٹ، پان یا نسوار کا نشه کرنا؟

ج.....سگریٹ،نسوار،تمبا کو بلاضرورت کروہ ہے،ضرورت کی بنا پرمباح ہے۔ چائے نشہ آور چیزوں میں شامل نہیں،کوئی نہ پیئے تو بہت اچھاہے، پیئے تو کوئی کراہت نہیں۔

حرام كمائى والے كى دعوت قبول كرنا

س..... بینک اورسینمااور فو ٹو اسٹوڈیو کے مالک یا ملازم اپنی کسی تقریب میں اپنے عزیزوں اور دوستوں کو دعوتِ طعام دیں ، تو کیا اس دعوت میں شریک ہونا چاہئے یانہیں؟ ج.....جن لوگوں کی غالب کمائی حرام کی ہو،ان کا کھانا جائز نہیں۔

شراب کے بارے میں شرعی حکم

س....روزنامہ''جنگ' مؤرخہ الم اعلی المحقی میں ایک خاتون للحقی ہیں کہ:
''شراب حرام نہیں ہے' اس سلسلے میں انہوں نے قرآن کا حوالہ بھی دیا جو میں لفظ بہ لفظ اُتار
رہا ہوں، ملاحظہ ہو:''لوگ آپ سے شراب اور قمار کے متعلق دریافت کرتے ہیں، آپ
فرماد ہجئے کہ ان دونوں میں بڑی گناہ کی باتیں بھی ہیں اور لوگوں کے لئے فائد ہمی ہیں۔'' اُحکامِ شریعت کی روشنی میں جواب سے نوازیں کہ شراب حرام ہے یا نہیں؟ اور اگر حرام ہے تواس کا انکار کرنے والا کیسا ہے؟

ج.....جسمضمون کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے،اس میں شراب کی حرمت کا انکار نہیں کیا گیا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، شراب قطعی حرام ہے۔ چنانچہ فقرِ فنی کی مشہور کتاب ''ہدائی'' میں شراب (خمر ) کے بیاً حکام لکھے ہیں:

ا:.....:شراب اپنی ذات کی وجہ سے حرام ہے،اس کی حرمت کا مدار نشے پرنہیں، بعض لوگوں کا بیکہنا کہ:'' میربذاتِ خود حرام نہیں بلکہ اس سے نشہ حرام ہے'' کفرہے، کیونکہ میر







کتاب الله کا انکارہے، کتاب الله نے اس کو' رجس' کہا ہے، اور' رجس' اس نجاست کو کہتے ہیں جو اپنی ذاتی نجاست کی وجہ سے حرام ہو۔ اور سنتِ متواترہ میں وارد ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا، اور اسی پراُمت کا اجماع ہے۔

۲: سنشراب، پیشاب کی طرح نجاست ِ غلیظہ ہے، کیونکہ اس کی نجاست ولائلِ

قطعیہ سے ثابت ہے۔

۳:.....اس کوحلال شخصے والا کا فرہے، کیونکہ وہ دلیل قطعی کا منکر ہے۔ ۴:.....مسلمان کے حق میں بیہ بے قیمت چیز ہے،اس لئے اگر مسلمان کے پاس شراب ہواورکوئی اس کوضائع کر دیتواس پرکوئی صفان نہیں۔

۵:....اس کاایک قطره بھی حرام ہے اوراس پر حد جاری ہوگی۔

٢:..... پينے كےعلاوہ اس سے كوئى اور إنتفاع ( فائدہ أٹھانا ) بھى جائز نہيں۔

ے:.....اس کوفر وخت کر کے جورقم حاصل کی جائے ،وہ بھی حرام ہے۔

''ہدائیہ' کے اس حوالے سے معلوم ہوا کہ شراب (خمر) حرام ہے، اور اس کی حرمت کا منکر باجماعِ اُمت کا فرہے، کیونکہ وہ قرآنِ کریم کی، رسول اللہ علیہ وسلم کی اور پوری اُمت اسلامیہ کی تکذیب کرتا ہے۔

کیا شراب کسی مریض کودی جاسکتی ہے؟

س .....کیا شراب میں شفاہے؟ اور کیا وہ کسی ایسے مریض کودی جاسکتی ہے جس سے اس کی زندگی نے سکتی ہو؟

ج .... شراب تو خود بیماری ہے، اس میں شفا کیا ہوگی...! جہاں تک مریض کو دینے کا تعلق ہے، اوروہ ہے، اس میں شفا کیا ہوگی...! جہاں تک مریض کو دینے کا تعلق ہے، اوروہ ہے، اس میں شراب کی کوئی خصوصیت نہیں، بلکہ تمام ناپاک چیز وں کا ایک ہی خصوصیت نہیں، بلکہ تمام ناپاک چیز استعال کی جاسکتی ہے۔ سے اس کی جان نے سکتی ہو، تو ایسی اضطراری حالت میں ناپاک چیز استعال کی جاسکتی ہے۔







رنگ رلیوں کی چوکیداری کرنااورشراب کی بوتل لا کردینا

س ..... میں چپراسی ہوں، اور بھی بھار مجھے زبردسی رات کوزیادہ دیر کے لئے رُکنے کو کہا جاتا ہے، اور رات کو شراب اور طوا کفوں سے رنگ رلیاں منائی جاتی ہیں۔ مجھے چو کیداری کے فراکض زبردسی نبھانے پڑتے ہیں، بلکہ بوتل لانے کو کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے لے آؤ۔ میں قانونِ وقت اور اللہ سے ڈرتا ہوں، سخت پریشان ہوں، ملازمت کا سوال ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں بتا کیں کہ مجھے کیا کرنا چاہئے؟ اب مجبوراً میں ملازمت جاری رکھ سکتا ہوں؟ اور کیا اللہ کے نزدیک میں اس گناہ میں ان کا شریک تو نہیں؟

ج..... یہ تو ظاہر ہے کہ اس بُرائی اور بدکاری میں مدد آپ کی بھی شامل ہے، گو باَ مرِمجبوری سہی۔آپ کوئی اور ملازمت یا ذریعہ معاش تلاش کریں اور جب مل جائے تو بیگندی نوکری چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ سے اِستغفار کرتے رہیں۔

شراب کی خالی بوتل میں پانی رکھنا

س..... بہت سے حضرات جن کے گھر میں فرت کے ہیں، شراب کی خالی بوتلوں میں پانی بھر کر فرت کے میں رکھتے ہیں اوراس پانی کو پیتے ہیں، کیاوہ پانی پینا جائز ہے؟

ج .....اگران بوتلوں کو پاک کرلیا جاتا ہے توان میں پائی رکھنا جائز ہے۔لیکن ایک درج میں کراہت ہے، جیسے پیشاب کی بوتل کو پاک کرکے پائی کے لئے استعال کیا جائے۔

کھانا کھانے کے بعد ہاتھا ٹھا کراجتماعی دُعا کرنا

س....کھانا کھانے کے بعداجتماعی طور پر ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنا ثابت ہے یانہیں؟

ج .....کھانے کے بعد دُعا کرنا ثابت ہے،البتہ اجتماعی طور پر ہاتھ اُٹھا کردُعا کرنا ثابت نہیں ہے۔اگرمہمان صاحبِ خانہ کے لئے دُعا کردی تو مضا لَقہ بھی نہیں۔

حرام جانوروں کی شکلوں کے بسکٹ

س....عرض ہے کہ مدّت ہے قلبی تقاضوں سے مجبور ہوں ،کمن بچوں کو جب بھی کتے ، بلی ، شیر وغیرہ حرام جانوروں کی اُشکال کے بسکٹ کھاتے دیکھتی ہوں ، فی الفور میں ذہنی انتشار







میں مبتلا ہوجاتی ہوں۔ہم مسلمان ہیں، ہمارے ملک کی اساس بھی اسلامی نظریات پرہے، ہمارے ملک میں مبتلا ہوجاتی ہوں۔ ہمارے ملک میں بسکٹ کیوں بناتی ہیں جس ہمارے ملک میں بسکٹ کیوں بناتی ہیں جس میں کراہت ہو؟ اس سے حلال وحرام کا تصوّر بچوں کے ذہن سے محوہ وجائے گا، ہوسکتا ہے میا کہ جمارے کمسن بچوں میں بات ہو، کیکن اس کا انسداداور تدارک ضروری ہے، تا کہ ہمارے کمسن بچوں کی تربیت اسلامی طرزیر ہوسکے۔

ح ..... آپ کا خیال صحیح ہے۔ اوّل تو تصویر بنانا ہی اسلام میں جائز نہیں ، پھرالیی گندی تصویریں تواور بھی بُری ہیں ،ان پر قانو نا پابندی ہونی جاہئے۔

بڑیاں چیانا

س..... ہڈیاں چبانا کیسا ہے؟ سنا ہے کہ گوشت کھا کر ہڈیاں نہیں چبانا چاہئیں کہان پر خدا جنات کی غذا پیدا کرتا ہے۔

ج ..... جائز ہے، یہ توضیخ ہے کہ اللہ تعالیٰ کھائی ہوئی ہڈیوں پر جنات کے لئے خوراک پیدا کردیتے ہیں،لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ ہڈیوں کا چبانا جائز نہیں، یہ نتیجہ صحیح نہیں۔

شيرخوار بچوں کوافيون کھلانا

س..... ہماری اکثر مائیں اپنے دُودھ پیتے بچوں کورات کے وقت افیم کھلا کرسلا دیتی ہیں تا کہ بچےرات کوسوکر آ رام کرے، کیا بیچائزہے؟

ح .....افیون کا استعال جس طرح بڑوں کے لئے جائز نہیں،اسی طرح شیرخوار بچوں کو کھلانا بھی شرعاً حرام اور طبّی نقطۂ نظر سے بے حدمصر صحت ہے۔ جو بیبیاں ایسا کرتی ہیں وہ گویا اپنے ہاتھوں بچوں کوذئ کرتی ہیں۔خداان کو عقل دے!

چوری کی بجل سے رکا ہوا کھا نا کھا نااور گرم یا نی سے وضو کرنا

س .....ہم دُنیا والے دُنیا میں کئی قسموں کی چوریاں دیکھتے ہیں۔مولانا صاحب!لوگ سمجھتے ہیں کہ بجل کی چوری، چوری نہیں ہوتی۔ کیا چوری والی بجلی کی روشنی میں کوئی عبادت قبول ہوسکتی ہے؟ چوری کی بجلی سے چلنے والا ہیٹر پھراس ہیٹر سے کھانا پکانا چاہے وہ کھانا حلال





دولت کا ہو، کیا وہ کھانا جائز ہے؟ ہمارے شہر کے نزدیک ایک مسجد شریف میں گیزر (پانی گرم کرنے کا آلہ) بالکل بغیر میٹر کے ڈائریکٹ لگا ہوا ہے، مسجد والے نہ اس کا الگ سے کوئی بل ہی دیتے ہیں، لوگ اس سے وضوکر کے نماز پڑھتے ہیں، کیا اس گرم پانی سے وضو ہوجا تا ہے؟ جواب ضرور دینا، مہر بانی ہوگی۔

نج ..... سرکاری ادار بے پوری قوم کی ملکیت ہیں، اوران کی چوری بھی اسی طرح جرم ہے جس طرح کہ کسی ایک فرد کی چوری حرام ہے، بلکہ سرکاری اداروں کی چوری کسی خاص فرد کی چوری سے بھی زیادہ سکلین ہے، کیونکہ ایک فرد سے تو آدمی معاف بھی کراسکتا ہے لیکن آٹھ کروڑ افراد میں سے کس کس آدمی سے معاف کراتا پھرے گا؟ جولوگ بغیر میٹر کے بجل کا استعال کرتے ہیں وہ پوری قوم کے چور ہیں۔ مبجد کے جس گیزر کا آپ نے ذکر کیا ہے اگر محکم نے مسجد کے لئے مفت بجل دے رکھی ہے، تو ٹھیک، ورنہ مبجد کی انتظامیہ کمیٹی چور ہے اور اس کے گرم شدہ پانی سے وضو کرنا ناجا کڑ ہے۔ یہی تکم ان تمام افراد اور اداروں کا ہے جو چوری کی بجلی استعال کرتے ہیں۔

س....اگرکسی نے ایسی چوری کی ہواوروہ تو برکرناچا ہے تواس کا کیا تدارک ہوسکتا ہے؟
ج....اس کا تدارک ہے ہے کہ اللہ تعالی سے معافی مانگے اور جتنی بجلی اس نے ناجائز
استعال کی ہے، اس کا اندازہ کر کے اس کی قیمت محکمے کوادا کر دے۔ اس کی مثال ایسی ہے
کہ کسی شخص نے بغیر ٹکٹ کے ریل میں سفر کیا، اینے سفر کا کرایداس کے ذمے واجب الادا
ہے، اس کوچا ہے کہ اتنی رقم کا ٹکٹ لے کراسے ضائع کردے۔

فریقین کی سلح کے وقت ذیج کئے گئے دُ نے کا شرعی حکم

س .....زید نے عمر وکوتل کیا، ابھی زید مقتول کے وارثوں کے ساتھ صلح کرنے کے لئے ۲۰ یا ۲۰ میں اور ایک یا دو دُنے دن کرنے کے لئے ۱۳ وی اور ایک یا دو دو کئے اپنے ساتھ لے جاتا ہے، سکے کرنے کے بعد یہی دُنے ذن کرتے ہیں۔ اس کا کھانا دونوں فریقوں کے لئے یا اور لوگوں کے لئے جائز ہے یانا جائز ہے؟











ج ....ناجائز ہونے كاشبه كيوں ہوا...؟

مردوعورت کوایک دُ وسرے کا حجموٹا کھا ناپینا

س .....مسئلہ یہ ہے کہ بہت عرصے سے بیہ بات سنی جارہی ہے کہ صرف بہن بھائی ایک دُوسرے کا جھوٹا دُودھ کی سکتے ہیں،میاں بیوی اورکوئی غیر مردوعورت ایک دُوسرے کا جھوٹا دُود ھنہیں ٹی سکتے ، کیا یہ بات سچ اور حدیث ہے یا ایسی ہی کہاوت ہے؟

<mark>ج.....میاں بیوی کا جھوٹا کھانا بینا جائز ہے</mark>،اورمحرَم مردوں اورعورتوں کا بھی کھانا پینا جائز ہے۔اجنبی مردوں،عورتوں کا حجوٹا کھانا بینا فتنے کے اندیشے کی بنا پر مکروہ ہے۔

يح كالمجھوٹا كھانا بينا

س....ایک دُودھ پیتے بچے کا باپاپ بچے کا جھوٹا کھا پی سکتا ہے یانہیں؟

ح ..... شرعاً اس کے ناجا ئز ہونے کی کوئی وجہ ہیں۔

دھونی کے گھر کا کھانا

س.....میرے چند دوست دھو بی ہیں ،لوگ کہتے ہیں کہان کے گھر کا کھانا جائز نہیں ہے ، مہر بانی کرکے قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں ،مہر بانی ہوگی۔

ج.... كيول جائز نهيل...؟

قرعه ڈال کرکھانااور شرط کا کھانا بینا

س.....ہم اکثر دوست قرعہ ڈالتے ہیں،جس کے نام قرعہ نکاتا ہے وہ کچھ نہ کچھ کھلا تا یا پلا تا ہے، کیاایسا کھانا جائزہے؟

ج ..... بيجائز نهين، جواہے۔

س .....دوحضرات کے درمیان بیطے ہوا کہ ہارنے والا ۱۹۰۰ ریال اداکرے گا،معاملة قرآن مجید کے ترجے کا تھا، ایک نے کہا کہ قرآن کے ترجموں میں فرق نہیں، دُوسرے نے کہا کہ فرق ہے۔ مارنے والے نے ۱۰۰ ریال ادا کردیئے، جس سے سب دوستوں نے بروسٹ کھائے۔اس طرح کا معاہدہ کرنااوراییا کھانا کیسا ہے؟ شرط وہ حرام ہوتی ہے کہ ہارنے والا





رقم دے کر چلا جائے، یہاں پر ہارنے والے نے بھی ہمارے ساتھ بروسٹ کھائے۔ ح.....اگر دوطر فہ شرطتھی تو حرام ہے، اورا یک طرف سے انعام کا وعدہ تھا، دُوسری طرف سے نہیں، تو بیجا ئزہے۔

غیرشرعی اُموروالی مجلس میں شرکت کرناحرام ہے

س.....میرے دوست کا کہنا ہے کہ شادی یا ولیمے وغیرہ کی دعوت ہوتو اس کو قبول کرنا مسلمان پرضروری ہے،اگر چہاس میں فوٹویا مووی یا کھڑے ہوکر کھانے کا اہتمام ہو، یااس کی آمدنی غیر شرعی لیعنی سود وغیرہ کی ہو۔ وہ کہتا ہے کہ آ دمی خود کو بچائے ایک طرف ہوکر، کیکن جائے ضرور۔ساتھ بیجھی کہتا ہے کہ دعوت ولیمہ وغیرہ کی قبول کرناسنت ہے،اورایک حدیث کامفہوم ہے: ''جبرئیل نے مجھ کو پڑوی کے بارے میں بے حدوصیت کی ہے، میرا گمان تھا کہ شاید پڑوی کو دراثت دی جائے۔''اس وجہ سے بھی پڑوی کی دعوت قبول کر ہے كەنەجانے پرمسلمان كادِل دُ كھے گا جوكەبہت برا گناہ ہے،اورخاندان يا آپس ميں تفريق ہوگی ، حالانکہ اُمت میں جوڑ کا تھم ہے۔ان وجوہات سے وہ جانا ضروری سمجھتا ہے، اور میری ناقص رائے کےمطابق ہے ہے کہ ایسی دعوتوں میں شریک ہونا خالص حرام ہے، خاص طور پرغیرشرعی آمدنی والے کے یہاں۔ ہاں! اگر دعوت دینے والا پیعہد کرے کہ میں سنت کے مطابق کھلاؤں گا اور فوٹو وغیرہ سے بچاؤں گا تو کوئی گنجائش ہے۔لیکن پھر بھی اس میں دِین داراور متقی پر ہیز گار کا جانا ہر گز ٹھیک نہیں ہے۔میری ناقص سمجھ کا کہنا ہے کہ اگر کسی مکان کے کسی جھے میں آگ لگ جائے تو کوئی عقل مند شخص اس مکان کے دُوسرے جھے میں جہاں آ گنہیں لگی، بیٹھنا ہرگز پیندنہیں کرے گا،اسی طرح الیبی دعوتوں میں اللہ کا عذاب نازل ہور ہاہے اور بید وسری طرف کھارہے ہیں۔ براہ مهر بانی آپ ہم دونوں کے درمیان فیصله کریں کہ کون قرآن وحدیث کے زیادہ قریب اور دُرست ہے۔ کیونکہ ہم دونوں آپ کی رائے کو ہرطرح قبول کریں گے،ساتھ یہ بھی ہٹلائیں کہ سی کے ساتھ ایسی نیکی کرنا جس میں ا پنا دُنیاوی یا اُخروی نقصان ہو، یہ کہاں تک دُرست ہے؟







ح....جس دعوت میں غیرشری اُمور کا ارتکاب ہوتا ہے اور آ دمی کو پہلے سے اس کاعلم ہو، اس میں جانا حرام ہے۔اگر پہلے سے علم نہ ہو،اچا نک پتا چلے تو اُٹھ کر چلا جائے یا صبر کرکے بیٹھ رہے۔ ولیعے کی دعوت قبول کرنا سنت ہے،لیکن جب سنت کوخرافات ومحرّمات کے ساتھ ملا دیا جائے تواس کوقبول کرنا سنت نہیں بلکہ حرام ہے۔

غيرمسلمول كيساته كهانا بينا

س....میرامسکلہ کچھ یوں ہے کہ میں ایک بہت بڑے پروجیکٹ میں کام کرتا ہوں، جہاں پراکٹریت مسلمانوں کی ہی کام کرتی ہے، مگر اس پروجیکٹ میں ورکروں کی دُوسری بڑی تعداد مختلف قتم کے عیسائیوں کی ہے۔ وہ تقریباً ہر ہوٹل سے بلاروک ٹوک کھاتے ہیں اور ہر قتم کا برتن وغیرہ استعال میں لاتے ہیں۔ برائے مہر بانی شرعی مسئلہ بتا ہے کہان کے ساتھ کھانے مینی کہیں ہماراایمان تو کمز ورنہیں ہوتا؟

ج .....اسلام چھوت چھات کا تو قائل نہیں، غیر مسلموں سے دوئی رکھنا،ان کی سی شکل ووضع اختیار کرنا اوران کے سے اطوار وعا دات اپنا ناحرام ہے، لیکن اگران کے ہاتھ نجس نہ ہوں تو ان کے ساتھ کھالینا بھی جائز ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستر خوان پر کا فروں نے بھی کھانا کھایا ہے، ہاں! طبعی گھن ہونا اور بات ہے، اور چونکہ غیر مسلموں کے ساتھ ہم نوالہ و بھی کھانا کھایا ہے، ہاں! حیل مقال کے ساتھ ایک طرح کی دوئی ہوجاتی ہے، اوران کے نفر سے نفر سے ختم ہوجاتی ہے، اوران کے نفر سے نفر ت ختم ہوجاتی ہے، اس لئے حضراتِ فقہاء، کا فروں کے ساتھ ال کر کھانے پینے کو منع کرتے ہیں، ہاں! ضرورت پیش آ جائے تو جائز ہے۔

خزیر کی چربی استعال کرنے والے ہوٹل میں کھانا کھانا

س ..... میں جب سے دُبئ میں آیا ہوں ، ایک بات پریشان کررہی ہے کہ جب بھی ہوٹل میں کھا نا کھانے جاتے ہیں تو کھانا"Two Cow" برانڈ کھی میں پکا ہواماتا ہے ، اور ہم نے سناہے کہ اس میں سورکی چر بی استعال کی جاتی ہے ، اس کے اُو پرایک نوٹ کھیں اور بتلا ئیں کہ بیاستعال کرنا حرام ہے کہ نہیں ؟ کیونکہ یہاں تمام ہوٹلوں میں یہی کھی استعال ہوتا ہے







اور ہمارے مسلمان بھائی اس کو کھاتے ہیں۔

ج.....تحقیق کر لیجئے ،اگر واقعی خزیر کی چر بی استعال ہوتی ہے توایسے ہوٹلوں میں کھانا کھانا جائز نہیں

ہندو کے ہول سے کھانا کھانا

س....کسی ہندو کے ہوٹل میں ہندو کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹی سبزی کھانا جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ یہاں اگر گھی کے بغیر کھانا کھانا ہوتو صرف ہندو کے ہوٹل میں مل سکتا ہے۔

ح.....اگر ہندو کے برتن پاک ہوں اور یقین ہو کہ وہ کوئی غلط چیز استعمال نہیں کرتا تو اس کے ہوٹل ،گھریا دُ کان میں کھانا جائز ہے۔

شوہر کے مال سے بلا إجازت اپنے رشتہ داروں کو کھلا نا

س..... شوہر کے مال میں سے اشیائے خور دنی ان کی اجازت کے بغیر خودیا بچوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو کھلانا جائزہے؟

ج .....ایسی اشیاء جن کے کھانے پینے یا کھلانے پلانے پر عرف عام میں اعتراض نہیں کیا جاتا، اس کی اجازت ہے۔ البتہ اگر عورت کو اندازہ ہو کہ شوہر کو یہ بات نا گوار ہوگی تو صریح اجازت کے بغیر ایسانہ کرے۔خلاصہ یہ کہ شوہر کی اجازت ضروری ہے،خواہ عرفاً یا صراحناً۔ قرآن خوانی کی ایسی محفلوں میں شریک ہونا جن میں فرائض کوتو ڑا جاتا ہو

س .....کیا بے نمازعورتوں کی دعوت پران کی الیم قرآن خوانی میں شمولیت مناسب ہوگی جہاں ظہر کے بعد سے لے کرعشاء کے بھی بعد تک عورتیں اپنے پور نے فیشن کے ساتھ اکٹھی

ہوئی ہوں، کھانے پینے کا بھی خوب اہتمام ہو، مزیدیہ کہ پردے کا نام ونشان نہ ہو؟ ح....ایی محفلیں جن میں دِین کے فرائض اور اَ حکام کا لحاظ نہ کیا جاتا ہو، ان میں شرکت

جائز نہیں۔ جائز نہیں۔

کیا کم خوری عیب ہے؟

س.....محترم المقام جناب حضرت مولا نامجمه يوسف صاحب مظلهم، سلام مسنون - گزارش





یہ ہے کہ میں گورنمنٹ ہائی اسکول گومنڈی، ضلع وہاڑی میں بطور ٹیچر تعینات ہوں، اور علمائے دیوبند کا خادم ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ تعلیمی اداروں میں بحث و تمحیص کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اس سلسلے میں آپ سے پچھوضا حت چاہتا ہوں۔ ماہنامہ' بینات' کے کسی شارے میں حضرت بنورگ نے اپنے والد ہزرگواڑ کے متعلق مضمون لکھا تھا، اس میں دوبا تیں قابلِ اعتراض ہیں، جن پر کیپٹن عثمانی والے اعتراض کرتے ہیں، اور ہمارے اسکول میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور وہ ہم پر اعتراض کرتے رہتے ہیں، اس لئے آپ تسلی بخش جواب عنایت فرمائیں۔ ان کے زدیک حضرت بنورگ کی یہ دوبا تیں قابلِ اعتراض ہیں:

ا- ''میرے والد صاحب (حضرت بنورگ کے والد) نے ساڑ ھے تین ماشے خوراک پرسالہا سال زندگی بسری۔'

۲-''اوران کا نکاح حضرت علی نے بڑھایا تھا۔''

ا - وضاحت طلب اَمریہ ہے کہ کوئی مثال ایسی اسلام میں ہے کہ خواب میں کسی صحابی یا تابعی کا نکاح پڑھایا گیا ہو؟

۲-کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوکر دُنیا میں آسکتا ہے؟ اگر ممکن ہے تواس کی کوئی مثال پیش کی جاسمتی ہے؟ کیونکہ معترض لوگ حضرت نا نوتو کی کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ دیو بند میں آئے تھے،تمہاری کتاب میں کھاہے۔

کیاکسی صاحب نے بریلوی حضرات کی طرف سے کھی گئی کتاب''زازلہ'' کا جواب تحریر کیا ہے؟ نیز کیبٹن عثانی کی کتاب''تو حید خالص'' کا جواب لکھا گیا ہے؟ مہر بانی فرماکر وضاحت فرمادیں، میں نے اشارے کے طور پر اعتراض لکھے ہیں، باقی سب خبریت ہے۔

قاری عبدالباسط، ٹیچر گورنمنٹ ہائی اسکول گلومنڈی

بورے والا مثلع وہاڑی

ح..... مکرم ومحترم جناب قاری عبدالباسط صاحب زیدمجد ہم السلام علیم ورحمۃ اللّٰہ و برکا تہ! آنجناب نے تحریر فر مایا ہے کہ حضرت بنوریؓ کےاس مضمون پر ، جوانہوں نے اپنے







والد ماجدنوّر الله مرقدہ کی وفات پرتح بر فرمایا تھا، ڈاکٹر کیبٹن عثمانی کو دواعتراض ہیں، اوّل حضرتؓ کی اس عبارت پرجس میں والد مرحوم کی خوراک کی کمی کو بیان کیا گیا ہے کہ عنفوانِ شباب میں وہ صرف تین ماشہ خوراک پراکتفا کیا کرتے تھے۔

میں یہ بالکل نہیں سمجھ سکا کہ ڈاکٹر عثانی کواس میں قابلِ اعتراض کیابات نظرآئی؟

یا آپ کواس میں کیا اِشکال پیش آیا؟ میرے محترم! زیادہ کھانا تو بلاشبدلائق ندمت ہے،
شرعاً بھی اور عقلاً بھی ۔لیکن کم کھانا تو عقل وشرع کے کسی قانون سے بھی لائقِ اعتراض
نہیں، بلکہ خوراک جتنی کم ہواسی قدر لائق مدح ہے، بشرطیکہ کم کھانے میں ہلا کت کا یاصحت
کی خرابی کا خطرہ نہ ہو۔ کیونکہ اہلِ عقل کے نزدیک کھانا بذات ِخود مقصد نہیں، بلکہ اس کی
ضرورت محض بقائے حیات اور بقائے صحت کے لئے ہے، شخ سعدی کے بقول:
خوردن برائے زیستن وعبادت کردن است
تو معتقد کہ زیستن برائے خوردن است

اوراگر إشكال كا منشا يہ ہے كہ ساڑھ تين ماشہ خوراك كے ساتھ آدى كيسے زنده ره سكتا ہے؟ تو يہ إشكال كسى دہر يے كے منہ كوزيب دي تو دي، مگرايك مؤمن جوت تعالى شانه كى قدرت پر يقين ركھتا ہواس كى طرف سے اس إشكال كا پيش كيا جانا يقيناً موجب جيرت ہے، سب جانتے ہيں كه فرشتوں كو اللہ تعالى محض شبيح و تقديس سے زنده ركھتے ہيں، حضرت عيسىٰ عليه السلام دو ہزار برس سے بغير مادّى خوراك كے آسان پر زنده ہيں۔ مشكوة شريف (ص: 22) ميں حضرت اساء بنت يزيد رضى اللہ عنها كى روايت سے حديث د جال مروى ہے، جس ميں د جال كے زمانے كے قط كاذكر فر مايا كيا ہے، حضرت اساء رضى اللہ عنها فرماتی ہيں كہ ميں نے عرض كيا: يارسول اللہ! ہم آٹا گوندھ كر ركھتے ہيں، ابھى رو ٹى پيانے كى فرمايا:

"يجزئهم ما يجزى أهل السماء من التسبيح

والتقديس."

ترجمہ:.....''ان کو وہی شہیج و تقدیس کفایت کرے گی جو



إ وفيرت ا

www.shaheedeislam.com





آسان والول كوكفايت كرتى ہے۔"

اکابراولیاءاللہ کے حالات میں تقلیل طعام کے واقعات اس کثرت سے منقول ہیں کہ حدِتو از کو پہنچے ہوئے ہیں، اِمام بخاری کے بارے میں علامہ کرمانی گلصتے ہیں:

"کان فی سعة من الدنیا وقد ورث من أبیه مالا کثیبرًا، و کان یتصدق به وربما یأتی علیه نهار ولا یأکل فیه، وانما یأکل احیانا لوزتین أو ثلاثًا." (مقدمہ لامع ص: ۹) مقدمہ لامع من اُمام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے وُنیا کی کشائش مرجمہ: ۔۔۔۔۔۔ 'اِمام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے وُنیا کی کشائش دے رہے تھے، مگر اپنی خوراک اتن کم تھی کہ سے وہ صدقہ کرتے رہتے تھے، مگر اپنی خوراک اتن کم تھی کہ بساوقات دن بھر کھانا نہیں کھاتے تھے، بس بھی بھار دو تین بادام تاول فرما لیتے تھے۔'

افسوس ہے! کہ آج کی ماد ی عقلیں اپنی سطح سے بلند ہوکر سوچنے سے معذور ہیں،اس لئے ہم لوگ ایسے حالات کو سمجھنے سے بھی قاصر ہوگئے ہیں،اور ڈاکٹر مسعود عثمانی تو بادشاہ آ دمی ہیں، وہ تو امام احمد بن حنبل جیسے اکا ہر پر بھی بلاتکلف مشرک ہونے کا فتو کی صادر فرماد سے ہیں، حضرتِ اقدس بنورگ یاان کے والد ماجد گی اِمام احمد بن حنبل کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے ...؟

آپ نے دُوسرا اعتراض بینقل کیا ہے کہ نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا، مناسب ہوگا کہ پہلے اس سلسلے میں حضرت بنوریؓ کی عبارت نقل کر دی جائے، آپ کھتے ہیں:

''آپ کے والد مرحوم حضرت سیّد مزمل شاہ رحمۃ اللّہ علیہ کا تو وصال ہوگیا تھا، والدہُ مکرّمہ حیات تھیں، جن کا اصرار تھا کہ از دواجی زندگی اختیار کریں،لیکن عزم عبادت و طاعت کے منافی سمجھ کرانکار کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک خواب میں بید حقیقت







۔ واضح کردی گئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فلاں بی بی سے فلاں خاندان میں عقدِ نکاح باندھ رہے ہیں، اس رُؤیائے صالحہ کے بعد انکار ختم ہو گیا اور از دواجی زندگی میں قدم رکھ ہی لیا اور اس رُؤیائے صادقہ کی تعبیراس طرح صادق آگئے۔''

آپ کے نقل کردہ اعتراض میں اور حضرت بنوری کی تحریر میں زمین وآسان کا فرق ہے، حضرت بنوری گرئے کریے میں زمین وآسان کا فرق ہے، حضرت بنوری گرؤیائے صالحہ کا ذکر فرمار ہے ہیں جس کی تعبیر ظاہر ہوئی، اور آپ بین کرتے ہیں کہ: '' نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا۔'' رُؤیائے صالحہ کا مبشرات میں سے ہونا تو خود احادیث شریفہ میں وارد ہے۔ اور صحیح بخاری (۱۰۳۸)' باب کشف المراُۃ فی المنام' میں حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: '' تو مجھے خواب میں دومر تبہ وکھائی گئی، ایک شخص (فرشتہ) مخھے ریشم کے ٹکڑے میں اُٹھائے ہوئے تھا اور وہ مجھ سے کہ درہا تھا کہ بیآپ کی بیوی ہے، میں نے کہا کہ: اگریہ منجانب اللہ مقدر ہے تو ہوکر رہے گا۔''

انبیائے کرام علیہم السلام کا خواب تو دی قطعی کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ اہلِ ایمان کے خواب کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ اہلِ ایمان کے خواب کی حیثیت محض مبشرات کی ہے، بہر حال کسی شخص کا خواب میں بید کھنا کہ فلاں خاتون کے ساتھ اس کا عقد ہور ہا ہے، مبشرات کے قبیل سے ہے۔ پھر معلوم نہیں کہ اس قصے میں آپ کویا دُوسرے حضرات کو کیوں اِشکال پیش آیا۔

۲:.....مرنے کے بعد دوبارہ دُنیا میں آنے کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں، اور دونوں مکن ہیں، اور دونوں مکن ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ مرد ہو دوبارہ زندہ کر دیا جائے اور وہ عام معمول کے مطابق زندہ ہوجائے، قرآنِ کریم میں اس کی مثالیں موجود ہیں، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں متعدد جگہ ذکر فرمایا ہے کہ وہ بإذنِ اللی مردوں کو زندہ کردیا کرتے تھے۔ سور ہُ بقرہ آیت: ۲۵۹ میں اس شخص کا واقعہ مذکور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایک سوسال تک مردہ رکھ کر پھرزندہ کردیا تھا: "فَاَمَاتَهُ اللهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَشَهُ"۔ سور ہُ بقرہ ہی کی آیت: ۲۲۳۳ میں ان ہزاروں اُشخاص کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے جوموت کے خوف سے گھروں







سے نکل کھڑے ہوئے تھے اور جن کوموت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ کر دیا تھا۔ سور ہُ بقرہ کی آیت: ۵۵ اور ۵۲ میں موسیٰ علیہ السلام کے ان رُفقاء کے مرنے کے بعد زندہ کئے جانے کا ذکر ہے جنھوں نے موسیٰ علیہ السلام سے غلط مطالبہ کیا تھا:

"وَإِذُ قُلُتُمُ يِهُوسَى لَنُ نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهُرَةً فَأَخَدُتُكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمُ تَنُظُرُونَ، ثُمَّ بَعَثُنْكُمُ مِّنُ أَعُدِ مَوْتِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ." (القرة: ٥٢،٥٥)

اورسور ہُ اَعراف کی آیت:۱۵۵ میں اسی کی مزید تفصیل ذکر کی گئی ہے۔الغرض اسی قسم کے بہت سے واقعات قر آنِ کریم ہی میں مذکور ہیں۔

اورکسی فوت شدہ شخص کے دُنیامیں دوبارہ نظر آنے کی دُوسری صورت بیہوتی ہے کہ معروف زندگی کے ساتھ تو اس کا جسم وُنیا میں زندہ نہ کیا جائے مگرخواب یا بیداری میں اس کی شبیہ کسی شخص کونظرآئے ،اس کو دوبارہ زندگی کہنا صحیح نہیں ، بلکہ یہا یک طرح کا رُوحانی کشف ہے، بھی تواپیا ہوتا ہے کہ حق تعالی شانہ اپنے کسی بندے کی اعانت کے لئے کسی لطیفه غیبی کوفوت شدہ بزرگ کی شکل میں جھیج دیتے ہیں کہ ( کیونکہ وہ شکل اس کے لئے مانوس ہوتی ہے)،جیسا کہ حضرت جرئیل علیه السلام حضرت مریم کے سامنے انسانی شکل میں متمثل ہوئے تھے،اس صورت میں فوت شدہ بزرگ کواس واقعے کی خبرنہیں ہوتی ،اور بھی ایبا ہوتا ہے کہ باذن الٰہی اس بزرگ کی رُوح اس شخص کے سامنے متمثل ہوجاتی ہے، جیسا کہ شبِ معراج میں انبیائے کرام علیہم السلام کی اُرواحِ طیبہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے سامنے متمثل ہوئی تھیں،البتہ حضرت عیسیٰ علیہالسلام اپنے جسدِ عضری کے ساتھ موجود تھے،اور چونکہ پیسب کچھ باذنِ الٰہی ہوتا ہے، جس میں اس فوت شدہ بزرگ کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا،اس لئے ایسے واقعات کو کشف و کرامت کے قبیل سے تمجھا جاتا ہے،اوران واقعات کا ا نکار وہی شخص کرسکتا ہے جو انبیائے کرام علیہم السلام کے معجزات کا اور اولیائے کرام کی كرامات كامنكر مو، جبكه ابل سنت والجماعت كاعقيده بيه كه:

كرامات الأولياء حق. (اولياءالله كي كرامات برحق بين)









جیسا کہ فقرا کبراور دیگر کتبِ عقائد میں مٰہ کور ہے، حضرت نانوتو کُ قدس اللّه سرهٔ کا وہ واقعہ جس کی طرف آپ نے اشارہ فر مایا، وہ اسی قبیل سے ہے، جس میں شرعاً وعقلاً کوئی اِشکال نہیں۔

بریلوی کتاب 'زلزله' کامحققانه جواب مولانا محمعار نستبھلی نے ''بریلوی فتنے
کا نیا رُوپ' کے نام سے لکھا ہے، پاکستان میں یہ کتاب ''ادارۂ اسلامیات، ۱۱۹۰انارکلی،
لا ہور' سے شائع ہوئی ہے، اورڈ اکٹر عثانی کی کتاب '' تو حید خالص' کا جواب مولا نا ابوجا بر
عبداللہ دامانوی نے ''الدین الخالص' کے نام سے لکھا ہے، یہ کتاب ''حزب المسلمین،
فاروقی اعظم روڈ، کیاڑی کراچی' سے شائع ہوئی ہے۔

أميد ہے مزاح گرامی بعافيت ہوں گے، والسلام!

آبِ زمزم پینے کا سنت طریقه

س.....آبِزَمزم نوش کرنے کامسنون طریقہ تحریر فرمائیں۔

ج .....آبِ زمزم پیناسے پہلے و عاکر نااور قبلہ رُخ کھڑے ہوکر آبِ زمزم پینامستحب ہے۔







## والدين اوراولا دك تعلقات

ماں باپ کے نافر مان کی عبادت کی شرعی حیثیت

س..... ماں باپ کے نافر مان کا فرض اورنفل ایک بھی قبول نہیں ہوتا (ابنِ عاصم) تو کیا سفختر میں نبید

ایسے خص کانماز پڑھنایانہ پڑھنا، یا نیکی کا کوئی اور کام کرنایانہ کرنا برابرہے؟

ج .....حدیث کا مطلب آپ نے اُلٹ کردیا، حدیث مے مقصود یہ ہے کہ اس شخص کو ماں باپ کی نافر مانی حجھوڑ دینی جا ہے تا کہ اس کی عبادت قبول ہو، یہ ہیں کہ والدین کی نافر مانی

پر بدستور قائم رہتے ہوئے عبادت ہی چھوڑ دینی چاہئے...!

س .....فرض کریں، اے اور بی دومشرک ہیں، مشرک اے خونخو اراور ظالم ہے، لوگوں کے ساتھ بدا خلاقی، گالی گلوچ، جھگڑے فساداس کا معمول ہے، لوگوں کے مال پریا تخواہ پر ناجائز قبضہ کرتا ہو۔ جبکہ مشرک بی اجھے اخلاق وعادات کا مالک ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، گالی گلوچ، جھگڑ ہے فساد نہیں کرتا، کسی کے مال پرنا جائز قبضہ نہیں

کرتا،تو کیاروزمحشر میںان کے لئے سزاایک جیسی ہوگی یا کچھفرق ہوگا؟ ح.....جیل میں مجرموں کے جرم کی نوعیت کے اعتبار سے ان سے مختلف سلوک کیا جاتا ہے،

اسی طرح دوز خیوں سے بھی ان کے جرائم کی نوعیت کے مطابق سلوک کیا جائے گا، دوز خیوں کی سزا کا کم وبیش ہونانصوص سے ثابت ہے۔

والدین کی اطاعت اوررشته داروں سے طع تعلقی

س .....رسول الله على الله عليه وسلم كارشاد مبارك كے مطابق الله تعالى كى رضا والدين كى رضا والدين كى رضا ميں ہے اور دُوسرى جگه ارشاد ہے كہ تيرى جنت يا دوزخ والدين ہيں۔الله تعالى ان اصاديث كى كمى بيشى معاف فرمائے تو آج كل كيا ہر زمانے ميں والدين تواس چيز ميں يا كام



إماريت ا





میں راضی ہوتے ہیں جن پروہ خود عمل کررہے ہوتے ہیں، یعنی آباء واجداد کے طریقے پر۔
میرامسکہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رشتہ داری نہ توڑو، مگر والدین کہتے ہیں کہ سی سی
بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جس سے ہم راضی ہیں ان سے بولو، دُوسروں کو چھوڑ دو۔
والدین اپنے آبائی طریقوں پڑمل کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں، قرآن وسنت کے
مطابق عمل کرنے والا ان کو بہت بُر الگتاہے، والدین کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے مگر پھر
محلی وہ اولا دسے حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہمیں خدمت کرنا بھی چاہئے مگر آمدنی
اتن کم ہو کہ اپنا اور بچوں کا گز ارامشکل سے ہوتا ہوتو کیا کیا جائے؟

ج..... والدین کی خدمت واطاعت فرض ہے لیکن جائز کاموں میں،اورا گر والدین کسی ناجائز بات کا حکم کریں توان کی اطاعت حرام ہے۔

#### والدين سيمتعلق الجفي جذبات

س..... میں اپنے والد کا اکلوتا بیٹا ہوں، والدین اپنی تھوڑی بہت جتنی بھی جائیداد ہے میں۔ میں اپنے والدین کے بعد میرےنام کرناچا ہے ہیں، یہ بات اسلامی طریقے سے بھی مناسب ہے کہ والدین کے بعد جائیداد کا وارث لڑکا ہوتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی جائیداد خود بناؤں، ماں باپ کے بیسے سے بہت میش کرلی، بیچاروں نے ساری زندگی مجھے پر بیسہ خرج کرکے مجھے ہرقتم کا آرام دیا، پڑھایا، کھایا اب فرسٹ ایئر کا طالب علم ہوں، عمر کا سال کی ہے، اب چاہتا ہوں کہ جلد از جلد پڑھاکھ کرائے یاؤں پر کھڑا ہوجاؤں اور والدین کو ایک جج کرا دُوں۔ کیا بیسب خیالات و خواہشات دُرست ہیں؟

ج .....والدین کے آپ تنہا وارث ہوں، باقی آپ کے جذبات صحیح ہیں، بشرطیکہ آپ خود بھی اُحکام ِ الہیدی بجا آوری کرتے رہیں۔صرف کھانے کمانے کا چکر خدرہے۔

والدين كى نافر مانى كاوبال

س.....آج کل کے دور میں بڑھا ہے کا سہاراکس پر کرنا چاہئے ،اولا دیریا دولت پر؟ ماں باپ اپنی اولا دکواس لئے اچھی تربیت دیتے ہیں کہ آئندہ دور میں مجھے لات مارکر نکال











دے، کیا بی سی ہی سکھایا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اولا داتی بے در دی سے کیوں بولتی ہے؟ کیا آج کے دور میں بہی سکھایا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤنہ کرو؟ اولا دجوانی میں ماں باپ کا احترام نہیں کرتی، اگر شادی کر لے تو بیوی کا حکم بجالاتی ہے، بیوی کے کہنے پر کوٹھی بنواد سے ہیں، ایک طرف ماں باپ کو گھ دے کر بیوی کوخوش کرنا، اولا دکوزیب دیتا ہے کہ میں خوشی مناؤں اور میرے ماں باپ در در کی ٹھوکریں کھائیں؟ کیا ایک مسلمان کی اولا دکواسلام یہی سکھا تا ہے؟ اولا دیہ یکون نہیں سوچتی کہ میرے ماں باپ نے اتنے مشکل مراحل سے گزرکر میری پروَرِش کی ہے، آج مجھے ان کا سہارا بنا چاہئے، ان کی دُعائیں لینی چاہئیں؟ بعض میری پروَرِش کی ج، آج مجھے ان کا سہارا بنا چاہئے، ان کی دُعائیں لینی چاہئیں؟ بعض وضاحت فرمائیں۔

ج .....قرآنِ کریم اور حدیثِ نبوی میں والدین کی خدمت کے بڑے فضائل آئے ہیں،اور والدین کی نافر مانی اور ان کوستانے کے وبال بھی بڑی تفصیل سے ذکر کئے گئے ہیں،اور اہلِ علم نے حقوق الوالدین پر مستقل کتابیں تصنیف فر مائی ہیں،سور ہ بنی اسرائیل میں حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے:

"وقَصلی رَبُّکَ اَلَّا تَعُبُدُوا اِلَّا آیَّاهُ وَبِالُوالِدَیُنِ اِحْسَانًا. اِمَّا یَبُلُغُنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ اَحَدَهُمَا اَوْ کِلهُمَا فَلَا تَعُمُدُوا اِلَّا آیَاهُ وَبِلهُمَا فَلَا تَعَمُّمَا اَفْ کِلهُمَا اَفْ کِلهُمَا فَوَلًا کَوِیُمًا. تَقُلُ لَّهُمَا اَفْ کُلهُمَا اَفْ کُلهُ کَویُمًا. تَقُلُ لَهُمَا اَفْ کُلهُ مَا اَفْ کُلهُمَا فَوُلًا کَویُمًا. وَاخْفِضُ لَهُمَا رَبَّیَانِی صَغِیرًا. " (بی اسرائیل ۲۲۲،۲۳) ارتحمہ اور تیرے رَبّ نے کم کردیا ہے کہ اس کے سراکسی کی عبادت مت کرواورا پنے مال باپ کے ساتھ صن سلوک سواکسی کی عبادت مت کرواورا پنے مال باپ کے ساتھ صن سلوک کیا کرو، اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھا ہے کو بین جا نیس توان کو جھڑ کنا، اور ان کے سامخ شفقت سے اوران سے خوب ادب سے بات کرنا اوران کے سامخ شفقت سے اوران سے خوب ادب سے بات کرنا اوران کے سامخ شفقت سے اوران سے خوب ادب سے بات کرنا اوران کے سامخ شفقت سے اوران کے سامخ شفقت سے اوران سے خوب ادب سے بات کرنا اوران کے سامخ شفقت سے اوران سے خوب ادب سے بات کرنا اوران کے سامخ شفقت سے اوران سے خوب ادب سے بات کرنا اوران کے سامخ شفقت سے اوران سے خوب ادب سے بات کرنا اوران کے سامنے شفقت سے اوران سے خوب ادب سے بات کرنا اوران کے سامنے شفقت سے اوران سے خوب ادب سے بات کرنا اوران کے سامنے شفقت سے اوران سے خوب اور اوران سے خوب اوران سے خوب







اِئساری کے ساتھ جھکے رہنا،اور یوں دُعاکرتے رہنا کہا ہے میرے پروردگار!ان دونوں پررحمت فرمایئے جیساانہوں نے مجھے بچپن میں پالاہے۔''

ایک حدیث میں ہے:

"عن أبى أمامة رضى الله عنه أن رجلًا قال: يا رسول الله! ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: هما جنتك أو نارك." (ابنِ ماج ص:٢٦٠)

ترجمہ: ..... ' حضرت ابو اُمامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ: ایک شخص نے پوچھا: یا رسول اللہ! والدین کا اولاد کے ذمے کیاحق ہے؟ فرمایا: وہ تیری جنت یا دوزخ ہیں (لیمنی ان کی خدمت کرو گے تو جنت میں جاؤگے، ان کی نافر مانی کرو گے تو دوزخ خریدو گے )۔''

ایک اور حدیث میں ہے:

"عن ابن عباس رضى الله عنه ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح مطيعًا لله فى والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنّة وان كان واحدًا فواحدًا ومن أصبح عاصيًا لله فى والديه أصبح له بابان مفتوحان من النّار ان كان واحدًا فواحدًا. قال رجل: وان ظلماه وان ظلماه وان ظلماه وان ظلماه."

ترجمہ: ...... '' حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روابیت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جو شخص والدین کا فرما نبر دار ہواس کے لئے جنت کے دو درواز کے کھل جاتے ہیں اور







اگران میں سے ایک ہوتو ایک، اور جو تحض والدین کا نافر مان ہواس کے لئے جہنم کے دو درواز ہے کھل جاتے ہیں، اورا گران میں سے ایک ہوتو ایک۔ایک شخص نے عرض کیا کہ: خواہ والدین اس پرظلم کرتے ہوں،خواہ اس پرظلم کرتے ہوں۔'

ایک اور حدیث میں ہے:

"وعنه (عن ابن عباس) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الاكتب الله له بكل نظرة حَجّة مبرورة. قالوا: وان نظر كل يوم مائة مرة؟ قال: نعم! الله اكبر وأطيب."

ترجمہ: ..... ' حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: فر ما نبر دار اولا داپنے والدین کی طرف نظر شفقت و محبت سے دیکھے تو ہر مرتبہ دیکھنے پرایک جح مقبول کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ عرض کیا گیا: خواہ سو مرتبہ دیکھے؟ فر مایا: ہاں! اللہ تعالی اس سے بھی ہڑے اور زیادہ پاکیزہ ہیں (ان کے لئے سوچ کا ثواب دینا کیا مشکل ہے)۔''

"عن أبى بكرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الذنب يغفر الله منها ما شاء الا عقوق الوالدين فانه يعجل لصاحبه فى الحيوة قبل الممات."

ترجمہ:..... 'حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے







کرسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا که: ہر گناه کو الله تعالی چاہیں تو معاف فرمادیں گے، مگر والدین کی نافرمانی کو معاف نہیں فرماتے بلکہ اس کی سزامر نے سے پہلے دُنیا میں ملتی ہے۔''

جولوگ والدین کی خدمت سے کنارہ کشی کرتے ہیں، وہ بہت ہی بد بخت ہیں، کیکن اس میں پچھ قصور والدین کا بھی ہے، وہ بچوں کومغربی تعلیم وتر بیت دیتے ہیں، دین تعلیم وتر بیت سے محروم رکھتے ہیں، نیتجاً اولا دبڑے ہوکرمغربی عادات واطوار کواپناتی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ مغرب میں والدین کی خدمت کا کوئی تصوّر نہیں، اولا دجوان ہوکر خودسر ہوجاتی ہے اور والدین سے ان کوکئی ربط نہیں رہتا۔

جائز کاموں میں ماں باپ کی نافر مانی

س .....ایک تنظیم اینے نئے ممبروں سے حلف لیتی ہے کہ وہ ممبر تنظیم اوراس کے لیڈر کا ہر حال میں وفادار رہے گا، چاہے اسے اپنے مال باپ اور ہزرگوں کی نافر مانی ہی کرنی پڑے۔ کیا مال باپ اور ہزرگوں کی نافر مانی کا بی حلف جائز ہے؟ اس کی وضاحت دینی حیثیت سے فر مائیں۔ ج.... جائز کا موں میں ماں باپ کی نافر مانی حرام ہے، اور حرام چیز کا عہد کرنا بھی حرام ہے۔

زانی، شرابی باپ کی بخشش کے لئے کیا کیا جائے؟

س .....زیدایک کڑ مذہبی انسان تھا، نیخ وقتہ نمازی، جج، روزہ، زکوۃ ہرطرح سے مذہبی انسان، لیکن انہیں غیرعورتوں سے مراسم رکھنے کی عادت تھی، بس یوں سمجھ لیں کہ لفظ دعورت' ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ مولا ناصاحب! جب سے زید کی موت ہوئی ہے، ہم دونوں بھائی بے حد پریثان ہیں، کیونکہ ان کی موت شراب پیتے ہوئے ایک غیرعورت کے ساتھ زنا کرتے ہوئے اچا نک ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ کیا والد صاحب کی بخشش ہوجائے گی؟ حالانکہ ہم نے ہرطرح سے ختم قرآن، بھوکوں کو کھانا کھلانا، سب پچھان کے بیجھے کیا۔ مولا ناصاحب! ہم اولا دہونے کے ناطے ان کے لئے اور کیا ایسا مذہبی کام کریں کہان کی بخشش ہوجائے؟







جسسہ مسب کواس قسم کے واقعات سے عبرت پکڑنی چاہئے اور حق تعالی شاخہ سے حسن خاتمہ کی دُعا کرتے رہنا چاہئے (یا اللہ! حسن خاتمہ نصیب فرما، اور کری موت سے بناہ عطا فرما)۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جس حالت میں مرے گاتی حالت میں اُٹھایا جائے گا۔ جہاں تک بخشش کا سوال ہے، سو بخشش کے دومعنی ہیں، ایک بید کہ بغیر سزا کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمادیں، اس کے بارے میں تو پھے نہیں کہا جاسکتا کہ س پر نظر عنایت ہو جو اے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اُمید بھی رکھنی چاہئے اور اس کی دُعا بھی کرنی چاہئے کہ حق تعالیٰ شانہ ہمیں بغیر عذا ب و عتاب اور بغیر حساب و کتاب کے بخشش نصیب فرما ئیں۔ بخشش کے دوسرے معنی ہیہ ہیں کہا بی برعملیوں کا خمیازہ بھگتنے کے بعد بیک کرکسی وقت عذا ب سے رہائی مل جائے، یہ بخشش ہر مسلمان کے لئے ہے، جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، خواہ کتنا ہی گنا ہی گار ہو، کسی نہ کسی وقت اس کی بخشش ضرور ہو جائے گی۔ البتہ جو محض دُنیا سے ایمان کے لئے رہ خواہ کتنا ہی گار خصت ہوا۔ نعوذ باللہ ۔۔۔ اس کی کسی حال میں بھی بخشش نہیں ہوگی، وہ سے ایمان کے لئے رابطان تو اب کا اہتمام کرتے رہیں، سب سے بہتر صدقہ جاریہ ہوا رہے۔۔۔ اس کے لئے والد کے لئے دُعا و اِستغفار کریں، اور جہاں تک ممکن ہو اس کے لئے ایصالی تو اب کا اہتمام کرتے رہیں، سب سے بہتر صدقہ جاریہ ہواریہ ہے۔۔

## ماں باپ کوراضی کرنے کے لئے اسلامی اقد ارچھوڑ نا

س ..... میں اب سے ایک سال پہلے بہت آزاد خیال لڑکی تھی، لیکن اب اللہ تعالی نے مجھے ہت پسند توفق دی اور میں نے اسلامی اقد ارکوا پنا نصب العین بنالیا، جولوگ پہلے مجھے بہت پسند کرتے تھے، اب انہوں نے مجھ پر فقرے کئے شروع کردیئے ہیں، میں نے اس سال میٹرک کا امتحان دیا ہے اور میری عمر سولہ سال ہے، والدین بھی یہی کہتے ہیں کہ زیادہ دقیانوسی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ریڈیواورٹی وی جیسی لغویات کو بالکل چھوڑ دیا اور پابندی سے پردہ کرنا شروع کیا، جبکہ میرے گھر والوں نے مذاق اُڑایا، بہت سے لوگوں نے میں نے چادراوڑھنی شروع کی تواس کا بھی گھر والوں نے مذاق اُڑایا، بہت سے لوگوں نے تو مجھ سے دوستی بھی ختم کردی ہے، لیکن میں نے کسی کی پروانہیں کی لیکن اب مسئلہ ہے کہ



ا مارست ا





حال ہی میں میری منگنی ہوگئی ہے، ان لوگوں کے ہاں بھی زیادہ پردہ نہیں ہے، اب میر ے والدین اور بڑے کہتے ہیں کہتم اپنی بھنویں بنوالو، چادر چھوڑ دواور برقع بھی اُتار دواور نمانے کے ساتھ چلو لیکن میں یہ کسی طرح بھی نہیں کرسکتی، مجھے بہت مجبور کیا جارہا ہے اور میں سخت پریشان ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ میرے برقع نے اور نماز نے مجھے متعدد بار برائیوں سے بچایا اور آج حالات اس کے در پے ہوگئے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کراچی باتیں اپنائی تھیں کہلوگ مجھے اچھا کہیں گے، لیکن اب اندازہ ہوا کہ ہمارا معاشرہ اب اس باتیں اپنائی تھیں کہلوگ مجھے اچھا کہیں گے، لیکن اب اندازہ ہوا کہ ہمارا معاشرہ اب اس سہیلیوں نے مجھے دیکھتے ہوئے یہ رقی اختیار کرلی ہے، لیکن باقی لوگ مجھے ناپندہی کرتے سہیلیوں نے مجھے دیکھتے ہوئے یہ رقی اختیار کرلوں یا ان کی بات مان اور جو پچھوہ کہتے ہیں وہی پچھاختیار کرلوں یا ان کی بات سے انکار کردوں؟ جبکہا نکار ماں باپ کی نافر مانی میں شامل ہوتا ہے۔ میں شادی سے بھی انکار نہیں کرسکتی اور اپنے ماں باپ اور بڑوں کو بھی ناراض نہیں کرسکتی۔ اب آپ میرے سوال کا جواب جلدعطا کردیں باپ اور بڑوں کو بھی ناراض نہیں کرسکتی۔ اب آپ میرے سوال کا جواب جلدعطا کردیں باپ اور بڑوں کو بھی ناراض نہیں کرسکتی۔ اب آپ میرے سوال کا جواب جلدعطا کردیں باپ دوجواس اُلی بھی بھلا ہوجواس اُلی بھی بھی ہو ہو اس اُلی بھی بھی ہو ہو اس اُلی بھی بھی بھیں۔

ح ....آپ كے خط ميں چند باتيں قابل توجه بين:

اوّل: ۔۔۔۔۔اگرآپ نے اسلامی اقد ارکواس لئے اپنایا ہے کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں تو آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اگر اس لئے اپنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوجائے تو آپ کو خلوق کی رضامندی و ناراضی اور خوشی یا ناخوشی پر نظر نہیں رکھنی چاہئے۔ آپ کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کوراضی کرنا ہونا چاہئے ،خواہ مخلوق آپ کو کچھ ہی کہے۔ ہمارے آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کا فراوگوں نے دیوانہ اور مجنون تک کہا،

۔ ہماری آپ کی عزقت ان سے بڑھ کر نہیں۔

دوم:.....حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دِین پر چلنا آگ کے انگاروں کومٹھی میں لینے سے زیادہ مشکل ہوگا۔ بیو ہی زمانہ ہے، جوشخص دوزخ کے انگاروں



إهرات ا







سے بچنا چاہتا ہو،اسے دُنیا کے ان انگاروں پرلوٹنا ہوگا،اور جو تخص دُنیا کے ان انگاروں سے گھرا تاہے،اسے دوزخ کے انگاروں کا سامنا کرنے کے لئے تیارر ہناچاہئے۔

سوم:..... والدین اور بردوں کی فرما نبرداری ضروری ہے، مگر بیاتی وقت تک جائز ہے جب تک خدااوررسول صلی الله علیہ وسلم کے کسی حکم کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، ور نہ خدا اور رسول صلی الله علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے کسی کی اطاعت کرنا جائز نہیں، نہ والدین کی، نہ شوہر، نہ کسی حاکم کی۔اس لئے میں آپ کواسلامی اقدار ترک کرنے کا مشورہ نہیں دُوں گا۔

بچوں کی برتمیزی کا سبب اوراس کا علاج

س....میرا پچہ جس کی عمر ساڑھے دس سال ہے، بہت غصے والا ہے، غصے میں آکر وہ انتہائی برتمیزی کی باتیں کرتا ہے، جس کی وجہ ہے بعض دفعہ دُوسروں کے سامنے شرمندگی اُٹھانا پڑتی ہے، کوئی ایساوظیفہ بھیج دیں جس کی وجہ سے وہ بدتمیزی چھوڑ دے اور پڑھائی میں اچھا ہوجائے۔ ج.... بچوں کی بدتمیزی ونافر مانی کا سبب عموماً والدین کے گناہ ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ دُرست کریں اور ۳ بارسورہ فاتحہ یانی پردَم کر کے بچے کو پلایا کریں۔

کیاوالدین سے یانی مانگ کر پینا تواب ہے؟

س ..... ہمارے دوست .....صاحب کہتے ہیں کہ والدین اور بڑے بزرگوں سے پانی مانگ کر پینے میں ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، اور چاہے والدین عمر رسیدہ ہی کیوں نہ ہوں، ان سے پانی مانگ کر پینا چاہئے۔

ج ..... كيا مطلب ہے كه والدين كى خدمت كرنے كے بجائے ان سے خدمت ليني حاليہ ...؟

بدكاروالده سے طع تعلق كرناشرعاً كيساہے؟

س.....اگرکسی کی والدہ یا بہن بدکار ہو، شریعت میں اولاد کے لئے کیا تھم ہے؟ کیا ان کا احترام وادب ضروری ہے؟ اوران کی خدمت کرنا فرض ہے؟ کیا اولا داپنی والدہ سے علیحد گی اختیار کرسکتی ہے جبکہ بار بارتھیحت کے باوجوداس پرکوئی اثر نہ ہو؟



آئے مائل ہے۔ آئے مائل ہے۔ اوران کاعل

ح.....جو خص گھر میں گندگی کو برداشت کرے، وہ'' دیوٹ'' کہلاتا ہے،اوّل تو ہرممکن کوشش اس گندگی کو دُور کرنے کی کی جائے ،اگراس میں کا میا بی نہ ہوتو قطع تعلق کر لیا جائے۔ کیا بالغ اولا دیرخرچ کرنا والد کے لئے ضروری ہے؟

س.....ایک صاحب جن کے تین لڑ کے اٹھارہ سال سے زیادہ کے ہیں،اورا یک لڑکی سولہ سال کی ، دو چھوٹے لڑ کے جن کی عمریں پندرہ سال اور نو سال ہیں ، اور زوجہ ہیں۔ان صاحب نے تین سال قبل کاروبار شروع کیا ہے اور کاروبار سے جوآمدنی ہوتی ہے اسے وہ كاروبار پھيلانے كے لئے لگادية ہيں۔ان كاكہناہے كە: '' ميں اس حالت ميں نہيں ہوں کہ گھر کاخرچہ اُٹھاسکوں،اس لئے قرآن کی رُوسے میرےاُو پر بیوی بیچ کسی کا کوئی فرض نہیں ہوتا ہے۔' جبکہ تمام بیچ تعلیم حاصل کررہے ہیں اور بچوں کی والدہ بھی کوئی نوکری نہیں کرتیں۔ان صاحب کا کہناہے کہ: 'جب تک میں کھلانے کی بوزیش میں تھا، میں نے کیا، اب میری پوزیش نہیں'' (جبکہ کاروبار کو پھیلا رہے ہیں)۔ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ: ''میرےاُو پراللّٰداوراس کے رسول صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے حکم سے پچھ بھی فرض نہیں ہے، اور اٹھارہ سال کے بعد توان کا فرض بالکل ختم ہوجا تا ہے،اور بچوں کوتو گھر میں بالکل نہیں رہنا چاہئے، بلکہ خود کما کر گزار کرنا چاہئے۔'' نہوہ اپنے نوسال کے بیچے نہ لڑکی کواور نہ بیگم کو کھلاتے ہیں، بڑےلڑ کے تو بہت دُور کی بات ہیں۔ ہروقت بیتکرار ہے کہ میرے اُو پر پچھ فرض نہیں، جہاں تک کرسکتا تھا کردیا۔ جبکہ نوسال کے بیچے سے بھی خوب کام لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ: ''میں نے جب تک کھلایا ہے اب اس کے بدلے کام کرو۔''اس کے برعکس باہراینے ملنے والوں اور دوستوں سے بہت خوش مزاجی، ملنساری سے پیش آتے ہیں،ان کے لئے کھانے پینے ، رویے پیسے میں کوئی کمی نہیں کرتے ، جبکہ ان کے دوست انہیں پہیان چکے ہیںاور بے وقوف بنا کر ہزاروں رویے ہٹورکر لے جاتے ہیں،ان کاانہیں کوئی غمنہیں بلکہ جو بیسہ بچوں پرخرج کیا ہے اس کا بہت افسوس ہے، کیونکہ اس کا بدلہ کچھ ملنے کی اُمید نہیں۔ان کا کہنا ہے کہ:''جومیں نے کیاوہ میری شفقت تھی۔''ابایک مکان میں رہنے کے باوجود باپ بچوں (بڑے لڑکوں) کا ایک ایک ہفتے تک سامنانہیں ہوتا، بات کرنا دُور کی







بات ہے۔آپ سے درخواست ہے کہ قرآن اور حدیث کی رُوسے میچے صورتِ حال ہے آگاہ كرين، براه كرم ان كاجواب جلدا زجلدا خبار مين دين تاكه هرايك اس جواب كويره سكے۔ ح.....اس شخص کا طرزِعمل نہایت غلط اور افسوسناک ہے، اور اس کا پیکہنا کہ:''میرے اُو پر اللّٰداوراس کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے حکم ہے کچھ بھی فرض نہیں' محض نا واقفی کی بات ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ بیوی کا نان ونفقہ ہر حال میں شوہر پر فرض ہے،اورا گرشو ہر فقیر ہو،اس کے پاس مال نہ ہو، تب بھی ہوی کا خرج اس کے ذمے ہے، قرض لے یا بھیک ما نگ کر لائے۔اولا د کے لئے نان ونفقہ کا حکم یہ ہے کہ اگران کے پاس مال ہوتوان کا خرچ خودان کے مال سے بورا کیا جائے گا،اوراگران کے پاس مال نہیں اور وہ نابالغ ہوں یا کوئی ہنراور کسب نہ جانتے ہوں تو ان کا خرچ والد کے ذھے ہوگا، پیاخراجات شرعاً والد کے ذھے ہیں،اگر والد کے پاس پیسے نہ ہوں تو اس سے کہا جائے گا کہ کما کر لائے ، یا بھیک ما نگ کر لائے،اورا گروہان کاخرچ ادانہیں کرے گا تواس کوقید کیا جائے گا۔

اولا داگر بالغ ہواور کمانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہوتو لڑکوں کا خرج باپ کے ذ مے نہیں ہوگا، بلکہ وہ خود کمائیں اور کھائیں الیکن لڑکیوں کی جب تک شادی نہیں ہوجاتی، ان کاخرج باپ کے ذمے ہے، باپ ان کو کمانے پر مجبور نہیں کرسکتا۔

یہ میں نے جو کچھ کھا ہے اخراجات کی قانونی حیثیت ہے، قانون سے ہٹ کر انسان پر کچھاخلاقی ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔شرفاء کے یہاں جب تک اولا دزیرِ تعلیم ہو، یا بےروز گار ہو،ان کاخرج والدین اُٹھاتے ہیں، جو شخص اپنی چھوٹی چھوٹی معصوم اولا د کے ساتھ ایسا بھدا سلوک کرتا ہو وہ خدانخواستہ معذور ہوجائے تو اپنی اولا د سے کس حسن سلوک کی توقع کرسکتا ہے؟ ان صاحب کو جا ہے کہ بیوی بچوں کے اخراجات پر بخل نہ کریں، بیچق لازم ہےاورسب سے بڑاصد قہ بھی۔اوراگر بیخض اپنے رویے کی اصلاح نہ كرية عدالت سے رُجوع كيا جائے۔

بلاوجہاڑ کی کو گھر بٹھانے والے باپ کی بات ماننا





بلاوجہ مداخلت کے پیشِ نظر کیا بیٹی کو باپ کی تھم عدولی کی اجازت ہے؟ مثلاً باپ بیٹی کو زبردستی اپنے گھر کھم ہانا چا ہتا ہے جس کے لئے وہ عدالت سے بھی رُجوع کرنے سے گریز نہیں کرتا تا کہ دُوسرے دامادوں کی طرح بیشریف النفس و مال دار داماد بھی اس کے زیرِ اثر آجائے ۔لیکن بیٹی ہردَم اپنے باپ کے ہاں رہنے سے انکار کرتی ہے، جس کے لئے اس کو ہروقت اور ہر جگہ شرمندگی اُٹھانا پڑتی ہے، کیا ایسے ضدی باپ کی ضد پورا کرنے کا اسلام میں کوئی حل ہے؟

ج.... بیٹی کو بغیر کسی صحیح وجہ کے گھر بٹھانا اور اسے شوہر کے پاس نہ بھیجنا معصیت ہے، اور گناہ کے کام میں باپ کی اطاعت جائز نہیں، اس لئے باپ کی الیی ضد کا ساتھ دینا بھی جائز نہیں، لڑکی کو چاہئے کہ اپنے گھر چلی جائے، باپ کی بات نہ مانے۔

## خداکے نافر مان والدین کا احترام کرنا

س..... زید نے تمام عمر خدا اور اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کے اُحکامات کی نفی میں گزاری، اب عمر کے اس حصے میں ہے جس میں خدا سے تو بداور کردہ گناہوں پرشر مساری اور ندامت کا ہونالازی ہے۔ اس پر طرق میے کہ زید نے اُزخو زئیں بلکہ لوگوں کے کہنے اور زور دینے پر جج کی سعادت بھی حاصل کر لی ہے، مگر جج جیسے مقدس فریضے کی ادائیگی کے بعد بھی زید کے اعمال پر رتی بھر اُثر نہیں پڑا، بلکہ اور بھی شدومد سے حلال سے گریز اور حرام سے قربت حاصل کر لی۔ دورانِ جج خانہ کعبہ اور روضۂ رسول پر گناہوں کی معافی طلب کر کے بقیہ زندگی اسلام کے وضع کردہ قوانین کے مطابق بسر کرنے کا عہد کیا اور قتم کھائی تھی، مگر واپس آتے ہی گزشتہ اعمالِ بداور شیطانی حرکات عود کر آئیں۔ لوگوں کے حقوق غصب کرنا، لوگوں کو طرح کی اذبیت دینا، جھوٹ اور بے ایمانی کو اپنا فرض سمجھ کرنہ صرف خود کرنا بلکہ اولاد کو اس کی تلقین کرنا، جو اولاد خدا خونی سے ان باتوں سے پہلو تھی چاہے، اسے بُدا جان کرا ہے کو باپ ہونے اور باپ کا حکم مانے پر اصرار کرنا وغیرہ وغیرہ۔ زیدا پنی اس اولاد حدیث خوش ہے جو ان کی بتائی ہوئی راہ پر آئی میں بند کئے گامزن ہے، حالانکہ ایک حدیث



إدارات





رسول ہے کہ 'باپ اپنی اولا دکو جو کچھ بھی دیتا ہے،اس میں سب سے بہتر عطید اچھی تعلیم و تربیت ہے''زیدنے اپنی اولا دکواس راہ پرڈال رکھاہے جس کا دروازہ جہنم کے غار کی طرف کھلتا ہے، ہاں! وُنیامیں جنت بنار کھی ہے جبکہ پیمعلوم ہے کہ پیہ جنت کتنے روز کی ہے۔ زید کی من جملہ باتوں سے اگر کوئی اولا درُ وگر دانی کرنے کی جسارت کرے تو بڑے یقین سے کہاجاتا ہے کہ: 'جمسیّر ہیں، ہم آل رسول ہیں، بھلا ہماراکسی سے کیا مقابلہ؟ یا ہم برکون أنكَّى أُتْهَائِ كَا؟'' وغيره وغيره - حالا نكه رسولِ اكرم صلى الله عليه وسلم نے اپنے آخری خطبے میں وُنیا کوصاف صاف الفاظ میں بیدرس دیا تھا کہ کالے کو گورے پراور گورے کو کالے پر، عربی کو تجمی پراور مجمی کوعربی پر کوئی فوقیت یا برتری حاصل نہیں ہے، اگر برتری حاصل ہے تووہ اس کے تقویٰ اور بر میزگاری بر۔ان حقائق کے پیشِ نظرآب سے بوچھنا چاہوں گا کہ آیا ایسے باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری اولا دیر لازم ہے؟ جواولا دکوحرام کھانے کی تلقین کرے،لوگوںکواذیتیں دے،حقوق غصب کرے،لوگوں کے درمیان ناا تفاقی اور نفاق پیدا كرے، بے ايماني كواپناحق جانے اور خودكو "سيّد" كه كر جنت كا دعوے دار بنے؟ گويا ''سیّد''ہوناایک الیی سندہے کہ جو جی چاہے کرو،''سیّد''ہونے کا لیبل سینے پرسجا کرخدااور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اُحکامات یا مال کرتے رہو، ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارادِ بن مبین اوراً حکام نبوی کیا کہتے ہیں؟

ج ..... ماں باپ اگر کا فربھی ہوں ،ان کی بے ادبی ، تو بین و تذلیل اور بے باکی کے ساتھ ان سے گفتگو کرنا جائز نہیں ، بلکہ ان کا ادب واحتر ام بہر صورت لازم ہے ،لیکن والدین اگر کسی غلط کام کا حکم کریں تو اس میں ان کی اطاعت حرام ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس کام میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہو ، اس میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ۔ ان دونوں باتوں کو جمع کرنا بڑا صبر آزما امتحان ہے ، کہ غلط کار والدین کی بے ادبی بھی نہ کی جائے اور گناہ کے کام

میں ان کی اطاعت بھی نہ کی جائے۔ کیا والد کے فعل بد کا و بال اولا دیر ہوگا؟

۔ س.... میں انٹر تک تعلیم یافتہ ہوں، انٹر تک میں نے تعلیم کراچی ہی سے حاصل کی ہے۔



ا مارست ا





اس وقت میری عمرتقریباً ۲۳ سال ہوگی۔آج سے ۷-۸میینے پہلے تک نماز اور دیگر عبادات کا پابندتھا، آج کل بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، مگرز بردستی جھی کبھار پڑھتا ہوں، دِل نہیں چاہتا، کچھ کمیونسٹ حضرات سے واسطہ ہے، ان کی باتیں سچی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ گھر کے حالات کچھ بول ہیں کہ میرے والدصاحب کے تعلقات کسی دُوسری عورت سے عرصهٔ دراز سے تھے،ان کی راہ میں ہم رُ کاوٹ تھے، وہ اسعورت کے ساتھ گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ عرصہ ۵ ماہ سے مجھے کوئی کامنہیں مل رہا، ۵ چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، والدہ ہروفت ارتی رہتی ہیں، میرے گھر میں میرے سواسب ناخواندہ ہیں، ول کی بڑی خواہش ہے کہ مقابلے کا امتحان یاس کروں ، مگران حالات میں تو خود کثی کرنے کو جی جا ہتا ہے۔ یا پھر سوچتا ہوں کہ میں بھی اینے والدصاحب کی طرح گھر چھوڑ جاؤں، کیونکہ گاؤں والے اکثر طعنے دیتے ہیں کہ: "تمہارا باب عورت نکال کرلے گیا ہے اور • ۵ سال کی عمر میں اس کوشرم نہ آئی''وغیرہ۔ دِل ان باتوں سے بڑا پریشان رہتا ہے، میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تولوگ کہتے ہیں کہ:'' تمہاری داڑھی کا کیا فائدہ؟ تمہارا باپ تو عورت نکال کر لے گیا ہے۔'' باہر سے یہ باتیں س کر جب گھر جاتا ہوں تو والدہ بچوں سےلڑ رہی ہوتی ہیں،ان حالات سے تنگ آ گیا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کا میں بہت شوقین تھا، مگر اب دِل نہیں جا ہتا، روزے میں نے رکھے ہیں، کیکن سوچتا ہوں کہ بالکل بیکارر کھے ہیں، کون سااللہ نے قبول كرنے بيں؟ اس طريقے سے دُوسري اسلام كى عبادات كے متعلق سوچتا ہوں مير محترم! میں جب کراچی میں تھا تو آپ کا کالم روز نامہ'' جنگ'' میں پڑھتا تھا،اس کالم کی وجہ سے مجھ میں کافی ساری رُوحانیت اُ بھر کر آ کی تھی ، مجھے بالاصورتِ حال کی روشنی میں بتایئے کہ آیا میں والدصاحب كےخلاف كوئي ايكشن ليسكتا ہوں يا پھر ميں بھي گھر چھوڑ كر بھاگ جاؤں؟ ح ..... جولوگ آپ کو باپ کے عل کا طعنہ دیتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ آپ نہ تو لوگوں کی باتوں سے اثر لیں، نہ باپ سے انقام لینے کی سوچیں، بلکہ صبر واستقلال کے ساتھ حالات كامقابله كرين،اور جهان تكمكن مهوروز گاركا بندوبست كرلين \_غلط ماحول آ دمي كويريشان کردیتا ہے۔آپ کی والدہ بھی حالات کی وجہ سے چڑچڑی ہوگئی ہیں،ان کو ہرممکن راحت



إهرات ا





پہنچانے کی کوشش کریں، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کریں۔ الغرض! ہمت اور حوصلے کے ساتھ گھر کے ماحول کو جنت کا ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ تو بندوں پر رحیم وکریم ہیں، آپ عبادات کا اہتمام کریں، ان سے اِن شاءاللہ آپ کو ذہنی سکون میسر آئے گا اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اِن شاءاللہ حالات بدل جائیں گے، میں بھی آپ کے لئے دُعا کرتا ہوں۔

والداوروالده كااولا دكوايك دُوسرے سے ملنے سے منع كرنا

س.....میرے دوست الف عمر ۳۵ سال تقریباً، میرے دوست کی بہن ب عمر ۳۶ سال، الف اور ب کے مال باپ آج سے تقریباً ۳۲ سال پہلے کسی گھریلو تنازع میں علیحدہ ہوجاتے ہیں،الف نے اپنی ماں کے ساتھ رہائش اختیار کی اور ب نے اپنے والد صاحب کے ساتھ رہنا پیند کیا، یہ بات یوں قدر تا ہوئی۔ بعد میں ماں نے دُوسری شادی کرلی اور دُوسری اولا دبھی ہوئی ، والدصاحب نے کوئی شادی نہیں کی ، اب ان کی عمر تقریباً • ےسال ہے، اور الف کو ماں نے یالا بوسا ہے، والدصاحب نے اس عرصے میں بو چھا تک بھی نہیں ہے۔اب اس عمر میں جبکہ الف اور ب (بہن بھائی ) غیرشادی شدہ ہیں آپس میں تین تین سال تک گفتگو یا خط و کتابت نہیں کرتے اور ناراضگی میں شدیت ہوتی جارہی ہے۔ بہن (ب) والدصاحب سے محبت کرتی ہے، اور بھائی (الف) والدہ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اس دوران بہن اور والد صاحب الف کو بھی بھی عاق کرنے کے خط بھی لکھتے ہیں۔ کیکن الف کہتا ہے کہ میں مال سے الگ رہنے کا تصوّر بھی نہیں کرسکتا اور نہ ہی الیی بات کرسکتا ہوں کہ جس سے والدہ کوصدمہ ملے۔ بیسارا ماحول والدین کا پیدا کردہ ہے، حقیقتاً اس میں ندالف کا قصور ہے اور ندب کا قصور! میں نے الف کو بہت سمجھایا ہے کہ والدصاحب کے بھی حقوق ہیں، انہیں ادا کرنا چاہئے، وہ جواب دیتے ہیں کہ تین مرتبہ ماں کا خیال رکھنا ہادرایک مرتبہ باپ کا،جبکہ باپ کے پاس جاتا ہوں تو گھرسے نکال دیتے ہیں۔ ج .... ار کی اور ار کے دونوں کی پر وَرِش جن کے پاس ہوئی ،اس سے تعلق ومحبت کا زیادہ ہونا









تواکی طبعی بات ہے، لیکن لڑ کے کا اپنے باپ سے اور لڑکی کا اپنی ماں سے قطع تعلق کر لینا یا کئے رکھنا ناجائز ہے۔ اسی طرح والد کا اپنے لڑ کے کو عاق کرنے کی دھمکیاں دینا بھی گناہ ہے۔ الف اور ب دونوں اب جوانی کی عمر سے آ گے بڑھ رہے ہیں، ان کے والدین نے ان کی دُنیا تو برباد کی ہی تھی، اب ان کی آخرت بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ الف کو چاہئے کہ وہ والد کو سمجھائے کہ وہ والد سے قطع تعلق پر مجبور نہ کرے۔ اسی طرح ب کو چاہئے کہ وہ والد سے کے کہ اسے والدہ سے قطع تعلق پر مجبور نہ کرے۔ ان کا میاں بیوی کا رشتہ اگر شومی سے کے کہ اسے والدہ سے قطع تعلق پر مجبور نہ کرے۔ ان کا میاں بیوی کا رشتہ اگر شومی موسکتا، نہ کیا جا سکتا ہے، اور جب رشتہ قائم ہے تو اس کے حقوق بھی لازم اور دائم ہیں۔ ہوسکتا، نہ کیا جا سکتا ہے، اور جب رشتہ قائم ہے تو اس کے حقوق بھی لازم اور دائم ہیں۔ برٹھا ہے میں چڑ چڑ ہے بین والے والدین سے قطع تعلق کرنا سے قطع تعلق کرنا ہے۔ ان کے روز قیا مت کی وجہ سے جوان میٹے ہیڈیاں ان سے قطع تعلق کریں، کیا یہ جائز ہے؟ ان کے روز قیا مت بخشش کے امکانات ہیں؟

ح....الیں اولا د جو والدین کوان کے بڑھا پے میں تنہا چھوڑ دیتی ہے، سخت گنا ہگار ہے۔ جو لوگ جنت میں نہیں جا کئیں گےان میں والدین کے نافر مان کو بھی حدیث میں ذکر فر مایا ہے، اس جرم سے خدا کی پناہ مانگنی جا ہے اور والدین کوراضی کرنا چاہئے۔ والدین میں سے کس کی خدمت کریں؟

س ..... زمانۂ بچپن میں ہی میرے والد نامعلوم کس وجہ سے بدطن ہو گئے اوراس حد تک میری مخالفت گھر میں کرنے گئے کہ میرا جینا دُوبھر ہوگیا، بعض اوقات وہ مجھ پر ایسے الفاظ استعال کرتے جوشر عاً اور عام معاشرے میں بھی استعال نہیں کئے جاتے ۔اس عرصے میں میری والدہ مجھ پر شفقت کرتی رہیں اور والد سے مجھے نفرت دن بدن زیادہ ہوتی گئی، اور بالآخر والدکی ناانصافیوں اور روز مرہ کے جھگڑوں سے تنگ آکر میں نے گھر وگاؤں جھوڑ دیا۔ جب شہر آیا تو بچھ عرصے بعد میں نے ہوش سنجالا تو میں نے اپنے والد سے دوبارہ رابطہ بحال کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کی ، جبکہ میرے والد میرے یاس آنا جانا شروع



ا مارسته







ہو گئے اور میں بھی بھی بھی رکھر جا تار ہا، نتیجہ یوں ہوا کہ میرا آنا جانازیادہ ہوااور والدبھی مجھ یراعتا د کرنے لگے،اور والدہ تو پہلے سے ہی میری سریرتی کرتی تھیں ۔اب جب میں گھر جاتا ہوں یا گھرسے باہر بھی رہوں تو ہمارے گھر میں عمو ماً جھگڑاوالدین کے درمیان رہتا ہے اورصرف میری دجہ ہے۔ میں نے بار ہا کوشش کی کہ والدہ کو سمجھا وُں لیکن وہ بصند ہیں کہ تم والد کے کر دار سے واقف نہیں، تہہیں یا دبھی نہیں کہ بیتمہارے ساتھ کیسا روبیر رکھا کرتے تھے۔ جبکہ میں ان تمام باتوں کو جب یاد کرتا ہوں یا والدہ یاد کراتی ہیں تو مجھے میہ تمام رشتے بھول جاتے ہیں،اوراینے ماضی کی وہ مصبتیں یادآ جاتی ہیں،لیکن میں پیسب کچھ بھول جانا چا ہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میرے والدین میری وجہ سے آپس میں ناراض نہ رہیں ، جبکہ ان وجوہات کی بنا پر چھوٹے بہن بھائیوں پر بھی اثر پڑچکا ہے اور وہ بھی کسی حد تک حچھوٹے بڑے کی قدرنہیں کرتے ۔میری والدہ اور والد کے درمیان ہمیشہ جھگڑار ہتا ہے اور بعض دفعہ نوبت طلاق تک بھی پہننے جاتی تھی، جو بعد میں بڑے بزرگوں کی مداخلت پر نہ ہوسکی۔اب میری کوشش زیادہ سے زیادہ ہیہ ہے کہ میں والد کی زیادہ خدمت کروں اور کرتا بھی ہوں کیکن اس اثنامیں میری والدہ مجھ پر ناراض ہوجاتی اور مجھےاییا ہونے سے نقصان بھی ہوجا تا ہے۔ براہ کرم میری اس داستان کا قر آن وسنت کی روشنی میں جواب دیں کہ میں ان میں سے کس کی خدمت یا اُ حکام کواوّ لیت دُول جبکہ والدہ مجھے باپ کی خدمت یااس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے ہے منع کرتی ہے اور والد کی ناراضگی کو میں ول سے برداشت نہیں كرسكتا، جوميرى كمزورى ہے، جبكه أو پرعرض كر چكا موں كه والدنے ميرے ساتھ بجين ميں بہت بلکہ حدسے زیادہ ناانصافیاں بھی کی ہیں اور بجین سے آج تک مجھے بیاحساس بھی نہیں ہوا کہ میراوالد بھی ہے۔ براہ کرم میرے لئے بھی آپ شریعت کی رُوسے جواب کھیں کہ میں ان دونوں میں کس کا حکم بجالا ؤں اور کیا کروں؟ نیز ان دونوں کے لئے کوئی عمل یا نصیحت تحریفر مائیں تا کہاس عذاب سے سارے گھر کونجات مل سکے۔ ح ..... آپ کے والد اگر خدمت کے عماج ہیں اور کوئی ان کی خدمت کرنے والانہیں ، تو ان

إەفىرىت،

کی خدمت آپ کے ذمے فرض ہے۔میری بیٹح براپی والدہ کوسنا کر کہدد بیجئے کہ اس میں تو





میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا ،اس کے علاوہ جوخدمت فرمائیں ، جائز جکم فرمائیں اس کو بسر دچیثم بجالا وَں گا۔

اپنے سے چھوٹے پر ہاتھا کھانے کا تدارک کیسے کریں؟

س.....اگرہم نے کسی جھوٹے پر ہاتھا گھالیا اور بعد میں دِل میں معافی مانگ کی مگراس سے معافی مانگنے کی ہمت نہیں ہوئی، تو کیا ہمارا ہاتھا گھانے والا گناہ معاف ہوجائے گا؟ حیارہ کے سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، البتہ اس کو کوئی تخنہ وغیرہ دے کرخوش

کردیاجائے۔

والدین کے اختلافات کی صورت میں والد کاساتھ دُوں یا والدہ کا؟
س.....میرے والدین میں آپس میں ناراضگی ہے، بہت زیادہ سخت اختلافات ہوگئے
ہیں، یہاں تک کہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہوگئے ہیں، میرامسکہ سے کہ میں اگر والدہ کاساتھ
دیتا ہوں تو والد ناراض ہوجاتے ہیں، اگر میں والد کے ساتھ بولتا ہوں تو والدہ صاحبہ ناراض
ہوجاتی ہیں۔ یہاں تک کہ مجھے گھرسے نکالنے پر آجاتے ہیں، مجھے سے بتا کیں کہ میں والدہ
کی خدمت کرتارہوں یا والدکی؟ میرے چار بھائی ہیں جو مجھ سے چھوٹے ہیں، وہ مال کے

سمجھ سے بیوعدہ خدا سے کیا ہے کہ خدا کے بعد میری والدہ ہی سب پچھ ہیں، آیا میں بیسب پچھٹھک کررہا ہوں؟

ساتھ ہیں اور جو بڑے ہیں وہ والد کے ساتھ ہیں۔والدہ کا خرچہ کوئی نہیں دیتا، میں نے اپنی

ج.....آپ کے والدین کے اختلافات بہت ہی افسوسناک ہیں، اللہ تعالی ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ آپ ایساسا تھ تو کسی کا بھی نہ دیں کہ دُوسرے سے قطع تعلق ہوجائے، دونوں سے تعلق رکھیں اوران میں سے جو بھی بدنی یا مالی خدمت کا مختاج ہواس کی خدمت کریں، ادب واحترام دونوں کا کریں۔ اگر ان میں ایک دُوسرے کی خدمت سے یا اس کے ساتھ تعلق رکھنے سے ناراض ہوتا ہو، اس کی پروانہ کریں، نہ کسی کو پلٹ کر جواب دیں، چونکہ آپ کی والدہ بوڑھی بھی ہیں اوران کا خرج اُٹھانے والا بھی کوئی نہیں، اس لئے ان کی جانی و مالی خدمت کوسعادت سمجھیں۔







سونتلی ماں اور والد کے نامناسب رویے پر ہم کیا کریں؟

س.....ہم چار سکے بھائی ہیں، ہماری والدہ صاحبہ دسمبر ۱۹۵۲ء کو وفات یا گئیں،اس کے بعد ہمارے والد صاحب نے ١٩٦١ء میں دُوسری شادی کرلی، وہ بھی اپریل ٢ ١٩٤٢ء میں وفات یا گئیں،اس سے کوئی اولا دنہ ہوئی، تتمبر ۱۹۷۳ء میں ہمارے والدصاحب نے تیسری شادی کی جو کہا ہے پہلے خاوند سے طلاق شدہ تھی ، ہمارے والدصاحب نے ہم لوگوں کواس شادی سے پہلے م پلاٹ ہبہ کردیئے تھے، مجھے صرف پلاٹ دیا،میرے چھوٹے بھائی کو بھی، صرف بڑے دو بھائیوں کو بنے بنائے مکان۔ میں نے اپنی رقم سے ہی کے ١٩٧٤ میں مکان تعمير كروايا، جس يراس وقت تقريباً چاكيس هزار روپييزخ چېوا تھا، بعد ميں بھي اسي ميں پچھر د ّ وبدل کی،میرے چھوٹے بھائی نے ایک بیٹھک بنوائی،اس پلاٹ کےاصل میں پہلے سے ہی ہمارے ناموں پر رجٹری اورا شامی لکھے ہوئے ہیں، ہم نے احتر اماً والدصاحب کو کہا آ یے تقسیم کر کے ہمیں ہبہ کروا دیں تا کہ بعد میں ہم لوگ آپس میں جھگڑا وغیرہ نہ کریں ،ابھی تک ہمارے والدصاحب کے نام پر لاکھوں رویے کی جائیدادموجود ہے۔ ہماری سوتیلی ماں نے ہمارے والدصاحب کو ناراض کر دیا ، ہم لوگ کوشش کرتے رہے کہ والدصاحب کو راضی کریں لیکن کوئی اثر نہ ہوا، اس کی بڑی وجہ ہماری سوتیلی والدہ ہے، ہم تین بھائی کا گریڈ میں ملازم ہیں، بڑا بھائی کاروبار کرتا ہے، ۳۱ مارچ ۱۹۸۴ءکو ہمارے والدصاحب نے اپنی بیوی کے دور شتے داروں کے ساتھ لڑائی کی ،اس لڑائی میں میں اور میراایک بھائی تھا، دو بھائی موجودنہیں تھے، الرائی کی وجہ میرے بڑے بھائی کی گندے یانی کے نکلنے کی نالی بند کردی تھی ، بینالی شارعِ عام گلی میں نکلتی ہے، کیکن جاراوالدصاحب کہتا ہے کہ میں نہیں چھوڑ تا ہوں ،نوبت تھانہ تک گئی ، بعد میں ہم لوگوں نے درخواست واپس لے لی۔ ہماراوالد صاحب ہمارے ساتھ اور ہماری بیویوں کے ساتھ لڑتا جھگڑتا رہتا ہے،خوب گالیاں دیتا ہے، برسرعام ہمیں اور ہماری ہو یوں کو گالیاں وغیرہ دیتار ہتا ہے، بیان کامعمول ہے، کیکن ہم لوگ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتے۔اب انہوں نے میرے خلاف دعویٰ کر دیا ہے



إ مفرست ١





کہ میں آپ کو جگہ نہیں دیتا ہوں، کیا شریعت کی رُوسے وہ مکان مجھ سے لے سکتے ہیں یا نہیں؟ جبکہ اس کے دُوسر سے بچوں کے لئے لاکھوں روپے کی جائیداد موجود ہے، ہم ان کے ساتھ کیا کے ساتھ سلح کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ ہمیں پاس نہیں چھوڑتے، اب ہم ان کے ساتھ کیا کریں؟ ہمارا دِل اور ایمان کہتا ہے کہ والد صاحب کی خدمت کریں، لیکن وہ ہمیں قریب تک نہیں آنے دیتے، اس صورت میں ہم لوگ گنہ گار تو نہیں ہیں؟

ن ..... جوحالات آپ نے لکھے ہیں، نہایت افسوسناک ہیں، جو پلاٹ یا مکان آپ کے والد صاحب آپ کو واپس والد صاحب آپ کو دے چکے تھے اور آپ لوگوں نے ان میں اضافہ کرلیا، وہ ان کو واپس نہیں لے سکتے، نہ شرعاً، نہ اخلا قاً۔

جہاں تک آپ کے والد شریف کے نامناسب رویے کا تعلق ہے، آپ ان کونہ بُرا بھلا کہیں، نہان کی بے او بی کریں، نہلوٹ کران کی بات کا جواب دیں، اگر وہ آپ سے خدمت نہیں لیتے تو آپ گنہگار نہیں، آپ اپنی سو تیلی والدہ کا بھی سگی والدہ کی طرح احترام کریں، اوران کی بدگوئی اور ایذار سانی پرصبر کریں، اِن شاء اللّٰد آپ کواس کا اچھا پھل دُنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔

ذہنی معذور والدہ کی بات کہاں تک مانی جائے؟

س.....میری والدہ صاحبہ تنہائی پیند اور مردم بیزار سی ہیں، شوہر سے یعنی میرے والد صاحب سے ہمیشہ ان کی اڑائی رہتی ہے، اور وہ ان سے بے انتہا نفرت کرتی ہیں، اگر چہ فاہری طور سے ان کی خدمت بھی کرتی ہیں، مثلاً کھانا، کپڑے دھونا وغیرہ مگر دِل میں ان کے خلاف بے انتہا نفرت ہے۔ اس حد تک کہ اگر والدہ صاحبہ کا بس چلے تو انہیں دربدر کردیں۔ ساتھ ہی یہ بھی عرض ہے کہ میری والدہ پانچ وقت کی نمازی اور قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، جھے بھی وہ شوہر سے متنفر کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ گھر میں بھی بٹھالیا تھا اور سسرال واپس جھیجے سے منع کر دیا تھا، میری سسرال سے بھی انہیں میں بھی بٹھی یہ بیا۔ ان حالات میں آپ سے درخواست ہے کہ میری والدہ کے اس طرز عمل پر وشنی ڈالیس کہ آیا والد صاحب کے ساتھ ان کا پیطر زعمل خدا تعالی کے زد دیک قابل سزا ہے







یانہیں؟ اوران کی قرآنی تلاوت وعبادت نماز وغیرہ کا پچھ حاصل ہے یانہیں؟ اور یہ کہ انہیں اور یہ کہ انہیں شوہر کی خوشنودی حاصل کرنی چاہئے یانہیں؟ جبکہ میرے والدصاحب کے کوئی اتنے بڑے جرائم نہیں ہیں، زیادتیاں پچھ تھوڑی بہت بہر حال انہوں نے کی ہوں گی۔

جرائم ہیں ہیں، زیاد تیاں کچھ تھوڑی بہت بہر حال انہوں نے کی ہوں گی۔
جسب بعض آ دمی ذہنی طور پر معذور ہوتے ہیں، ان کے لاشعور میں کوئی گرہ بیٹے جاتی ہے،
باقی تمام اُمور میں وہ ٹھیک ہوتے ہیں، مگر اس خاص اُلجھن میں معذور ہوتے ہیں۔ آپ کی
والدہ کی یہی کیفیت معلوم ہوتی ہے، اس لئے ان کی اصلاح تو مشکل ہے، آپ ان کے کہنے
سے اپنا گھر بر با دنہ کریں۔ رہا بیسوال کہوہ گنہ گار ہیں یا نہیں؟ اگر وہ عنداللہ بھی معذور ہوں تو
معذور پر مؤاخذہ نہیں، اورا گرمعذور نہیں تو گنہ گار ہیں۔

بیرون ملک جانے والا والدین کی خدمت کیسے کرے؟

س ..... میں بی کام کر چکا ہوں ، اور والدین کی خدمت کرنا چا ہتا ہوں ، اس لئے بیرونِ ملک جانے کا پروگرام بنایا۔ میں نے ایک ذمہ دار آدمی کو پیسے دیئے مگراس نے ابھی تک میرا ویزا حاصل نہ کیا ، کا فی صبر کیا ، اب صبر کا پیانہ لبریز ہوگیا ، اب میں آڈٹ کلرک ہوں ، مگر اپنے پروفیشن میں سیٹ نہیں ، اب میں ۲۵ سال کا ہوں اور والدین کی خدمت کرنا چا ہتا ہوں ، اور اس بارے میں پریشان ہوں کہ ابھی تک باہر جاکر والدین کی خدمت کے لئے کچھ نہ کر سکا ، براہ کرم میرے لئے کوئی وظیفہ وغیرہ تھیجیں نوازش ہوگی۔

ج.....آپ کا خط بغور پڑھا، آپ کی پریشانی کا اصل سبب یہ ہے کہ آپ نے اپنے گئے ایک راستہ خود تجویز کرلیا ہے کہ والدین کی خدمت بس اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب آپ بیرون ملک جا کر بہت سارو پید کما کران کو بھی بین، حالانکہ یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ علم الہی میں آپ کا باہر ملک میں جانا آپ کے لئے بہتر نہ ہو، اور آپ کے والدین کے لئے بھی بجائے نفع کے مزید پریشانی کا باعث ہو۔ آ دمی جب اپنے لئے بھے خود تجویز کر لیتا ہے اور اس کی وہ تجویز بروئے کا رئیس آتی تو گھراتا اور پریشان ہوتا ہے۔ اس کے بجائے اگر آ دمی اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپر دکر دے اور جو صورت بھی حق تعالیٰ شانہ اس کے لئے تجویز فرمادیں، اس کو اپنے حق میں بہتر سمجھ کر اس پر راضی ہوجائے تو اس کی ساری پریشانیاں فرمادیں، اس کو اپنے حق میں بہتر سمجھ کر اس پر راضی ہوجائے تو اس کی ساری پریشانیاں





کا فور ہوجاتی ہیں، پس پریشانیوں کی اصل اس کی اپنی تجویز ہے۔

آپ جوکام بھی کرنا چاہیں'' بہتی زیور'' میں جو اِستخارہ مسنونہ لکھا ہے، وہ کیا کریں،اوراس کے ساتھ سات بارسورہ فاتحہ پڑھ کرایک شبیج ''ایڈ اک نَسعُبُدُ وَاِیڈ اِنْ اَنْ اَللہ اللہ تعالیٰ کی خاص نفرت و مددشاملِ حال نستَعِینُ'' کی کر کے دُعا کرلیا کریں، اِن شاءاللہ ،اللہ تعالیٰ کی خاص نفرت و مددشاملِ حال ہوگی۔کوشش تو یہی کریں کہ نماز باجماعت مسجد میں ادا ہو، بغیر مجبوری کے نماز باجماعت قضا نہ ہو، کہ یہ بڑی محرومی بھی ہے اور بڑا گناہ بھی۔

گالیاں دینے والے والدسے کیساتعلق رکھیں؟

س....میرے والد پڑھے لکھے ہیں، کیکن اس کے باو جودگالیاں بہت دیتے ہیں، بھی بھی تو گری باتیں بھی کہددیتے ہیں، پھر میرا ول نہیں چاہتا ان سے بات کرنے کو، اس لئے میں نے اپنے والد سے بات کرنی چھوڑ دی ہے، جس کی وجہ سے امی مجھ سے بھی بھی ناراض ہوجاتی ہیں، حالا نکہ میں کسی کو ذراسا بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں مجبور ہوں ۔ سوال یہ ہے کہ والد صاحب کے گالیاں دینے سے کیا گناہ ہے؟ اور میرے اس رویے سے گناہ تو نہیں ہور ہا؟ ایک اور بات کہ میں امی سے بہت محبت کرتی ہول لیکن ظاہر نہیں کر سکتی ہوں۔ جسسہ آپ کے والد کا گالیاں دینا بھی گناہ ہے، اور آپ کا ان سے بات چھوڑ نا بھی سخت گناہ ہے۔ ان کا غلط رویدان کے ساتھ، مگر اس کی وجہ سے آپ کا طرز عمل نہیں بدلنا چاہئے، والدہ سے محبت بڑی اچھی بات ہے، اور محبت کی علامت ہے کہ جس بات سے آپ کی والدہ کو تکلیف ہوتی ہو (جیسے والد کے ساتھ بات نہ کرنا) اس کوچھوڑ دیں۔

بوڑھے باپ کی خدمت سے ماں کومنع کرنا

س.....اگرباپ بوڑھا ہواور ماں اس قابل ہو کہ وہ اپنے بوڑھے شوہر کی خدمت کر سکے اور بیٹے جوان ہوں، وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی ماں کو بوڑھے باپ سے دُورر کھیں، کیا بیٹے بھی اتنے ہی گنا ہگار ہوں گے جتنا کہ ماں؟

ج ..... نه صرف بچوں کی ماں کو بلکہ خود بچوں کو بھی اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنی





چاہئے، ید دُنیا و آخرت میں ان کی سعادت و نیک بختی کا موجب ہے، ورنہ بجائے خود خدمت کرنے کے اگر وہ اپنی والدہ کو بھی خدمت سے روکتے ہیں تو ان کی گناہ گاری اور بربختی میں کیا شک ہے ...؟

اولا دكوشفقت ومحبت سيمحروم ركهنا

س.... جمعه ایڈیشن ۱۸ اراکتوبر ۱۹۸۲ء کوآپ کے کالم میں، میں نے اولا دکوعات کردیئے کے سلسلے میں پڑھاتھا، جس میں قرآن اور صدیث کی رُوسے آپ نے تحریر کیاتھا کہ اولا دہر حالت میں باپ کی جائیداد کی وارث ہے۔ ابسوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے اپنی پہلی جوی کوتو طلاق دے دی اور دُوسری شادی کرلی، اور پہلی بیوی سے صرف لڑکیاں ہیں۔ اب جائیداد تو دُور کی بات ہے، انہوں نے لڑکیوں سے ملنا تک چھوڑ دیا ہے، کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بیوی کوطلاق دینے کے بعد اولا دسے ایساسلوک کیا جائے؟ اور بچپن کی اجازت دیتا ہے کہ بیوی کوطلاق دینے کے بعد اولا دسے ایساسلوک کیا جائے؟ اور بچپن نہوں کو تیرے میرے گھر پر چھوڑ دیا جائے، چاہے وہ خالہ ہو، نانی ہو، پھو پھی ہو، اور نہاں کی تعلیم کا خیال رکھا جائے اور نہ عید تہوار پر اپنے گھر آنے کی اجازت دی جائے، کیا یہ اولا دکا بنیا دی حق تہیں ہوتا کہ اس کی تعلیم و تربیت کی جائے اور اس سے پیارو محبت سے پیش آیا جائے؟ کیا طلاق کے اثر ات اولا دی بھی پڑتے ہیں؟

ج .....اولا دکوشفقت و محبت ہے محروم کردینا اور ان سے قطع تعلق کرلینا حرام ہے، اور ایسا کرنے والا گنہگار ہے۔ حدیث میں ہے کہ قطع حری کرنے والے کو جنت نصیب نہیں ہوگ، بہر حال آپ کے والدصاحب کا طرز عمل قابلِ افسوس اور لائقِ اصلاح ہے۔

بیوی کے کہنے پروالدین سے نہ ملنا

س.....ایکعورت اپنے شو ہر ہے کہتی ہے کہ میں تیرے گھر میں رہوں گی تو تیرے والدین ہے ہیں ملنے دُ وں گی ۔

ج.....اپنے والدین سے نہ ملنااوران کوچھوڑ دینا معصیت اور گناو کبیرہ ہے،اور گناو کبیرہ کا ارتکاب حرام اور نا جائز ہے۔لہذا بیوی کی بات مان کر والدین سے نہ ملنا دُرست نہیں،اور







ہوی کی اس بات کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ،اورخودوہ عورت بھی شو ہر کو والدین سے ملنے سے روکنے کی وجہ سے گنام گار ہوگی۔

والدين كى خدمت اور سفر

س ....سنن بیهی میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوفر ما نبر دار بیٹا اپنے ماں باپ پر شفقت ورحمت سے نظر ڈالتا ہے تو ہر نظر کے بدلے ایک جج مقبول کا ثواب پاتا ہے۔ صحابہ ٹے عرض کیا کہ: اے اللہ کے رسول! اگر چہ دن میں سومر تبہ اس طرح نظر کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ہاں! اگر چہ سومر تبہ، یعنی ہر نظر رحمت پر جج مقبول کا ثواب ملے گا۔ مندِ احمد میں ہے کہ جس کو اچھا گئے کہ اس کی لمبی عمر ہواور اس کی مقبول کا ثواب ملے گا۔ مندِ احمد میں ہے کہ جس کو اچھا گئے کہ اس کی لمبی عمر ہواور اس کی روزی میں فراخی ہو، وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور صلہ رحمی کرے۔ ان احادیث کی روشنی میں اولاد کا کیا حشر ہوگا جو اکثر مسافر رہتے ہیں؟ جیسے کہ آج کل لوگ روزی کمانے کے لئے ہیرونی مما لک میں مخت مز دوری کرتے ہیں اور لمبے موسے تک اپنے والدین سے بعجہ مجبوری نہیں مل سکتے ، تو کیا بیاولا داس نعمت سے محروم رہ جائے گی؟ ان کے لئے ثواب حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہوسکتا ہے؟

ح.....اگروالدین کی اجازت کے ساتھ سفر پر گیا ہوتو وہ بھی فرما نبر داری شار ہوگی ۔

ماں باپ کی بات کس حد تک ماننا ضروری ہے؟

س.... محترم! میں ایک نازک مسکہ لے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ، اکثر علاء اس بات کا واضح جواب دے کرا کجھن اس بات کا واضح جواب نہیں دیتے ، خدا کے لئے مجھے بالکل واضح جواب دے کرا کجھن سے نجات دِلا ئیں محترم! اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کی ہر جگہ تا کید کی ہے ، مذہب اسلام ایک ایسا فدہب ہے جس میں انسان کے حقوق و فرائض کو بہت خوبصورت طریقے پر تقسیم کیا گیا ہے ، مگر ایک بات جو ہمارے گھر میں بھی زیر بحث آئی ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں سخت ذہنی اُلم بھی ہے وہ میں کہیں نے بار بارکتابوں میں بھی پڑھا ہے اور صاحب علم لوگوں سے میہات سی ہے کہ خدا کا فرمان ہے : ماں باپ کا اس حد تک حق ہے کہ سوائے اس









بات کے کہ وہ اگر خدا کے ساتھ شرک کرنے کو کہیں تو نہ کرو، ور نہ ان کی ہر بات ماننا اولا د کا فرض ہے۔اوراولا دنے چاہے کتنی نیکیاں کی ہوں گی، ماں باپ اس سے راضی نہیں تو وہ اولا دخدا کی بھی نافر مان ہوگی ،اور ہرگز جنت میں نہیں جائے گی۔ میں نے بیتک پڑھااور سناہے کہ خدا کا حکم ہےا گرتمہار ہے والدین تمہیں کہیں کہاپنی بیوی کوچھوڑ دویاا بنی اولا دکو مار ڈ الوتو بھی بغیریس و پیش کے ایسا کرو۔اب آپ سے یہ یو چھنا ہے کہ اس بات کوآپ ضرور جانتے ہیں کہ وُنیامیں بدسے بد کر دارلوگ بھی کسی کے ماں باپ بنتے ہیں اورایسے ماں باپ ہزاروں باتیں غیرشری کرتے ہیں، لاتعداد باتیں ان کی الیی ہوتی ہیں جو اسلام کے دائرے سے خارج ہوتی ہیں اوروہ جا ہتے ہیں کہ اولا داس پڑمل کرے۔اب اولا دا گرنیک خصلت ہےاوراسلامی اُصولوں کوعزیز رکھتی ہے تواس کے لئے بیکس قدراذیت ناک مسللہ ہوگا کہ ایک طرف تو والدین ہیں جو غیر شرعی بات پر مجبور کر رہے ہیں، اگر ان کا کہانہیں مانتے تو نافر مان ہوتے ہیں،اورخدانے صاف الفاظ میں کہاہے کہوالدین کا نافر مان جنت میں داخل نہ ہوگا، خدا اپنی نافر مانی معاف کردے گا، مگر والدین کی نافر مانی معاف نہیں کرے گا،اور پھر دُوسری طرف اولا دکویی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ اگر والدین کا حکم مانتا ہو تو خدا کے اُصولوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اب اولا دکس قدر مجبور و بے بس ہوتی ہے؟ اس کا نداز هصرف انهی لوگول کو ہے جن کے ساتھ ایسے حالات در پیش ہول۔

ح .....والدین کی فرمانبرداری اوران کی خدمت کے بارے میں واقعی بڑی سخت تا کیدیں آئی ہیں، کیکن سے بات غلط ہے کہ والدین کی ہر جائز و ناجائز بات ماننے کا حکم ہے، بلکہ والدین کی فرمانبرداری کی بھی حدود ہیں، میں ان کا خلاصہ ذکر کردیتا ہوں۔

اوّل:..... والدین خواہ کیسے ہی بُرے ہوں، ان کی بے ادبی و گستاخی نہ کی جائے، تہذیب ومتانت کے ساتھ ان کو سمجھا دینے میں کوئی مضا نَقتٰہیں، بلکہ سمجھا نا ضروری ہے، کین لب واجبہ گستا خانہیں ہونا چاہئے، اور اگر سمجھانے پر بھی نہ سمجھیں تو ان کوان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔

یں . دوم:.....اگروہ کسی جائز بات کا حکم کریں تواس کی تعمیل ضروری ہے بشرطیکہ آ دمی



إەقىرىت د





اس کی طافت بھی رکھتا ہواوراس سے دُوسروں کے حقوق تلف نہ ہوتے ہوں،اورا گران کے حکم کی تعمیل اس کے بس کی بات نہیں یا اس سے دُوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے تو تعمیل ضروری نہیں، بلکہ بعض صورتوں میں جائز نہیں۔

سوم: ......اگر والدین کسی ایسی بات کا حکم کریں جوشر عاً ناجائز ہے اور جس سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے، تب بھی ان کے حکم کی تعمیل جائز نہیں، مال باپ تو ایسا حکم دے کر گنا ہمگار ہوں گے، اور اولا دان کے ناجائز حکم کی تعمیل کرکے گنا ہمگار ہوگی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد گرامی ہے: "لا طاعة لسم خلوق فی معصیة المخسالي اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد گرامی ہے: "لا طاعة لسم خلوق فی معصیة المخسالي نافر مانی ہوتی ہواس میں کسی مخلوق کی فرما نبر داری جائز نہیں۔ "مثلاً: اگر والدین کہیں کہ: "نماز مت پڑھو، یادین کی باتیں مت سکھو، یا داڑھی مت رکھو، یا نیک لوگوں کے پاس مت بیٹھو، وغیرہ وغیرہ، تو ان کے ایسے احکام کی تعمیل جائز نہیں، ورنہ والدین بھی جہنم میں جائیں گے اور اولا دکو بھی ساتھ لے جائیں گے۔

اگروالدین بیکییں کہ: ''بیوی کوطلاق دےدو' تو بید یکھنا چاہئے کہ بیوی قصوروار ہے یا نہیں؟ اگر بیوی بے قصور ہوتو محض والدین کے کہنے سے طلاق دینا جائز نہیں۔ اگر والدین کہیں کہ: ''بیوی کو تنہا مکان میں مت رکھو' تو اس میں بھی ان کی تعمیل روانہیں۔ البتہ اگر بیوی اپنی خوشی سے والدین کے ساتھ رہنے پرراضی ہوتو دُوسری بات ہے، ورنہ اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو علیحدہ مکان دینا شریعت کا حکم ہے، اور اس کے خلاف کسی کی بات ماننا جائز نہیں۔

چہارم:.....والدین اگر ماریں پیٹیں، گالی گلوچ کریں، بُرا بھلا کہیں یاطعن وشنیج
کرتے رہیں، توان کی ایذاؤں کو برداشت کیا جائے اوران کو اُلٹ کر جواب نہ دیا جائے۔
پنجم:.....آپ نے جولکھا ہے کہ:''اگر والدین کہیں کہ... یااپنی اولا دکو مارڈ الوتو
بھی بغیریس و پیش کے ایسا کرو' خدا جانے آپ نے یہ کہاں پڑھا ہے؟ اولا دکو مارڈ الناحرام
اور گنا ہے کیبیرہ ہے، اور میں لکھ چکا ہوں کہ نا جائز کا م میں والدین کی اطاعت جائز نہیں، اس



ا مارست ا





لئے آپ نے جومسّله لکھا، قطعاً غلط ہے...!

والدين سے احسان وسلوك كس طرح كيا جائے؟

س.....آج کا جمعها یڈیشن پڑھا،اسلامی صفحے پرجلال الدین احمدنوری صاب نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں والدین کے ساتھ احسان وسلوک کے بارے میں لکھا ہے، اسی سلسلے میں، میں آپ سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ وُنیا میں والدین لیعن ماں اور باپ سے زیادہ کوئی پیارانہیں ہوتا، وہ اولا دکو بڑی تکلیف سے یالتے ہیں اور اولا د کا فرض ہے کہ وہ ان کی عزّت کرے، ماں باپ کوٹنگ نہ کرے،ان کا معاشرے میں نام خراب نه کرے، بُری عا دنوں ہے وُ وررہے تا کہ والدین خوش ہوکر دُعا دیں۔مگرمسکلہ ہیہ ہے کہ سارے ماں باپ ایک جیسے نہیں ہوتے ، ہرانسان کی الگ الگ عادت ہوتی ہے ، کیا ایسے والدنہیں ہوتے جواولا دجوان ہوجائے تو بھی عیاشی کرتے ہیں،شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، ہرطرح کاعیش کرتے ہیں،ان کی اولا دنیک ہوتی ہے،شریف ہوتی ہے،تو کیا ایسے والد کی بات ماننا ضروری ہے؟ خودعیاش ہو، مگر بیٹے اور بیٹی کو کہے کہ:''تم شا دی وہیں کروجہاں میں جا ہتا ہوں۔'' دُوسراسوال بیہ ہے کہ میراایک دوست ہے،اس کی ماں اس کی شادی کرانا چاہتی ہے، دُرست ہے کہ ماں باپ ہی اولا دکی شادی کرواتے ہیں، مگرمیرے دوست کی مال جب کوئی رشته دیکھنے جاتی ہے تو بیٹے سے کوئی مشورہ نہیں کرتی ، نہ ہی ضروری مجھتی ہے، وغیرہ ۔مگراس کی مال کا کہنا ہیہے کہ بس لڑکی صرف اسے پیندآ جائے، جب لڑے کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کی ماں فلا ان جگہ اس کا رشتہ طے کررہی ہے، تو بیٹا کہتا ہے کہ:'' ماں! میلوگ بہت بُرے آ دمی ہیں،اوراچھےاورشریف نہیں ہیں۔'' تو ماں کہتی ہے كه: "چل چل! تجھے كيا پتا؟ اس سے اچھارشتہ اور كہاں ملے گا'' يہ يورى كہاني ميں نے آپ کواس لئے سنائی ہے کہ آپ کو تفصیل معلوم ہوجائے۔ابلڑ کا جومیرا دوست ہے، مال سے ا نکار کرتا ہے کہ: ' ماں! میں اس جگہ شادی نہیں کرسکتا، کیونکہ پیلوگ اچھے نہیں ہیں' تو اس کی ماں ناراض ہوجاتی ہے اور اسی بنا پر اب لڑ کا بالکل ہی ہے بس ہے۔شادی اس کی ہور ہی



ا مارست ا







ہے مگراس کی کوئی رائے نہیں ، نہ کوئی اہمیت ہے۔ آج جب سے اس نے پیمضمون اخبار میں ر ما تو زیادہ پریشان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے حق ماں باپ کودے دیئے ہیں ، اگرا نکار كرتا ہول تواس دُنيا ميں اور قيامت كےدن مال كى ناراضكى كى وجه سے ذليل ہوگا ،اس كئے یہاں تو جی حضوری ہے، پھر چاہے پیند ہو، نہ ہو۔اب آپ مجھےاسلام کی رُوسے جواب دیں کہ کیا اسلام نے اولا دکو بیرجی نہیں دیا کہ وہ کچھ کہہ شکیں؟ مگر آج کامضمون جو بالکل قرآن پاک اور حدیث سے لیا گیا ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، مضمون پڑھ کرتو میرا دوست بالکل خاموش ہو گیا ہے کہ بھلے جہاں جا ہیں شادی کر دیں، میں ایک لفظ نہیں کہوں گا، پھر چاہے شادی کا میاب ہویانا کا م ۔ برائے مہر بانی اسلام کی رُوسے جواب سے نوازیں۔ ج .....دراصل کوتا ہی دونوں طرف سے ہے، والدین کوچاہئے کہ اولا دجب جوان ہوجائے توان کومشورے میں شریک کریں ،خصوصاً ان کی شادی بیاہ کے معاملے میں ان سے مشورہ لینا تو بہت ضروری ہے،اوراولا دکو چاہئے کہ والدین کی رائے کواپنی رائے پرتر جیح دیں،اور اگران کی رائے بالکل ہی ناوُرست ہوتب بھی ان سے گستاخی بےاد بی سے پیش نہ آئیں، البتة تهذيب ومتانت سے كهدويں كديه بات مناسب نہيں۔خلاصہ بيہ ہے كہ جوكام شريعت کے لحاظ سے یا دُنیوی لحاظ سے غلط ہو، اس میں والدین کی فرما نبر داری جائز نہیں، مگران کی گستاخی و بے ادبی نہ کی جائے۔

والدین اگر گالیاں دیں تو اولا دکیا سلوک کرے؟

س .....اسلام نے گالیاں دینے والے کے لئے کیا فرمایا ہے، چاہے وہ کوئی بھی دے؟
ہمارے پڑوس میں ایک صاحب اتنی گالیاں دیتے ہیں کہ ایک جملے میں دس گالیاں ہوتی
ہیں۔ ذراسی مرضی کے خلاف بات ہوجائے تو وہ اپنی ہیوی کے خاندان والوں کو گالیاں
دینے لگتے ہیں۔غرض کہ وہ اُٹھتے بیٹھتے گالیاں دیتے ہیں،ان کی اولا داب جوان ہوگئ ہے
اور وہ اب دِل برداشتہ ہوکر بھی بھی اپنے باپ کو پچھ بول دیتے ہیں،مگر بعد میں ان کو بہت
افسوس ہوتا ہے۔



ا مارست





ج .....اس شخص کی میر گندی عادت اس کی ذِلت کے لئے کافی ہے، وہ جو گالیاں بکتا ہے وہ کسی کونہیں لگتیں، بلکہ اپنی زبان گندی کرتا ہے، اس لئے اس کی گالیوں کی طرف توجہ نہ دی جائے، اور اس کے لڑکوں کو چاہئے کہ اس وقت اس کے پاس سے اُٹھ جایا کریں، بعد میں متانت اور تہذیب سے اس کو سمجھا دیا کریں۔ اولا د کے لئے والدین کی گتا خی و ب ادبی جائز نہیں، اس سے پر میز کریں۔

شوہر یا والدین کی خدمت

س .....میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، جبکہ میرے شوہر کو میرے والدین نے خاص طور میرے والدین نے خاص طور میرے والدین نے خاص طور پر والد صاحب نے میرے اور میرے شوہر کے ساتھ گئی ناانصافیاں کی ہیں، میرے لئے دونوں قابلِ احترام ہیں، کیکن میراایمان ہے کہ اولا دیر والدین کے بہت زیادہ حقوق ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اولا دکو پیدا کرتے ہیں اور پالتے پوستے ہیں، اولا دان کا بیاحسان بھی نہیں چکاسکتی، والدین کی نافر مانی اولا دکوجہنم میں لے جاتی ہے۔ برائے مہر بانی قرآن اور سنت کی روشنی میں مجھے مشورہ دیں کہ ان حالات میں مجھ پرکس کی فرما نبرداری لازم ہے، والدین کی یاشو ہرکی؟

ج .....آپ کوحتی الوسع ان دونوں فریقوں میں سے کسی کی بھی نافر مانی نہیں کرنی چاہئے،
لیکن اگرایسی صورت پیش آ جائے کہ ان میں سے کسی ایک کی تعمیل ہی کی جاسکتی ہے، تو آپ
کے لئے شوہر کاحق مقدم ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ شوہر کو سمجھا بجھا کر جو صورت زیادہ بہتر ہو
اس کے لئے راضی کرلیا کریں الیکن اگروہ اپنی بات منوانے پر بصند ہوں تو آپ ان کی بات
کوتر ججے دیں اور والدین سے بصدادب معذرت کرلیا کریں۔ جولڑ کیاں شوہر کے مقابلے
میں والدین کے حکم کوفوقیت دیتی ہیں، وہ اپنے گھر بھی سکون سے آباد نہیں ہو سکتیں۔

ماں، باپ کے نافر مان بیٹے کوعاق کرنا

س.....ہم سب کوعلم ہے کہ اللہ تبارک وتعالی سبحانہ نے قرآن پاک (سورۂ نساء) میں تمام



**1.m** 

إهريته





ناجائز کام میں والدین کی اطاعت

س .....کیا غیرمسلم قادیانی لڑ کے اور مسلمان لڑکی کی شادی ہوسکتی ہے؟ لڑکی بھی نہیں چاہتی کہاس کی شادی اس شخص سے ہو، جبکہ لڑکی کے والدین بصند ہیں کہ لڑکے والے ہمارے رشتہ دار ہیں۔

ج.....غیرمسلم کے ساتھ مسلمان لڑکے یالڑ کی کا نکاح نہیں ہوسکتا، ساری عمر زنا کا گناہ ہوگا اور بیرو بال لڑکی کے والدین کی گردن پر بھی ہوگا۔اور والدین مجبور کریں تو لڑکی کوصاف انکار کردینا چاہئے،اس معاملے میں والدین کے تھم کی تھیل جائز نہیں۔

پردے کے مخالف والدین کا حکم ماننا

س.....میرے والدین پر دہ کرنے کے خلاف ہیں ، میں کیا کروں؟ ح.....اللّٰداوراس کے رسول صلی اللّٰدعلیہ وسلم بے پر دگی کے خلاف ہیں ، آپ کے والدین







کا، اللہ اور رسول سے مقابلہ ہے، آپ کو چاہئے کہ اس مقابلے میں اللہ ورسول کا ساتھ دیں، والدین اگر اللہ ورسول کی مخالفت کر کے جہنم میں جانا چاہئے ہیں تو آپ ان کے ساتھ نہ جائیں۔

اولا دکوجائیداد ہےمحروم کرنے والے والد کا حشر

س.....ہمارے والدصاحب نے سوتیلی ماں کے بہکاوے میں آگر جائیدادسے بے دخل کر کھا ہے، ہمارااور ہمارے بھائیوں کاحق نہیں دیا، بلکہ سوتیلی ماں اور اس کے بچوں کودے دیا ہے، ان کا طرزِ عمل اسلامی اُصولوں کے لحاظ سے کیسا ہے؟ قرآن اور قانون کے مطابق جواب دیجئے۔

ج.....حدیث شریف میں اس کوظم فر مایا گیا ہے،اورا<mark>س ظلم</mark> کی سز ا آپ کا والد قبرا ورحشر میں بھگتے گا۔

مال کی خدمت اور بیوی کی خوشنو دی

س..... آج کل عام طور پرشو ہراور بیوی کے درمیان اس بات پر جھگڑار ہتا ہے کہ شوہر، بیوی کوالگ گھر میں کیوں نہیں رکھتا؟ شو ہراس بات پر مصر ہے کہ میں اپنی ماں کواکیلا نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میر سے علاوہ ماں کی دکھ بھال اور خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اورا گر میں نے بوڑھی ماں کوعمر کے اس جھے میں اکیلا چھوڑ دیا تو قیامت کے دن میں جہنم کی آگ سے نہیں نچ سکوں گا ۔ لیکن بیوی ان با توں کونہیں مانتی اورا پنی ضد پر قائم رہتی ہے۔مسکہ بیہ ہے کہ شوہرا گر بیوی کوالگ گھر میں رکھتا ہے تو خود کس گھر میں رہے، بیوی کے ساتھ اس کے گھر میں یا پھرا بنی بوڑھی ماں کے ساتھ اس گھر میں؟ دونوں میں سے کس کوچھوڑے اور کس کے ساتھ اس کھر میں انہوں میں سے کس کوچھوڑے اور کس کے ساتھ رہے ۔

ح .....الیی حالت میں بیوی کوچاہئے کہ وہ شوہر کو ماں کی خدمت کا موقع دے، الگ گھر میں رہنے پراصرار نہ کرے، جبکہ بوڑھی ماں کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہ ہو۔ ہاں! بیوی کورہنے کے لئے الگ کمرہ دے دیا جائے اور شوہر کی ماں کی کوئی خدمت اس کے ذمے نہ رکھی جائے۔







شوهراور بیوی اوراولا دکی ذمه داریاں

س....میری بیوی ہر بات میرے خلاف کرتی ہے، حقوق ادائہیں کرتی ۔ گزشتہ روز میں نے اپنی بڑی لڑی کو بلا کر والدہ کو سمجھانے کو کہا، اس نے کہا کہ: ''اب نبھا وَمشکل ہے، اچھا ہے کہ آپ کے درمیان علیحدگی ہوجائے۔'' ایک نالائق بیٹا درمیان میں آگیا اور فیصلہ یہ کیا کہ میں اس (ماں) کو لے جاتا ہوں۔ باوجود یکہ میں نے اس کی ماں کو کا فی روکا کہ بغیرا جازت آپ میں اس نہیں جاسکتیں، مگروہ بیٹے کے ساتھ چلی گئی۔ نامعلوم وہ کہاں ہے؟ اب میں اپناس بیٹے کو عاق کرنا چاہتا ہوں اور بیوی کے لئے کیا کروں؟ اس بارے میں مشورہ طلب کرتا ہوں۔ جرانی کی بات ہے کہ بیٹے ماں باپ کوایک و وسرے سے علیحدہ کریں اور اُوپ سے طرف دار بن گئے۔

ج .....السلام علیکم ورحمة الله و بر کانه! آپ کا اندو بهناک خط تفصیل سے پڑھا، بہت صدمه بوا۔ الله تعالیٰ آپ کی مشکلات کوآسان فرمائے۔ نجی اور ذاتی معاملات میں، میں مشورہ دینے سے گریز کیا کرتا ہوں۔

ا:.....اولا د جب جوان ہوجائے تو ان کے جذبات کا احترام ضروری ہوتا ہے، اور والدین کی چیقیش اور سر پھٹول اولا د کے دِل سے والدین کا احترام نکال دیتی ہے، بیوی سے لڑائی جھگڑ ااولا د کے سامنے کرنا اُصولی غلطی ہے۔

۲:.... بیوی کے ذمے شوہر کے حقوق بلاشبہ بہت زیادہ ہیں، اور بیوی کوشوہر کے حقوق اداکرنے کی بہت ہی تاکیدگی گئی ہے، کیکن شوہر کوبھی بید کھنا چاہئے کہ وہ (بیوی) کتنے حقوق کا بوجھ اُٹھانے کی متحمل ہے؟ اسی لئے شریعت نے مردکوچار تک شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے تاکہ ایک بیوی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہ پڑے، اور ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں شریعت نے شوہر پر بیکڑی پابندی عائدگی ہے کہ وہ تمام بیویوں کے ساتھ، کا نٹے کے تول سے برابری کرے، سب کے ساتھ میساں برتاؤ کرکھی، اورکسی ایک کی طرف ادنی جھکاؤ بھی رواندر کھے۔



إهرات ا





۳:.....قیامت کے دن صرف بیوی کی نافر مانیوں ہی کا محاسبہ نہ ہوگا، بلکہ شوہر کی بخلق، دُرشت کلامی اوراس کے ظلم وتعدی کا بھی حساب ہوگا، اور پھر جس کے ذہبے جس کاحق نکلے گا،اُسے دِلا یا جائے گا۔

ہے: جو حالات کھے ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کے بیاں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کے بیاری بیاری بیاری میں آپ غالبًا بنی بیاری اور مزاجی ساخت کی وجہ سے کچھ معذور بھی ہیں)، آپ کی اہلیہ اور اولاد پراس کا رَدِّعمل غلط ہوا ہے، اگر آپ این طرزِعمل کو تبدیل کرلیں اور اپنے رویے کی اصلاح کرلیں تو آپ کے اہل وعیال کے انداز میں تبدیلی آسکتی ہے۔

۵:.....اگرآپ اپنے مزاح کو حالات کے مطابق تبدیل نہیں کر سکتے تو آخری صورت یہ ہونگ ہے کہ ہوی کو فارغ کردیں، لیکن اس کا متیجہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی اولاد سے بھی کٹ جائیں گے، کیونکہ آپ کی جوان اولاد، آپ کو ظالم اوراپنی والدہ کو مظلوم سمجھ کراپنی ماں کاساتھ دے گی، اور بطور انتقام آپ سے قطع تعلق کرلے گی۔ یہ دونوں فریقوں کی دُنیا و آخرت کی بربادی کاباعث ہوگا۔

۲:..... غالبًا میں نے پہلے بھی لکھا تھا کہ بیوی کی ایذاؤں پر صبر کرنامستقل جہاد ہے، اوراللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ پس اگر آپ اس اجرعظیم کے خواستگار ہیں تواس کا راستہ صبر واستقامت کی خار داروادی سے ہوکر گزرتا ہے، اس صورت میں آپ کواپنی اہلیہ اوراولا دسے سلے کرنی ہوگی، ان کو ظالم اوراپنے کو مظلوم سمجھ کر نہیں، بلکہ یہ جمھر کہ ان کی غلطیاں بھی در حقیقت میری اپنی نااہلی کی وجہ سے ہیں، ظالم میں خود ہوں اور الزام دُوسروں کودیتا ہوں۔

ے:.....اگرآپ صلح کرنا چاہیں تو اس کے لئے اپنے نفس کو مارنا ہوگا اور چند باتوں کا التزام کرنا ہوگا۔ ایک بید کہآپ کی زبان سے خیر کے سواکوئی بات نہ نکلے، بھی کوئی نا گوارلفظ زبان پر نہ آنے پائے۔ دوم بید کہ اپنا حق کسی کے ذمے نہ جھے اور نہ کسی کی شکایت آپ کے ول میں پیدا ہو، بلکہ اگر کوئی آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس کوعطیۂ







المیستجھئے ،ادراگرکوئی بدخلقی یا تختی کے ساتھ پیش آئے تو بیسمجھ کر کہ میں اس سے بھی زیادہ کا مستحق تھا، مالک کاشکر ہے کہ اس نے میری بدعملیوں کی پوری سزا مجھے نہیں دی ،اس پرصبر سیجئے۔ تیسرے یہ کہ آپ کی ہرادا سے اولا داور اہلیہ کے ساتھ شفقت و محبت کا مظاہرہ ہونا چاہئے ،آپ کوایک محبوب شوہراور شفق باپ کا کردارادا کرنا چاہئے۔

۸:..... اولا دکو عاق لیعنی وراثت سے محروم کرنا، شرعاً حرام ہے، اور اولا دعاق کرنے سے عاق ہوتی بھی نہیں۔اس لئے میں آپ کو مشورہ دُوں گا کہ آپ اس غلط اقدام سے بازر ہے، دُنیا کوتو آپ اپنے لئے دوزخ بناہی چکے ہیں، خدارا! آخرت میں بھی دوزخ بناہی جکے میں خدارا! آخرت میں بھی دوزخ بخرید ہے۔ جس لڑکے وعاق کرنے کی دھمکی دی تھی اسے بلاکراس سے ملح صفائی کر لیجئے۔

9: ..... بعض اکابر کاارشاد ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے اُحکام کوتوڑ تا اور مالک کی نافر مانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پہلی سزایہ بلتی ہے کہ اس کے بیوی بچوں کواس کے خلاف کردیتے ہیں۔ اس لئے اگر آپ اپنی بیوی بچوں کے رویے کو قابلِ اصلاح سیجھتے ہیں تو اس پر بھی توجہ فر مائے کہ مالک کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے؟ اور کیا وہ بھی اصلاح کا مختاج نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ چھے کر لیجئے، حق تعالیٰ شانہ آپ کے ساتھ اپنا معاملہ شیخے کر لیجئے، حق تعالیٰ شانہ آپ کے ساتھ بیوی بچوں کا معاملہ دُرست فر مادیں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے: ''پاپنے چیزیں آ دی کی سعادت کی علامت ہیں: ا - اس کی بیوی اس کے موافق ہوں، ارشاد ہے: ''پاپنے ہیں۔ اور فر ما نبر دار ہو، ۳ - اس کے دوست متی اور خدا ترس لوگ ہوں، ہو۔ ۱ - اس کی اور فدا ترس لوگ ہوں، ہو۔ ۱ - اس کی اور فدا ترس لوگ ہوں،

انسسیمکن ہے میری پی تحریر آپ کی اہلیہ محتر مداورصا جزادہ گرامی کی نظر ہے بھی گزرے، میں ان ہے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ معاملے کو بگاڑنے سے احتراز کریں۔ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ: ''نیک خاتون کی چھطامتیں ہیں:اول:نماز نِجُ گانہ کی پابند ہو، دوم: شوہر کی تابعدار ہو، سوم: اپنے رَبّ کی رضا پر راضی ہو، چہارم: اپنی زبان کوکسی کی بُرائی، غیبت اور چغلی ہے محفوظ رکھے، پنجم: دُنیوی ساز وسامان سے برغبت ہو، شم: کی بُرائی، غیبت اور چغلی ہے محفوظ رکھے، پنجم: دُنیوی ساز وسامان سے برغبت ہو، ششم: کی بُرائی۔ پرصابر ہو۔' حدیث ہیں ہے:







"عن أبى أمامة رضى الله عنه أن رجلًا قال: يا رسول الله! ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: هما جنتك أو نارك. رواه ابن ماجة." (مثكوة ص:٣٢١) ترجمه:..... "حضرت ابواً مامه رضى الله عنه سے روایت ہے، فرماتے ہیں كه: ایک شخص نے عض كیا: یا رسول الله! میرے والدین كا میرے ذمے كیا حق ہے؟ فرمایا: وه تیرى جنت ہیں یا دوز خے."

ایک مدیث میں ہے:

"عن أبي الدرداء رضى الله عنه أن رجلًا أتاه .... فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبو اب الجنة فان شئت فحافظ على الباب أو ضيّع. رواه الترمذى." (مشكوة ص:۱۹) ترجمه: ..... "دعفرت ابوالدرداء رضى الله عنه سے روایت برجمه: ابنهول نے ایک ض سے فرمایا که: میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا که: باپ جنت کا بہترین دروازه ہے، اب اگرتو چا ہے تو اس درواز ہے، اب اگرتو چا ہے تو اس درواز ہے کی حفاظت کریائی کوضائع کردے۔"

"عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضى الربّ فى رضى الوالد، وسخط الربّ فى سخط الوالد، رواه الترمذى." (مثالوة ص ٢٩٠٣)

ترجمہ:......''حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: اللہ تعالیٰ کی







رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور الله تعالیٰ کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے۔'' ایک اور حدیث میں ہے:

"عن ابن عباس رضى الله عنه ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح مطيعًا لله فى والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنة، وان كان واحدًا فواحدًا، ومن أصبح عاصيًا لله فى والديه أصبح له بابان مفتوحان من النار، ان كان واحدًا فواحدًا. قال رجل: وان ظلماه، وان ظلماه، وان ظلماه، وان ظلماه، وان ظلماه."

ترجمہ: ...... ' حضرت ابنِ عباس رضی اللّه عنہما ہے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ: رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص والدین کا مطبع ہواس کے لئے جنت کے دو درواز کے کھل جاتے ہیں، اوراگر ایک ہوتو ایک، اور جو شخص والدین کا نافر مان ہو، اس کے لئے دوز خ کے دو درواز کے کھل جاتے ہیں، اوراگر ایک ہوتو ایک ۔ کسی نے عرض کیا کہ: خواہ والدین اس پرظلم کرتے ہوں؟ فرمایا: خواہ اس پرظلم کرتے ہوں، خواہ اس پرظلم کرتے ہوں، خواہ اس پرظلم کرتے ہوں، خواہ اس پرظلم کرتے ہوں۔ '

ایک اور حدیث میں ہے:

"عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الله كتب الله له بكل نظرة حجّة مبرورةً."

(مثّلوة ص:٣٢١)





ترجمہ: ..... 'حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوشخص والدین کا فرمانبردار ہو وہ جب بھی اپنے والدین کی طرف نظرِ رحمت سے دیکھے، اللہ تعالی اس کے ہر بارد کھنے پراس کو جج مبرور کا تواب عطا فرماتے ہیں۔'

کیا بچوں کی پرورش صرف نانی ہی کرسکتی ہے؟

س .....کیا بچوں کی والدہ کے انقال کے بعد باپ بچوں کی بہتری کے لئے اپنی گرانی میں خود دادادادی، بھو پھیاں اور بچاسے بچوں کی دیکھ بھال اور پر وَرْشَنہیں کر واسکتا ہے؟ کیا مذہب میں سیدھا سیدھا قانون ہے کہ بچوں کو باپ سے بھین کرنانی کودے دو، بچے باپ کو ترستے رہیں اور باپ بچوں کو؟ جبکہ وہ لوگ بداخلاق اور لا کچی ہیں، کیونکہ میری بیوی کا زیور اور بیمہ وغیرہ سب ان کے قبضے میں سے اور دیتے بھی نہیں۔

ح ....عام قانون تو یہی ہے کہ لڑ کے کی عمر سات سال اور لڑکی کی عمر نوسال ہونے تک ماں کے بعد باپ لے کے بعد نانی بچوں کی پر وَرِش کا اِستحقاق رکھتی ہے، سات سال یا نوسال کے بعد باپ لے سکتا ہے، لیکن نانی کو پر وَرِش کاحق ملنے کے لئے شرط میہ ہے کہ وہ دیانت وامانت سے آراستہ ہو، عالمگیری میں ہے:

"اِلَّا أن تكون مرتدة أو فاجرة غير مأمونة." (عالمَّيري ج:اص:۵۳۱)

آپ نے جوحالات لکھے ہیں،اگروہ صحیح ہیں تو پیشر طمفقو دہے،اس لئے بچوں کا

مفادومصلحت یہی ہے کہ انہیں نانی کے حوالے نہ کیا جائے۔

بٹی کی ولا دت منحوں ہونے کا تصوّر غیراسلامی ہے

س.....ا کثر پڑھے لکھے اور جاہلوں کو بھی دیکھا ہے کہ شادی کے بعد پہلی اولا د''بیٹا''ہی کی خواہش ہوتی ہے، اوراگر اللہ نے پہلی اولا د''بیٹی'' سے نواز اتو وہ ناگواری کا اظہار کرتے











ہوئے بیوی کو مار پیٹ اور بُر ا بھلا کہنے سے بھی باز نہیں آتے ۔ بیوی اور بیٹی دونوں کو گھر سے نکال کر بیوی کو میے بھیج دیتے ہیں۔ان کے گھر والے بھی پہلی ' بیٹی' کی ولا دت پر ناخوشی کا اظہار کرتے ہیں اور بہو ہی کو بُر ا بھلا کہتے ہیں۔آپ قر آن وسنت کی روشنی میں بیفر مائیں کہا لیسے لوگوں کے لئے کیا حکم ہے؟ جبکہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمرصلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی بہت پیاری تھی۔

ج..... بیٹی کی ولادت کو منحوں سمجھنا دورِ جاہلیت کی یادگار ہے، ورنہ بیٹی کی ولادت تو باعثِ برکت ہے، بہت میں احادیث میں لڑ کیوں کی پر وَرِش کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔

"عن عائشة رضى الله عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتنى امرأة ومعها ابنتان لها، فسألتنى فلم تجدعندى شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها ايّاها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها فدخل على النبى صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها فقال النبى صلى الله عليه وسلم: من ابتلى من البنات بشيء فأحسن اليهن كن له سترًا من النّار."

ترجمہ: ..... ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ:
ایک خاتون میرے پاس آئی جس کے ساتھ اس کی دو بچیاں تھیں،
میرے پاس بس ایک بھی مجبورتھی جومیں نے اسے دے دی، اس نے
آدھی آدھی دونوں کے درمیان تقسیم کردی، خود کچھ ہیں کھایا پھرا ٹھ کر
چلی گئی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاے تو میں نے آپ کو
ہتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو بیٹیوں سے واسطہ
ہڑے، وہ ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرے تو اس کے لئے دوز خ سے
ہڑ ہوگی۔''

اس مضمون کی احادیث متعدد صحابه کرام رضوان الدیکیهم اجمعین سے مروی ہیں۔





بیٹی کا والد کو قرآن پڑھا نا

س.....ایک بیٹی اپنے والد کو قرآن مجید پڑھاتی ہے، جبکہ اس کے والدنے ابھی ۲۵ سپارے پڑھے ہیں، تو اس کے والد کا بڑا بھائی کہتا ہے کہ: ''تم اپنی لڑی کے پاس قرآن شریف ختم نہیں کرو، کیونکہ تم اس کا بیٹی ہونے کا حق ادا کروگے یا اُستاد بنا کراس کا حق پورا کروگے?''
اس کے بعد وہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ: ''میں باقی پانچ سپارے کسی اور کو سنا کر پڑھان کا جوڑا اور پیسے بھی دیتا پڑھان گا۔' اس کے باوجود وہ اپنی لڑکی کو قرآن شریف پڑھانے کا جوڑا اور پیسے بھی دیتا ہے، کیا کوئی لڑکی اپنے والدین کوقرآن پڑھاسکتی ہے؟ اور اگر ہاں تو پھراس کے ماں باپ کے اور اولا دے حقوق کیا ہوں گے؟

ح.....الڑکی اگر قرآن شریف پڑھی ہوئی ہوتو والدین کواس سے قرآن پڑھنا جائز ہے، اور پیفنول خیال ہے کہ بیٹی کواُستادنہ بنایا جائے، اور جب آپ نے ۲۵ پارے بیٹی سے پڑھ لئے تو اُستادتو وہ بن گئی۔

صحابه کرام گوکھلم کھلا گالی دینے والے والدین سے تعلق رکھنا

س.....والدین اگر تھلم کھلا گھر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ،خلفائے ثلاثہ کو بُرا بھلا اورغلیظ تشم کی گالیاں دیں تو ایسی صورت میں ان کا منہ بند کرنا چاہئے یا دُعا کرنی چاہئے؟ اور کیا ایسے والدین کی بھی فرمانبرداری ضروری ہے؟

ج ....ان سے کہددیا جائے کہ وہ بیر کت نہ کریں،اس سے ہمیں ایذا ہوتی ہے،اگر بازنہ آئیں توان سے الگ تعلک ہوجائیں،ان کا منہ بند کرنے کے بجائے ان کومنہ نہ لگائیں۔

بلاوجہ ناراض ہونے والی والدہ کو کیسے راضی کریں؟ ندور میں مندور کریں کے متابہ میں کریں؟

س .....نوعمری میں شادی ہوئی، شوہر کی ناقدری ہوئی، وہ بھی تخی کرتے، بچ بھی ہوگئے، ایک بار غصے میں شوہر نے طلاق کی دھمکی دی، بہن بھائی اور والدین غریب تھے، سرال مال دار، ظاہر ہے سسرال سے طعنے تو ملنے تھے، انتقاماً شوہر کے گھرسے چوری وغیرہ کرکے اپنی بہن بھائیوں کو تی دینے کی زندگی جُرکوشش کی حتی کہ اپنی دوائیوں تک کی رقم بھی ان









کود بے دیتی، مگر جب حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی قدس سرۂ سے اصلاحی تعلق قائم کیا تواپئی علطی کا احساس ہوا، اور پھر میں نے والدہ سے کہد دیا کہ اب تک جو ہوا غلط ہوا، اللہ ہم سب کومعاف فرما ئیں، آئندہ ایسانہیں ہونا چاہئے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ والدہ کی محبت محض مال ودولت کی وجہ سے ہے، چنا نچہ آج تک میری ہر جائز و ناجائز کو پچ سجھنے اور محبت کرنے والی والدہ کا روید ایسابدلا کہ اللہ کی پناہ! اب تو وہ میرا منہ دیکھنا نہیں چاہتی، کوئی ہدیہ تھنہ جھجوں تو والیہ کردیئے۔ مجھے تمام مصائب برداشت ہوگئے مگر دھیکا ایسالگا کہ بس پاگل خانے نہیں گئ شوہرنے تو تمام کوتا ہوں کو معاف کردیا، اب موت کی کوئی خبر نہیں، بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ میرے لئے دُعا فرمادیں اور علی جو بیز فرمائیں۔

ج.....آپ کے تحریر کردہ حالات سے بہت دِل دُکھا، دِل سے دُعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حت وعافیت اور سکون واطمینان نصیب فرمائیں۔ چند باتوں کواپنالائے عمل بنالیجئے۔ ا:.....محبت ورضا کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی سے ہونا چاہئے، باقی سب محبتیں اسی کے تمام کے تابع ہیں۔

۲:.....اپنے شوہر کی اور بچوں کی خدمت نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ کیجئے اور اس میں رضائے الٰہی کومدِ نظرر کھئے۔

۳:.....اپی والدہ محترمہ سے احترام کا تعلق رکھئے ، ان کی ٹمی ، خوشی میں شرکت کیجئے اوران کی بے رُخی کی کوئی پروانہ کیجئے۔اگر وہ قطع تعلق کرتی ہیں تو خود گنا ہگار ہوں گی ، آپ کی طرف سے نہ تو قطع تعلق ہونا چاہئے ، نہ ان کے قطع تعلق سے پریشانی ہونی چاہئے ، بلدان کے لئے دُعائے خیر کرتی رہیں۔ بلکہ ان کے لئے دُعائے خیر کرتی رہیں۔

ہم۔ وقت ہشاش بشاش رہنا چاہئے، ہمہ وقت ہشاش بشاش رہنا چاہئے اور جونا گواریاں پیش آتی ہیں ان سے دِل کومشوش نہیں کرنا چاہئے، بلکہ ہر چیز میں یہ خیال ذہن میں رہنا چاہئے کہ مالک کی اسی میں حکمت ہوگی۔







اولا د کی بےراہ روی اوراس کا تدارک

س..... ہماراایک بیٹا ہےاور چھ بیٹیاں ہیں، یہ ۲۲ سالہ بیٹا ہمارے پڑوی کے گھر کثرت ہے آتا جاتا ہے، ہم نے اس آمد ورفت کو مناسب نہیں سمجھا اور بیٹے کو پابند کرنا چاہا تو بیٹے نے نہ صرف سرکشی اور نافر مانی کی بلکہ ہمارے ساتھ رہنا بھی ترک کردیا، جب ہم اپنے ہمسائے سے ملے اوران سے درخواست کی کہآپ ہمارے بیٹے کااپنے گھر میں آنا جانااپنے طور پر ہند کر دیں تو ان کا جواب تھا کہ:''میری بیوی ۴ بچوں کی ماں ہے اور آپ کالڑ کا اس کے سامنے جوان ہوا ہے، کوئی بُر ائی کا پہلوسامنے نظر نہیں آتا ہے، میرے خیال میں اس کی آمنازیباحرکت نہیں ہے۔ ' ہم نے ان کی توجہ اس بات پر دِلائی کہ آپ کام پر چلے جاتے ہیں اور وہ کوئی کامنہیں کرتا ہے، اور آپ کی غیرموجودگی میں سارا وقت وہاں گزارتا ہے، اس کے جواب میں فرمایا: '' آپ اے روکیس، آپ کے خیال میں گناہ ہے، میں نہیں روک سكتا۔ " آپ سے ہمارى درخواست بيہ ہے كه آپ اپنے كالم ميں ہمارا سوال اورا پنا جواب شائع کردیں، کیونکہ ہمارے خیال میں بیملاپ ہیرون ملک کی لعنت ہے جس کا نام'' بوائے فرینڈ''یا'' گرلزفرینڈ'' ہے، بیوبا پاکتان میں بھی کھیل رہی ہے،آپ کے شری جواب سے بہتوں کا بھلا ہوگا ، بہت سارے والدین آپ کو ہماری طرح دُعا ئیں دیں گے۔ ح .....آپ نے بہت اچھا کیا کہ صاحبز ادے کوایک غلط بات سے روک دیااور اپنے ہمسائے کو بھی آگاہ کر دیا۔مغرب کی نقالی نے نٹی نسل کو بے راہ روی میں مبتلا کر دیا ہے،فلم،ریڈیو، ٹی

وی، وی سی آر مخلوط تعلیمی ماحول اور مردوزَن کے بے محابا اختلاط نے نوجوان سل کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، ایک مختلط اندازے کے مطابق نئی نسل کی اکثریت جنسی امراض، ضعف ِ مثانہ، پیشاب کے عوارض میں مبتلا ہے، نئی نسل کا یہ المیہ حکومت، والدین اور اربابِ وانش سبھی کے لئے ایک چیلنج ہے، نئی نسل کوخود کشی سے بچانے کے لئے کوئی تد ہیر کرنا ان سب کا فرض ہے۔ ایک چیلنج ہے، نئی نسل کوخود کشی سے بچانے کے لئے کوئی تد ہیر کرنا ان سب کا فرض ہے۔

والدین کی خوشی پر بیوی کی حق تلفی نا جائز ہے

س ..... میں آپ سے ایک مسلم معلوم کرنا جا ہتی ہوں ، وہ یہ کہ میں اپنے سسرال والوں کے









ساتھ رہنانہیں جا ہتی ، بلکہ علیحدہ گھر جا ہتی ہوں ، میں اپنے شوہر سے کئی مرتبہ مطالبہ کر چکی ہو<mark>ں کی</mark>ن ان کے نز دیک میری بانوں کی کوئی اہمیت نہیں ، بلکہ میری بے بسی کا مذاق اُڑا تے ہیں اور کہتے ہیں کہ:'' تمہارے سوچنے سے اور جا ہنے سے پچھنہیں ہوگا، وہی ہوگا جومیرے والدین جا ہیں گے ہمہیں چھوڑ دُوں گالیکن اپنے والدین کونہیں چھوڑ وں گا، بچے بھی تم سے لے لول گا۔'' میرے شوہراور سسرال والے دین دار، پڑھے لکھے اور باشرع لوگ ہیں، اور اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ علیحدہ گھرعورت کا شرعی حق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے،اس کے باوجود مجھے چھوڑ دینے کی دھمکی دیتے ہیں اور میرے ساتھ سخت رویدر کھتے ہیں،شو ہرمعمولی باتوں پرمیری بے عزیق کرتے ہیں، جا ہتی ہوں کہ میرے شوہر کم از کم میرا کچن ہی علیحدہ کردیں اور رہنے کے لئے اسی گھر میں مناسب جگہ دے دیں تا کہ میں آزادی کے ساتھا کھ بیٹے سکوں اور مرضی کے مطابق کام انجام دُوں، کیونکہ جوان دیوروں کی موجودگی میں مجھے بعض اوقات بالکل تنہا رہنا پڑتا ہے، بیچ بھی اسکول چلے جاتے ہیں، میں خود بھی ابھی بالکل جوان ہوں اور دیوروں کے ساتھ اس طرح بالکل تنہار ہنا مجھے بہت بُرا لگتا ہے، شوہر بھی اس چیز کو بُراسجھتے ہیں، لیکن سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی خاموش ہیں۔ دِین دارشو ہر کااپنی ہوی کے ساتھ اس طرح کارویہ شرعاً دُرست ہے؟ کیونکہ میرے شوہراینے آپ کوحق پر سمجھتے ہیں،علیمدہ گھر بیوی کا جائز اور شرعی حق ہے تو جانتے بوجھتے بیوی کواس کے شرعی حق سے محروم رکھنے والے دِین دار شوہر کے لئے اُحکامات کیا ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے شوہروں کے لئے کوئی سزانہیں ہے؟ ہیوی کی مرضی کے خلاف زبردسی اسے اینے والدین کے ساتھ رکھنا کیا شرعاً جائز ہے؟ والدین کی خوشی کی خاطر بیوی کود کھدینا کیا جائزہے؟

ح ..... میں اخبار میں کئی بارلکھ چکا ہوں کہ بیوی کوعلیحدہ جگہ میں رکھنا (خواہ اسی مکان کا ایک حصہ ہو، جس میں اس کے سوا دوسر ہے کاعمل دخل نہ ہو) شوہر کے ذھے شرعاً واجب ہے، بیوی اگر اپنی خوش سے شوہر کے والدین کے ساتھ رہنا جا ہے اور ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ علیحدہ رہائش کی خواہش مند ہوتو اسے والدین کے سعادت سمجھے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ علیحدہ رہائش کی خواہش مند ہوتو اسے والدین کے



ا مارسته







> باوجود صحت وہمت کے والداور اللہ کے حقوق ادانہ کرنا بریختی کی علامت ہے

س ..... بے شک افضل وہ ہے جوعبادات با قاعدہ کرے اور نیک عمل کرے ایکن ایک شخص بوجوہ بیاری خودعبادتوں سے معذور ہے ، لیکن وسروں کوعبادات کی تلقین کرتا ہے ، بلکہ پابند بنا تا ہے اور حتی الوسع نیک اعمال کرتا ہے اور اپنے عملوں سے دُوسروں کے لئے اپنی ذات کو مثالی بنا کر پیش کرتا ہے جس سے متاثر ہوکر لوگوں نے دِینِ اسلام بھی قبول کیا اور نیک عملوں میں اس کی تقلید بھی کرتے ہیں ۔ دُوسر اشخص وہ ہے جوعبادت تو بھی کمھار کر لیتا ہے ، بھی نماز پڑھ لی ، رمضان میں کچھروز سے دو اور اپنے ، قر آن پڑھ لیا (بغیر سمجھے ) ایکن نیک اعمال نہیں برتا ، دُوسروں کی کمائی سے خود اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پاتا ہے ، یہاں تک کہ بہن کی شادی کے لئے پیسے بھی خود خرج کر لئے اور واپس کرنے کی کوشش نہیں کرتا ، اگر اس کو نیک شادی کے لئے پہلا شخص کہتا اعمال کے لئے محفت سے اپنی روزی کمانے اور بیوی بچوں کو پالنے کے لئے پہلا شخص کہتا ہو وہ یہ کہ کرانکار کردیتا ہے کہ آپ خود تو نماز روز ہنیں کرتے ، جھے نیک عملوں کی نصیحت کرتے ہیں ، میں کیوں کروں؟ دونوں اشخاص میں باب بیٹے کا رشتہ ہے ، نیے نہیں کہ مار



المرات





پیٹ کرسمجھایا جائے، دو بچوں کا باپ ہے بجائے باپ کو کما کر کھلانے کے اُلٹا اپنار ہنا سہنا اور اخراجات اپنے اور اپنی بیوی بچوں کے باپ کی بڑھا پے کی جمع پونجی سے کرتا ہے، آپ کی نظر میں شریعت کیا کہتی ہے کہ کون شجے ہے؟ باپ یا بیٹا؟

می نظر میں شریعت کیا کہتی ہے کہ کون شجے ہے؟ باپ یا بیٹا؟

می اگر جا پے اور بیاری کی وجہ سے اگر ایک شخص زیادہ عبادت نہیں کرسکتا، لیکن فرض نماز مگر بڑھا ہے اور معذوری کی وجہ سے فرائض کا ترک اس کے لئے بھی جائز نہیں، روزہ رکھنے کی اگر طاقت نہیں تو فد بیادا کر دیا کر ہے، اور صاحبزاد ہے کا با وجود صحت اور ہمت کے اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے حقوق ادا نہ کرنا اور باپ کی نصیحت پرعمل نہ کرنا اس کی سعادت مندی کی دلیل نہیں بلکہ اس کی بریختی کی علامت ہے، اس کوچا ہئے کہ نیکی اور بھلائی کا راستہ مندی کی دلیل نہیں بلکہ اس کی بریختی کی علامت ہے، اس کوچا ہئے کہ نیکی اور بھلائی کا راستہ اپنائے، اپنے والد کی نصیحت پرکان دھرے اور بڑھا ہے میں والدین کی خدمت کر کے جنت کمائے۔

منافق والدين سے طع تعلق كرنا

س ..... کیا منافق والدین سے تغافل اور قطع تعلق جائز ہے؟ جبکہ وہ خود تعلق نہ رکھنا چاہتے ہوں؟

ج....قطع تعلق نه کیا جائے ،ان کی خدمت کی جائے اور ان کی خدمت کواپنی وُنیا وآخرت کی سعادت سجھنا جاہئے۔



ا مارست







### رشته داروں اور بڑوسیوں کے تعلقات

### رشتہ داروں سے طع تعلق کرنا

س.....رشته داروں سے بھی نہ ملنا گناہ ہے کنہیں؟ سگے چچا، خالہ، چچازاد بھائی وغیرہ،اگر گناہ ہے تو ماں باپ اگران سے بھی ملنے کو منع کر بے تو کیاماں باپ کا حکم ماننا ضروری ہے؟ اوراگر ماں باپ کی ناراضگی ہوجائے تو کیا حکم ماننا ضروری ہے؟

ج....ا پنے ایسے رشتہ داروں سے قطع تعلق جائز نہیں ،اگر زیادہ تعلقات نہ رکھے جائیں تو کم کی برین تہ دہنوں میں میں میں میں ایمار میں کی این میں کی این میں ایمار کی این میں کی این میں کی این میں کی این

ہے کم سلام کلام تو بندنہیں ہونا چاہئے ،اس معاملے میں والدین کی اطاعت نہ کی جائے۔ س..... آج کل عزیز ،رشتہ داراور خاندان میں چھوٹی چھوٹی با توں میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے،

ں مہاں کے بعدایک وُ وسرے سے باتیں نہیں کرتے ،قر آن وحدیث کی روشن میں ہمیں یہ پھراس کے بعدایک وُ وسرے سے باتیں نہیں کرتے ،قر آن وحدیث کی روشن میں ہمیں یہ بتا کیں کہایک وُ وسرے کے پاس آنا جانا چاہئے پانہیں؟

ج.....اعربه میں رخبشیں تو معمولات میں داخل ہیں، کیکن عزیز وا قارب سے قطع تعلق کر لینا شرعاً جائز نہیں، بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔

### رشته داروں کا غلط طرزِمل ہوتوان سے قطع تعلق کرنا

س.....حافظ ......کے مطابق''اسلام میں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے اور جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے ، انہیں گراہ اور فاسق کہا گیا ہے، صلہ رحمی کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کیا جائے بلکہ ہرا یک سے ملاقات کی جائے۔'اس سے تو بین فاہر ہوئے۔ ہوتا ہے کہ جولوگ کسی مجبوری کی بنا پر رشتہ داروں سے نہیں ملتے تو وہ فاسق اور گراہ ہوئے۔ لیکن اگر رشتہ داراییا ماحول پیدا کریں اور ایبا طرزِ عمل اختیار کریں کہ ان کے ہاں آئے



إهريته





جانے سے ذہنی پراگندگی پیدا ہوا ورآ دمی رُوحانی طور پر بھی تکنی محسوس کرے کہ رشتہ داروں نے اس کوخوش آمدیز نہیں کہا اور غرور و تکبر کا مظاہرہ کیا۔اگر کوئی آ دمی اس بنا پراپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے تو اس کو فاسق اور گمراہ کہا جائے گا؟ یا اس کے رشتہ دار ذمہ دار ہول گے؟

ج۔۔۔۔۔رشتہ داروں کا آپس میں قطع تعلق بھی توایک فریق کی بے دِین کی وجہ سے ہوتا ہے اور

بھی وُنیوی مفادات کی وجہ سے پس اگر قطع تعلق دِین کی بنیاد پر ہے تو صرف وہ فریق

گناہ گار ہوگا جس کی بے دِین کی وجہ سے قطع تعلق ہوا، بشر طیکہ وُ وسرا فریق اس قطع تعلق کے

باوجودان کے ضروری حقوق ادا کرتا رہے۔ اور اگر قطع تعلق کی بنیاد کوئی وُنیوی تنازعہ ہے تو

دونوں میں سے جوفریق وُ وسرے کے حقوق ادا کرنے میں کوتا ہی کرے گاوہ گنہ گار ہوگا۔ اور

اگر دونوں کوتا ہی کریں گے قو دونوں گنہ گار ہوں گے۔ ہماری شریعت کی تعلیم بنہیں کہ جو شخص

م سے رشتہ جوڑ کرر کھے تم بھی اس سے جوڑ رکھو، بلکہ شریعت کی تعلیم سے جو حمدیث میں

فرمائی گئی ہے: "عِسل من قطع می " (منداحمہ ج: من مندام) کہ جو شخص تم سے رشتہ ورئر کے دونوں کے حقوق ادا نہ کرے، تم اس کے ساتھ بھی صلہ رحی کرواور اس کے

ورشتے کے حقوق بھی ادا کرو، ورنہ قطع رحی کا وبال جس طرح اس پر پڑے گا، تم پر بھی پڑے

گا۔ یہ ضمون بہت تفصیل طلب ہے، خلاصہ بہی ہے جو میں نے لکھ دیا۔

کیابد کردار عور تول کے پاؤں تلے بھی جنت ہوتی ہے؟

س ..... عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جنت مال کے قدموں تلے ہے، کین جو بدکر دارقتم کی عورتیں اپنے معصوم بچول کوچھوڑ کر گھروں سے فرار ہوتی ہیں، ان کے بارے میں خدا اور رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا کیا تھم ہے؟ نیز کیا ایسی عورتوں کے بارے میں بھی یہ تصوّر ممکن ہے کہان کے قدموں کے بنچے جنت ہے؟

ج .....الیی عورتیں تو انسان کہلانے کی بھی مستحق نہیں ہیں،''مال'' کا تقدس ان کو کب نصیب ہوسکتا ہے ...؟ اور جوخود دوزخ کا ایندھن ہوں، ان کے قدموں تلے جنت کہاں



ا مارست





ہوگی...؟ حدیث کا مطلب میہ ہے کہ اولا دکو چاہئے کہ اپنی ماں کو ایذ انہ دے اور اس کی بے اولی نہ کرے۔

پھوپھی اور بہن کاحق دیگررشتہ داروں سے زیادہ کیوں ہے؟

س....حقوق العباد کے تحت ہر شخص کے مال و دولت پر اس کے عزیز وں، رشتہ داروں، غریبول، ناداروں، مسافروں کے بچھ حقوق ہیں، لیکن کیار شتہ داروں میں کسی رشتہ دار کے (ماں باپ کے علاوہ) کوئی خاص حقوق ہیں؟ ہمارے گھر میں یہ تصوّر کیا جاتا ہے کہ بہن اور بچو بھی کے بچھ زیادہ ہی حقوق ہیں۔

ج ..... بہن اور پھوپھی کاحق اس لئے زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ باپ کی جائیداد میں سے ان کو حصنہیں دیا جاتا بلکہ بھائی غصب کر جاتے ہیں، ورندان کوان کا پورا حصہ دینے کے بعدان کاترجیحی حق باقی نہیں رہتا۔

رشته دار کورُشمن خیال کرنے والے سے تعلقات نہر کھنا کیساہے؟

س..... ہمارے ایک نہایت قریبی عزیز ہم سے تعلقات قائم رکھنا نہیں چاہتے، جبکہ ہم لوگوں نے ان کی پروَرِش کی، انہیں پالا پوسا، مگراب وہ ہمارے کسی احسان کونہیں مانتے، نہ صرف یہ بلکہ ہمیں اپنا وُشمن خیال کرتے ہیں، ہم سے حسد کرتے ہیں، ہم پر بے بنیاد الزامات کی بھر مارکرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "عن جبیر بن مطعم قال: قال دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا یدخل الجنہ قاطع، متفق علیہ "قال: قال دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا یدخل الجنہ قاطع، متفق علیہ "فال: قال دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا یدخل الجنہ قاطع، متفق علیہ "میں ہماری نیبی تعلقات قطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔' ان حالات میں ہماری غیبت کرتے ہیں، تو کیا ہم دوزخی ہوں گے؟ اورقطع تعلق کی بنا پر خدا ہم سے بھی ہماری غیبت کرتے ہیں، تو کیا ہم دوزخی ہوں گے؟ اورقطع تعلق کی بنا پر خدا ہم سے ناراض ہوگا؟ ان حالات میں آپ ہمیں بتا ہے کہ ہم کیا طریقہ اختیار کریں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم بھی قطع تعلق اختیار کریں کیونکہ معمولی ملا قات سے بھی وہ ہم پر طرح طرح کی جموئی باتیں عائد کردیے ہیں اور ہمیں بدنا م کرنے کی بھر پورکوشش کرتے ہیں۔ جھوٹی باتیں عائد کردیے ہیں اور ہمیں بدنا م کرنے کی بھر پورکوشش کرتے ہیں۔







ج....زیادہ میل جول ندر کھی جائے، کیکن سامنے آئیں تو سلام کہد دیا جائے، بیار ہوں تو عیادت کی جائے، اس صورت میں آپ عیادت کی جائے، اس صورت میں آپ برقطع رحی کا دبال نہیں ہوگا، اور اگر سلام و کلام بالکل بند کر دیا جائے تو قطع رحی کا گناہ آپ کو بھی ہوگا۔

والدین کے منع کرنے پررشتہ داروں سے تعلقات کم کرنا

س.....اگروالدین رشته داروں سے ملنے کونع کریں جبکہ کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہ ہوتو کیا ایس صورت میں والدین کا حکم مان لینا چاہئے اور صلدر حمی ترک کر دینی چاہئے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں۔

ج ....قطع رحی حرام ہے، صدیث میں ہے:

"عن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه." (مثلوة ص:١٩)

ی ... ترجمہ:.....''قطع رحی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔'' اور ناجائز کا موں میں والدین کی اطاعت نہیں ،لیکن اگر والدین کسی مصلحت کی بنا پرزیادہ میل جول سے منع کریں تو ٹھیک ہے۔

رشته دارول سے قطع تعلق جائز نہیں

س .....مسئلہ بیہ ہے کہ ہمارے گھر کا اور تین چاراور خاندانوں کا ہمارے رشتہ داروں سے کسی بات پر ناچا تی کی وجہ سے میل جول بند ہو گیا ہے دُوسری طرف والدین کی نافر مانی والی بھی بات ہے، میں اللہ کے خوف کی وجہ سے بیچا ہتا ہوں کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق والا گناہ محص سے نہ ہو۔ میں والدہ سے اس کی اجازت مانگتا ہوں کیونکہ ان کو بھی ناراض نہیں کرنا چا ہتا، تو وہ کہتی ہیں کہ: ''میل جول ہونے کے بعد پھر کسی نہ کسی بات پر ناراضگی ہوجائے گیا۔''اس کے علاوہ تین چاراور خاندانوں نے جوان سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے وہ بھی کہتے







ہیں کہ:''اگرتم نے ان رشتہ داروں سے میل جول بڑھایا تو ہم لوگتم سے نہیں ملیں گے۔'' تو مولا نا صاحب! میں چاہتا ہوں کہ کوئی ناراض بھی نہ ہوا وران رشتہ داروں سے تعلقات بھی دوبارہ قائم ہوجائیں۔

ج .....عزیز وا قارب سے قطع تعلق حرام ہے، حدیث میں ہے کہ قطع حری کرنے والا جنت میں ہے کہ قطع حری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا،اگر کسی سے زیادہ میل جول ندر کھا جائے تواس کا تو مضا کھنہ ہیں،لیکن ایسا قطع تعلق کہ اس کے جنازے میں بھی شرکت نہ کی جائے اور بیار ہوتو عیادت بھی نہ کی جائے ، بہ جائز نہیں۔

پڑوسی کے حقوق

س .....کیااسلام کی رُوسے جائز ہے کہ ہمارے گھر روشن رہیں لائٹ سے اور ہمارے پڑوی اندھیرے میں رہیں، کسی وجہ سے لائٹ نہ لگواسکیں؟ تو کیا ہم ان کی مدنہیں کر سکتے؟ جبکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاخودار شادہے:''وہ مسلمان، مسلمان نہیں ہے جس کا پڑوی بھوکا رہے اور خود سیر ہوکر کھائے'' آخریہ بھی ایک مسئلہ ہے۔

ج .....آپ کی سُوچ بالکل صحیح ہے، اگر کسی کواللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوتو پڑوسیوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچانا چاہئے، پس اگر آپ کے پڑوسیوں کے گھر میں بحل نہیں تو آپ بحلی کا کنکشن لگوانے پران کی مد کریں، اور جب تک کنکشن نہیں ماتا تب تک اپنے گھر سے روشنی فراہم کردیں۔

یڑوس کے ناچے، گانے والوں کے گھر کا کھانا کھانا

س .....زکریا کے محلے میں ساتھ پڑوں میں ایسے افراد رہتے ہیں جن کا پیشہ ناج گانا و بدکاری ہے، کین یہ پیشہ محلے میں نہیں بلکہ اور جگہ کرتے ہیں، محلے والوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہیں، تو الی صورت میں محلے والوں کو طوا کف کے خاندان سے میل جول جائز ہے یا نہیں؟ ان کے یہاں سے آیا ہوا کھانا قبول کرنا کیسا ہے؟ اور محلے والوں کے کیا فرائض ہونے چاہئیں؟

ح ..... حرام کمائی کا کھانا پینا جائز نہیں ، محلے والوں کو چاہئے کہا پنی حد تک ان کوتر کے گناہ کی





فہمائش کریں،اوراگروہ اس کاروبار کو نہ چھوڑیں تو ان سے زیادہ تعلق نہر کھیں، نہان کی دعوت میں جائیں۔

تكليف دين والے براوس سے كياسلوك كياجائ؟

س .....سیّد خاندان کے ایک صاحب عرصه دس سال سے میرے پڑوس میں رہائش پذیر ہیں اور سرکاری عہدے ہم دونوں کے مساوی ہیں، گروہ ہروقت کسی نہ کسی کو پریشان اور تنگ کرنے کی تدبیر یں کرتے رہتے ہیں، مختلف انداز سے ذہنی کوفت پہنچاتے رہتے ہیں، بھی بچوں کو مار دیا اور بھی کوئی بہتان لگادیا، غرضیکہ شیطانی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے ان سے ہر طرح سے نبھا ہنے کی کوشش کی، گروہی مرغی کی ایک ٹانگ!ان کی اولاد، ان کی بیگم اور وہ خود حرام کی بے پناہ دولت کی فراوانی کے باعث غرور میں رہتے ہیں، آپ بتا کیں کہ اسلام ان جیسے پڑوسیوں سے س طرح کا سلوک روار کھنے کی تلقین کرتا ہے؟

ج .....ا پنی طرف سے ان کوکسی طرح ایذا نہ پہنچائی جائے اور ان کی ایذاؤں پرصبر کیا جائے، جن صاحب کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، اگر وہ واقعتاً سیّد ہوتے تو ان کا اخلاق آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کے مطابق ہوتا۔ حدیث میں ایسے لوگوں کو جو کہ پڑسیوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، مؤمن کی صف سے خارج قرار دیا گیا ہے:

"عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله! لا يؤمن، والله! لا يؤمن، والله! لا يؤمن، والله! لا يؤمن، قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذى لا يؤمن جاره بوائقه. رواه مسلم." (مثاؤة ص:٣٢٢) ترجمه: "" الله كى قتم! مؤمن نهيل بوگا، عرض كيا گيا: كون؟ يا

مؤمن نہیں ہوگا،اللہ کی قتم! مؤمن نہیں ہوگا،عرض کیا گیا: کون؟ یا رسول اللہ! فرمایا: وہ شخص جس کے پڑوسی اسی کی شرارتوں سے محفوظ ''

نههول ـ"





#### بغیرحلالہ کے مطلقہ عورت کو پھرسے اپنے گھر رکھنے والے سے تعلقات رکھنا

س ..... ہمارے گاؤں میں ایک شخص نے اپنی ہیوی کو تین طلاق، دس طلاق، سوطلاق کے الفاظ سے طلاق دی، تمام علماء ومفتیانِ کرام نے فتوے دیئے کہ بغیر حلالہ کے نکاحِ ثانی جائز نہیں، پچھ عرصہ گزرنے کے بعد لڑکی اور لڑکا ایک پیرصاحب کے پاس گئے، شاید وہاں جا کر بیان بدل دیا، طلاق کے الفاظ بدل دیئے، پیرصاحب نے نکاحِ ثانی کا فتو کا دیا، یعنی طلاقِ بائن کہا، تو انہوں نے نکاح کر لیا، اس پر ہم لوگوں نے لڑکی والوں اور لڑکے والوں سے بائیکاٹ کر دیا اور ان کی شادی ٹمی میں شرکت چھوڑ دی، لیکن دیگر گاؤں والے کہتے ہیں کہانہوں نے پیرصاحب کے فتوے بڑمل کیا، اس لئے وہ جاتے ہیں۔

ت ..... پرتو ظاہر ہے کہ بیطلاق مغلّظہ تھی، جس کے بعد بغیر شرعی حلالہ کے نکاح جائز نہیں، پیر صاحب کو سامنے اگر غلط صورت پیش کر کے فتویٰ لیا گیا تو پیرصاحب تو گنہ گار نہیں مگر فتویٰ غلط ہے، اور اس سے حرام چیز حلال نہیں ہو سکتی، بلکہ بیہ جوڑا دُہرا مجرم ہے، ان سے قطع تعلق شرعاً صحیح ہے، اور جولوگ اس جرم میں شریک ہیں وہ سب گنہ گار ہیں، سب کا یہی حکم ہے۔

برادری کے جوڑ کے خیال سے گناہ ومنکرات والی محفل میں شرکت

س....میراتعلق میمن برادری کی ایک جماعت سے ہے، ہماری جماعت کی ایک منتظمہ ممیشی ہے، جو کہ ہرسال سالانہ جلسہ 'تقسیم انعامات' کے نام سے منعقد کرتی ہے، اس جلسے میں املیازی نمبروں سے کا میاب ہونے والے طلباء وطالبات کو انعامات تقسیم کئے جاتے ہیں۔ یہ جلسہ عورتوں اور مردوں کا مخلوط جلسہ ہے اور إنعامات حاصل کرنے کے لئے طالبات اسٹنج پر جلسہ عورتوں اور مردوں کا مخلوط جلسہ ہے اور إنعامات حاصل کرنے کے لئے طالبات اسٹنج پر آتی ہیں، دیگر یہ کہ پروگرام کو دلچسپ بنانے کے لئے میوزک اور نغموں کو بھی اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور اس پورے پروگرام کی فلم (مووی) بھی بنائی جاتی ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے تو یہ پروگرام قطعاً جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے چندساتھی حضرات کا خیال ہے کہ برادری میں جوڑر کھنے کے لئے اس پروگرام میں شرکت کرنی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خبرعطا







فرمائے، آپ قرآن وسنت کی روشنی میں ہمیں یہ بتائے کہ برادری کے جوڑ کے لئے پروگرام میں شرکت کی جاسکتی ہے؟ اگر اس پروگرام میں شرکت جائز نہیں ہے اور اس کے باوجود اگر کوئی خص اس پروگرام میں شرکت کررہا ہے تو اس کا یہ گناہ انفرادی ہوگا یا اجتماعی؟ جسہ جسم محفل میں مشکرات کا ارتکاب ہورہا ہواس میں شرکت کرنا حرام ہے، اور حرام چیز جوڑ کی خاطر حلال نہیں ہوجاتی، بلکہ اللہ تعالی کے خضب کا ذریعہ بنتی ہے، اور اللہ تعالی ایسے جوڑ میں توڑ پیدا کردیتے ہیں جو محرّمات کے ارتکاب پر قائم کیا جائے۔ مشکوۃ شریف (ص: ۲۳۵) میں تر ذری شریف کے حوالے سے بیحدیث نقل کی ہے:

> "عن معاوية أنه كتب الى عائشة: أن اكتبي اليّ كتابًا توصيني فيه ولا تكثري، فكتبت: سلام عليك أمّا بعد فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مونة الناس ومن التمس رضي الناس بسخط الله وكّله الله الي الناس، والسلام عليك. رواه الترمذي. "(مثكلوة ص:٣٥) ترجمه:..... ' حضرت معاويه رضي الله عنه نے أمّ المؤمنين حضرت عا ئشەصد يقەرضى اللەعنها كى خدمت ميں خطالكھا كە: مجھے كوئي مخضرسي نفيحت لكه تجيج \_ جواب ميں حضرت أمّ المؤمنين رضي الله عنها نے تکھوایا: السلام علیم، اما بعد! میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا بیار شادخود سنا ہے کہ جو مخص انسانوں کی ناراضگی کے ساتھ الله تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرے،اللہ تعالیٰ لوگوں کےشریسےاس کی کفایت فرماتے ہیں،اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضامندی تلاش کرے،اللہ تعالیٰ اس کولوگوں کے سپر دکر دیتے ہیں (اوراینی نفرت وحمایت کا ہاتھاس سے اُٹھا لیتے ہیں )۔''





## سلام ومصافحه

اسلام میں سلام کرنے کی اہمیت

س .....اسلام میں سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا اہمیت رکھتا ہے، کیا مسلمان کوسلام کرنے میں پہل کرنی چاہئے؟ صرف مسلمان کےسلام کا جواب دینا چاہئے یا غیر مسلم کو بھی سلام کا جواب دینا چاہئے یا غیر مسلم کو بھی سلام کا جواب دینا چاہئے ؟

ج .....سلام کہنا سنت ہے، اوراس کا جواب دینا واجب ہے، جو پہلے سلام کرے اس کوہیں نیکیاں ملتی ہیں اور جواب دینے والے کو دس غیر مسلم کو ابتدا میں سلام نہ کہا جائے اورا گروہ سلام کہتے جواب میں صرف ' وعلیم'' کہد یا جائے۔

سلام کے وقت بیشانی پر ہاتھ رکھنا اور بوسہ دینا

س .....اسلام میں ملاقات کامسنون طریقه کیا ہے؟ پیشانی تک ہاتھا گھا کرسر کوذرا جھکا کر سلام کرنا کیسا ہے؟ نیز بعض ملاقاتوں میں دیکھا گیا ہے کہ گلے ملتے وقت پیشانی یا کنیٹی کو بوسہ دیتے ہیں، یہ جائز ہے یانہیں؟

ج .....سلام کے وقت پیشانی پر ہاتھ رکھنا یا جھکنا صحیح نہیں، بلکہ بدعت ہے۔مصافح کی اجازت ہے۔ اجازت ہے،اورتعظیم یا شفقت کے طور پر چو منے کی بھی اجازت ہے۔

مصافحہ ایک ہاتھ سے سنت ہے یا دونوں سے؟

س.....مصافحہ ایک ہاتھ سے ہوتا ہے یا دونوں ہاتھوں سے سنت ہے؟ حدیث سے ثبوت فراہم فرمائیں۔

ج.....عجم بخاری (ج:۲ ص:۹۲۲) میں حضرت ابنِ مسعود رضی الله عنه کا ارشاد ہے:

"علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد





و كفّى بين كفّيه. "

ترجمہ:......'' مجھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات سکھائی ، اوراس طرح سکھائی کہ میرا ہاتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا۔''

إمام بخارى رحمه الله في ميره ميث "باب المصافحة" كتحت ذكر فرمائى ب، اوراس كمتصل"باب الأخلذ باليدين" كاعنوان قائم كركاس حديث كومر رذكر فرمايا ب، جس سے ثابت ہوتا ہے كه دونوں ہاتھ سے مصافحه كرنا سنت نبوى ہے، علاوہ ازيں مصافحه كر وح، جيسا كمشاہ ولى الله محدث دہلوگ في تحريفر مايا ہے:

''اپنے مسلمان بھائی سے بشاشت سے پیش آنا، باہمی اُلفت ومحبت کا ظہارہے۔'' (ججة الله البالغه ص:۱۹۸)

اور فطرتِ سلیمہ سے رُجوع کیا جائے تو صاف محسوں ہوگا کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنے میں اپنے مسلمان بھائی کے سامنے تواضع ،اکسار، اُلفت ومحبت اور بشاشت کی جو کیفیت پائی جاتی ہے،وہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے میں نہیں پائی جاتی۔

نمانه فجرا ورعصر کے بعد نماز بیں کا آپس میں مصافحہ کرنا

س.....نما نے فجر اور عصر میں موجود نمازی آپس میں اور إمام صاحب سے مصافحہ کرتے ہیں، جو حضور صلی اللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہ نبیت ثواب بیہ بھی علاء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معانقة، مصافحہ برابر کیا کرتے تھے، اس سلسلے میں جو حدیث صحابہ گی ہووہ بھی تحریر فرما کی مشکور فرما کیں۔

ج .....سلام اورمصافحہ ان لوگوں کے لئے مسنون ہے جو باہر سے مجلس میں آئیں۔ فجر وعصر کے بعد سلام اور مصافحہ کا جورواج آپ نے کھا ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے یہاں اس کامعمول نہیں تھا، لہذا بیرواج بدعت ہے۔

كسى غيرمحرم عورت كوسلام كرنا

س ....کسی غیر محرَم مرد کاکسی غیر محرَم عورت کوسلام دینا جائز ہے یا کنہیں؟ یاسلام کا جواب





دیناضروری ہے؟

ح .....اگر دِل میں غلط وسوسہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتو جائز نہیں، ورنہ دُرست ہے۔ چونکہ جوان مردوعورت کے باہم سلام کرنے سے غلط خیالات پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اس لئے یہ ممنوع ہے، البتہ سن رسیدہ بڑھیا خاتون کوسلام کر سکتے ہیں۔

نامحرَم عورت كے سلام كاجواب ديناشرعاً كيساہے؟

س....عورتوں کو نامحرَم مردسلام نہیں کرسکتا، اگر عورت سلام میں پہل کردے تو جواب دیا جائے یا نہیں؟ میرے کام کاج میں عموماً الیا ہوتا ہے کہ مختلف گھروں میں جانا پڑتا ہے، بعض خوا تین کو میں، اور وہ مجھے جانتی ہیں، گو کہ ہم سلام نہ کریں مگراوّل تو وہ خوا تین پردہ نہیں کرتیں، دوئم یہ کہ جس کام کے متعلق میں ان کے گھر گیا ہوں اس پر بات چیت ہوتی ہے، لہذا بو چھنا یہ ہے کہ ایسی عورتوں کوسلام کیا جائے یا نہیں؟ یا سلام کا جواب دیا جائے یا نہیں؟ اگر وہ سلام کریں تو دِل میں جواب دے دیا جائے۔ نامحرَم مردوں اور عورتوں کو ایک دُوسرے کے سامنے بے محابا آنا جائز نہیں، اگر کوئی جائے۔ نامحرَم مردوں اور عورتوں کو ایک دُوسرے کے سامنے بے محابا آنا جائز نہیں، اگر کوئی شادِ معاشرت کی وجہ سے اس میں مبتلا ہوتو اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ وہ استخفار کرتا رہے۔

كسى مخصوص آ دمى كوسلام كهنه والے كسلام كا جواب دينا

س ..... میں ایک کمپنی میں ملازم ہوں ، اور میرے ساتھ دیگر دوست صاحبان بھی کام کرتے ہیں ، اور کوئی شخص باہر سے آتا ہے اور ایک شخص کو مخاطب کر کے سلام کرتا ہے ، اور جس شخص کو اس نے مخاطب کیا وہ اس وقت بہت مصروفیت کی وجہ سے سلام کا جواب نہ دے ، تو کیا اس سلام کا جواب ہم جو دُوسرے موجود ہوں ، دے سکتے ہیں یا نہیں ؟ اگر ہم بھی سلام کا جواب نہ دیں تو وہ شخص ہم سب کو بُر ا بھلا کہ کرچل دیتا ہے۔

ج ..... مجلس میں کسی شخص کو مخاطب کر کے سلام نہ کہا جائے، جب چندلوگ کسی جگہ موجود ہوں اور باہر سے آ کرکوئی شخص سلام کرے، ان لوگوں میں اگر پچھآ دمی اس کے سلام کا







جواب دے دیں تو جواب کاحق ادا ہوجا تا ہے، اس لئے آپ لوگوں کوسلام کا جواب ضرور دینا چاہئے۔

مسلم وغیرمسلم مردوعورت کا باجم مصافحه کرنا کیساہے؟

س....عورت مسلمان ہواور مرد غیرمسلم، یا مردمسلمان ہواورعورت غیرمسلم توالیں صورت میں باہم مصافحہ کے لئے اسلام میں کوئی گنجائش ہے؟ ح.....نہیں!

غيرمسلم كوسلام كرنااوراس كيسلام كاجواب دينا

س.....آج کل ملا جلا معاشرہ ہے، جس میں غیر مسلم بھی ہیں، لوگ ان کو بھی سلام کرتے ہیں، غیر مسلم بھی میں، فیر مسلم کو ہیں، غیر مسلم بھی سلام کردیتے ہیں، جس کا جواب بھی دیا جاتا ہے، یہ بتایا جائے کہ غیر مسلم کو سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا کتاب وسنت کی روشنی میں حدیث کی رُوسے منع ہے یا کہ صرف اخلاقی طور پر منع ہے؟ کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے جس کے تحت منع کیا گیا ہو کہ غیر مسلم کو سلام وجواب نہ کیا جائے؟

ح .....سلام ایک دُعا بھی ہے اور اسلام کا شعار بھی ،اس لئے کسی غیر مسلم کو' السلام ملیکم' نہ کہا جائے ، ایم ضمون جائے ، اور اگر وہ سلام کہ تو اس کے جواب میں صرف' وعلیکم' کہد دیا جائے ، یہ ضمون حدیث شریف میں آیا ہے:

"عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليكم أهل الكتاب صلى الله عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. متفق عليه." (مثكوة ص:٣٩٨) ترجمه:....." حضرت الس رضى الله عنه سے روایت ہے كه آنخضرت صلى الله عليه ولم نے فرايا: جب الل كتاب تهميں سلام كه آنخضرت صلى الله عليه ولم نے فرايا: جب الل كتاب تهميں سلام كه آن واب مين "وعليم" كه ديا كرو" (صحح بخارى محج مسلم)





والدين ياكسي بزرك كوجهك كرملنا

س.....والدین یاکسی بزرگ کو جھک کرملنا جائز ہے؟

ج ....جھنے کا حکم نہیں۔

سی بڑے کی تعظیم کے لئے کھڑے ہونا

س ..... میں گئی مرتبہ اخبار'' جنگ' میں'' فرمانِ رسول صلی الله علیه وسلم'' کے عنوان کے تحت شائع ہونے والی حدیثوں میں ایک حدیث پڑھ چکا ہوں، جس کالب لباب کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ رضی الله عنہ می کم محفل میں حضو رِا کرم صلی الله علیه وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام ان کے احترام میں کھڑے ہوگئے، جس پر حضور صلی الله علیه وسلم نے اسے سخت نالیسند فرمایا اور اپنے احترام کے لئے کھڑے ہونے کو منع فرمایا۔

اب صورتِ حال کچھ یوں ہے کہ آج کل کافی افراد اساتذہ یا بزرگوں یا پھر بڑے عہدوں پر فائز حکمراں افراد کے احترام میں کھڑے ہوکراستقبال کرتے ہیں، حدیث مبارکہ کی حقیقت سے انکار تو ممکن نہیں لیکن شاید ہم کم فہم لوگ اس کی تشریح صحیح نہ کر سکے ہیں۔ لہذا مہر بانی فرما کراس بات کی مکمل وضاحت فرما ئیں کہ آیا کسی بھی تحض (چاہونا والدین ہوں یا ملک کا صدر ہی کیوں نہ ہو) کے لئے (اس حدیث کی روشنی میں) کھڑا ہونا جائز نہیں؟ یا پھراس حدیث شریف کا مفہوم پچھا ورہے؟

ج..... یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک بیہ کہ کسی کا بیخواہش رکھنا کہ لوگ اس کے آنے پر کھڑے ہوا کریں، بیہ متنکبرین کا شیوہ ہے، اور حدیث میں اس کی شدید مذمت آئی ہے، چنانچہ ارشاد ہے: ''جس شخص کو اس بات سے مسرّت ہو کہ لوگ اس کے لئے سیدھے کھڑے ہوا کریں، اسے جا ہے کہ اپناٹھ کا نادوزخ میں بنائے۔''

(مشکلوة ص:۴،۳ بروایت ترمذی وابوداؤد)

بعض متکبرافسران اپنے ماتحوں کے لئے قانون بنادیتے ہیں کہ وہ ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوا کریں ،اورا گرکوئی ایسانہ کریتواس کی شکایت ہوتی ہے ،اس پرعتاب







ہوتا ہےاوراس کی ترقی روک کی جاتی ہے،ایسےافسران بلاشبداس ارشادِ نبوی کا مصداق ہیں کہ:''انہیں جاہے کہ اپناٹھ کا نادوز خ میں بنا کیں۔''

اورایک بید که کسی دوست، مجبوب، بزرگ اوراپنے سے بڑے کے اکرام ومحبت کے لئے لوگوں کا ازخود کھڑا ہونا، بیہ جائز بلکہ مستحب ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد پر کھڑے ہوجاتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کرچو متے تھے اوران کو اپنی جگہ بھاتے تھے، اور جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ بھی بھاتے تھے، اور جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ بھی آمد پر کھڑی ہوجا تیں، آپ کا دست مبارک پکڑ کرچو تیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آبی جگہ بٹھا تیں۔ (مشکوۃ س:۲۰۲) یہ قیام، قیام مجت تھا۔ ایک موقع پر استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ بٹھا تیں۔ (مشکوۃ س:۲۰۲) یہ قیام، قیام مجت تھا۔ ایک موقع پر انصار رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرات انصار رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرات

''قوموا الی سیّد کم! متفق علیه." (مشکوة ص:۳٫۳) لیخی''اپنے سردار کی طرف کھڑے ہوجاؤ'' یہ قیام اِکرام کے لئے تھا۔

ایک حدیث میں ہے کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہم سے گفتگو فرماتے تھے، پھر جب آپ کھڑے ہوجاتے اوراس وقت تک کھڑے رہتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم از واج مطہرات میں سے کسی کے دولت کدے میں داخل نہ ہوجاتے۔ دولت کدے میں داخل نہ ہوجاتے۔

یہ قیام تعظیم و إجلال کے لئے تھا،اس لئے مریدین کا مشائخ کے لئے، تلا ندہ کا اسا تذہ کے لئے اور ماتخوں کا حکام بالا کے لئے کھڑا ہونا،اگراس سے مقصور تعظیم و إجلال یا محبت و إکرام ہوتو مستحب ہے، مگر جس کے لئے لوگ کھڑے ہوتے ہوں اس کے دِل میں پیخواہش نہیں ہونی چاہئے کہ لوگ کھڑے ہوں۔

إمام صاحب سے جھک کرمصافحہ کرنا

س....خصوصاً نمازِ جمعہ کے بعداورعموماً جب نمازختم ہوجاتی ہے تو بہت سے نمازی حضرات







اِمام صاحب سے بڑھ چڑھ کرمصافحہ کرنے لگتے ہیں،اوراس دوران اچھا خاصا جھک جاتے ہیں،وران اردوران اچھا خاصا جھک جاتے ہیں گویا کہ رُکوع کے مشابہ ہوجا تا ہے،اور اِمام صاحب اس پرکوئی اعتراض نہیں کرتے،کیا بیسنت ہے کہ اِمام صاحب سے جھک کرمصافحہ کیا جائے؟

ح ....مصافحه كرتے وقت جھكنا نہيں جا ہے۔

جود وکراٹے سینٹر کا سلام میں جھکنے کا قانون خلاف شرع ہے

س....درج ذیل مسئلے میں شریعت اسلامیہ کا حکم درکار ہے: ہم چند طلباء جوڈوکرائے کے ایک سینٹر میں ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، ہماری ٹریننگ کا بیاضول ہے کہ جب بھی طلباء سینٹر میں داخل ہوتے ہیں تو آئہیں اپنے اسا تذہ وغیرہ کے سامنے ہاتھ کھلے چھوڑتے ہوئے اس قدر جھکنا پڑتا ہے جیسے نماز میں رُکوع کی حالت ہوتی ہے۔ ہمارے سینٹر میں بعض دفعہ غیر ملکی قدر جھکنا پڑتا ہے جیسے نماز میں رُکوع کی حالت ہوتی ہے۔ ہمارے سینٹر میں بعض دفعہ غیر ملکی اور غیر مسلم اسا تذہ بھی آتے ہیں اور ٹریننگ کے اُصول کے مطابق ہمیں ان کے سامنے بھی محملاً پڑتا ہے، ہم نے اس معاملے میں احتجاج بھی کیا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسا تذہ نے کہا کہ اگر آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل پیش کریں تو یہ قانون ختم کیا جاسکتا ہے تا کہ اسلامی اُحکام کی خلاف ورزی نہ ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر اسلام مذکورہ بالاصورت میں کسی کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں دیتا تو اس کی وضاحت فرما ئیں تاکہ ہم اپنے اسا تذہ کو قائل کر سیس۔

ت .....آپ کی ٹریننگ کا یہ اُصول کہ سینٹر میں داخل ہوتے وقت یا باہر سے آنے والے اسا تذہ وغیرہ کے سامنے رُکوع کی طرح جھکنا پڑتا ہے، شرعی نقطۂ نظر سے صحیح نہیں ہے۔ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرتے وقت جھکنے کی ممانعت فرمائی ہے، چہ جائیکہ مستقل طور پراسا تذہ کی تعظیم کے لئے ان کے سامنے جھکنا اور رُکوع کرنا جائز ہو۔ حدیث شریف میں ہے، جس کا مفہوم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: ''ایک شخص نے نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی یا دوست سے ملے تواس کے سامنے جھکنا جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں!' (مشکوۃ ص: ۲۰۱۰، بروایت ترفدی)









مجوسیوں کے یہاں یہی طریقہ تھا کہ وہ بادشاہوں، امیروں اور افسروں کے سامنے جھکتے تھے، اسلام میں اس فعل کو ناجائز قرار دیا گیا۔ٹریننگ کا مذکورہ اُصول اسلامی اُحکام کے منافی ہے، لہذا ذمہ دار حضرات کو چاہئے کہ وہ فوراً اس قانون کو تم کریں۔اگروہ اسے ختم نہیں کرتے تو طلباء کے لئے لازمی ہے کہ وہ اس سے انکار کریں، اس لئے کہ خداکی ناراضی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔

مسجدمين بلندآ وازسيے سلام كرنا

س....مبجد میں بلند آواز سے 'السلام علیم' کہنا چاہئے یانہیں؟ جبکہ 'السلام علیم' کہنے سے نمازیوں کی توجہ سلام کی طرف ہوجائے اور سنتوں یا نفلوں میں خلل پڑے،اور مسجد میں سلام کا جواب بلند آواز سے دینا چاہئے یانہیں؟

ح .....اس طرح بلندآ واز سے سلام نه کیا جائے جس سے نمازیوں کوتشویش ہو، البتہ کوئی فارغ بیٹھا ہوتو قریب آگرآ ہتہ سے سلام کہدیا جائے۔

السلام عليم كے جواب ميں السلام عليم كہنا

س....دورِ حاضر میں جہاں نت نے فیشن وجود میں آئے ہیں وہاں ایک جدید فیشن یہ بھی مام ہوتا جار ہا ہے کہ جب دوآ دمی آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو دونوں''السلام علیم'' کہتے ہیں، جواباً'' وعلیم السلام'' کوئی نہیں کہتا۔افسوس تو اس بات کا ہے کہ نمازیوں کی اکثریت بھی اس فیشن کو تیزی سے اپنارہی ہے، نہ جانے کیوں لوگ'' وعلیم السلام'' کہنے میں جھجکتے ہیں اور میس جھتے ہیں کہ وقار میں کچھ کی آ جائے گی۔

ج .....وعلیکم السلام کہنے میں عارنہیں بلکہ جو شخص السلام علیکم کہنے میں پہل کرے،اس کے جواب میں ''وعلیکم السلام'' کہنا واجب ہے۔غلط رواج کی اصلاح یوں ہوسکتی ہے کہا گر دونوں ایک ساتھ سلام کہد میں تو دونوں ایک دُوسرے کے جواب میں''وعلیکم السلام'' کہا کریں،اورا گرایک پہلے''السلام علیکم'' کہد نے و دُوسراصرف''وعلیکم السلام'' کہا





ٹی وی اورریڈیوکی نیوز پرعورت کے سلام کا جواب دینا

س ..... بن وی اور ریڈیو پرخبروں سے پہلے نیوز ریڈر (خواتین) سلام کرتی ہیں، جبیبا کہ تاکید ہے کہ سلام کا جواب دینا چاہئے، کیا یہ خواتین جوسلام کرتی ہیں، اس کا جواب دینا چاہئے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اور اگر ہاں تو اس کی کوئی دلیل؟ اُمید ہے تفصیلی جواب سے میری اور کئی مسلمانوں کی اُلجھن ختم کردیں گے۔

ج .....میرے نزدیک تو عورتوں کا ٹی وی اور ریڈیو پر آنا ہی شرعاً گناہ ہے، کیونکہ یہ بے پردگی اور بے حیائی ہے۔ان کے سلام کا جواب بھی نامحرموں کے لئے نارواہے۔

تلاوتِ كلام پاكرنے والے كوسلام كهنا

س..... جب کوئی آ دمی کلام پاک کی تلاوت کرر ہا ہو، ایسی حالت میں اسے سلام دیا جاسکتا ہے کنہیں؟اگر سلام دے دیا جائے تو کیااس پر جواب دیناوا جب ہوجا تاہے؟

. ح.....اس کوسلام نہ کہا جائے اوراس کے ذھے سلام کا جواب ضروری نہیں۔

عید کے روز معانقہ کرنا شرعاً کیساہے؟

ہے؟ پیسنت ہے، مستحب ہے یا بدعت ہے؟

ج ....عیدین کا معانقہ کوئی دِنی، شرعی چیز تو ہے نہیں مجض اظہارِ خوثی کی ایک رسم ہے، اس کو سمع نف صحیح نہیں، اگر کوئی شخص اس کو کارِ تو اب سمجھ تو بلا شبہ بدعت ہے، لیکن اگر کا رِ تو اب سمجھ تو بلا شبہ بدعت ہے، لیکن اگر کا رِ تو اب سمجھ تا میں مسلمان کی دِلجوئی کے لئے بیرسم ادا کی جائے تو اُمید ہے گناہ نہ ہوگا۔

عيدكے بعدمصافحہ اورمعانقہ

س....مصافحہ اور معانقہ کی فضیلت سے انکار نہیں، مگراس کی عید کے دن سے کیا خصوصیت ہے؟ ایک ہی گھر میں رہنے والے عید پڑھنے کے بعد مصافحہ یا معانقہ کرتے ہیں، کیا ہمارے نبی حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عید پڑھنے کے بعد









ایمائی کیا کرتے تھے؟

ح ....عید کے بعد مصافحہ یا معانقہ کرنامحض ایک رواجی چیز ہے، شرعاً اس کی کوئی اصل نہیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں، اس لئے اس کو دِین کی باغصنف بدعت ہے، لوگ اس دن گلے ملنے کوالیا ضروری سمجھتے ہیں کہا گرکوئی اس رواج پر عمل نہ کر بے واس کوئر اسمجھتے ہیں، اس لئے بیر سم لائق ترک ہے۔

يرجم كوسلام

س....اسکولوں میں صبح کواسمبلی کرتے وقت ترانے کے بعد پر چم کوسلام کرتے ہیں، یہ کس قدرغلط یاضح ہے؟ یا بیا ہے وطن سے محبت کی علامت ہے؟

ج ..... پرچم کوسلام کرنا غیر شرعی رسم ہے،اس کو تبدیل کرنا جاہئے۔وطن سے محبت تو ایمان کی علامت ہے، مگرا ظہارِ محبت کا پیطریقہ کفار کی ایجاد ہے،مسلمانوں کو کفار کی تقلیدروانہیں۔

جس شخص کامسلمان ہونامعلوم نہ ہواس کے سلام کا جواب

س.... میں ایک محفل میں بیٹھا کرتا ہوں ،اس محفل میں ایسا آدمی آیا جن کے متعلق مجھے سو فیصد پتاہے کہ یہ آدمی غیر مسلم ممالک سے تعلق رکھتا ہے، مگر مجھے بیہ معلوم نہیں کہ آیا بیہ سلم ہے ماغیر مسلم ؟ تو اس بارے میں بیلکھ دیں کہ میں ان کو' السلام علیم'' کا جواب' وعلیم السلام'' میں دے سکتا ہوں بانہیں ؟

ح.....اس کا''السلام علیم'' کہنا تو بظاہراس کے مسلمان ہونے کی علامت ہے، پس اگر غالب گمان بیہو کہ بیمسلمان ہےتو''وعلیم السلام''سے جواب دینا چاہئے ،کیکن اگراس کا مسلمان ہونا دِل کونہ گلے توصرف''وعلیم'' کہددیا جائے۔

بڑے بزرگ کی تعظیم کے لئے کھڑے ہونا

س ..... میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ ایک جگہ چند صحابہ کرام رضی اللّه عنہم بیٹھتے تھے کہ حضورِ اکرم صلی اللّه علیہ وسلم ان کے پاس پہنچہ آپ صلی اللّه علیہ وسلم کو دیکھ کرصحابہ کرامؓ کھڑے ہوگئے، جس پرحضورصلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا: بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تعظیم صرف خدا کو







زیب دیتی ہے۔ اگر میہ حدیث سے جہ توا۔ اُستاد جب کلاس میں داخل ہوتا ہے تو اُستاد کو دیکھر کر لڑکے کھڑے ہوجاتے ہیں، ۲۔ جب کسی آفس میں کوئی افسر داخل ہوتا ہے تو تمام کارکن اس کود کھر کھڑے ہوجاتے ہیں، ۳۔ فوجی افسر بھی اپنے آفیسروں کود کھر کھڑے ہوجاتے ہیں۔ اس حدیث کی روثنی میں بیتمام حرکات دُرست ہیں یا ان کوختم کردینا چاہئے ؟ براو کرم تمام مسائل کا جواب دے کرممنون فرما ئیں۔ جسس بڑے کی نقطیم کے لئے کھڑے ہونا جائز ہے، مگر بڑے کو دِل میں بیہ خیال نہیں ہونا چاہئے کہ لوگ اس کے لئے کھڑے ہوں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پراس کو لیند نہیں فرماتے سے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوں، اس حدیث یا کا یہ مجمل ہے۔

سلام میں پہل کر ناافضل ہے تو لوگ پہل کیوں نہیں کرتے؟

س .....اسلام میں سلام کرنے کو ایک افضل کام قرار دیا گیا ہے، اوّل سلام کرنے والے کو زیادہ تواب ہے، عموماً دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ سلام میں پہل کرنے میں عمراً احتراز کرتے ہیں، کچھ عالم لوگوں کو بھی دیکھا ہے وہ سلام کا جواب تو دیتے ہیں کین پہل بھی نہیں کرتے۔ اس بارے میں شری اُحکام کیا ہیں؟

ج ....سلام میں پہل کرناافضل ہے،عالم کے لئے بھی اور دُوسروں کے لئے بھی۔

کیاسلام نه کرنے والے کوسلام کرنا ضروری ہے؟

س ..... میں ایک شخص کو اکثر و بیشتر سلام کرتا رہا ہوں، جب بھی وہ شخص مجھے دُوسری جگہ راستے میں ملا، میں نے عمداً اس کوسلام نہیں کیا، یہ د کیھنے کے لئے کہ آیا پیشخص بھی مجھے سلام کرتا ہے یا نہیں؟ وہ شخص بغیر سلام کئے گزرگیا، ایسا دو تین بار ہوا، اب وہ شخص مجھے ملتا ہے تو میں بھی اس کوسلام نہیں کرتا ہوں۔ یوں وہ سلسلہ جو میری طرف سے شروع ہوا تھا، منقطع ہوگیا ہے۔ آیا اس شخص کا اخلاقی جواز نہیں تھا کہ جب سلام قبول کرتا تھا تو اُب موقع پروہ خود بھی سلام کرے؟ کیونکہ جتنا سلام کرنے کا احترام یا خیال میرا تھا، اس کا بھی ہونا چا ہے، ہم







دونوں میں سے کون گنا ہگار ہے؟

ح.....آپکواس کاانتظار نہیں کرنا جاہئے تھا کہوہ آپ کوسلام کرے،اورسلسلۂ سلام کو منقطع کرنے کی نوبت آئے۔

نامحرتم كوسلام كرنا

س ..... کیا نامحرَم عورتوں کوسلام کرنا چاہئے یا ان کے سلام کا جواب دینا چاہئے؟ اگر سلام نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ ان کوان کے ماں باپ نے پھھ سکھایا نہیں ہے، اورا گرکوئی سلام کرتا ہے اوراس کا جواب نہیں دیتے تو ان کی دِل آزاری ہوتی ہے، کیا نامحرَم عورتوں کوسلام کرنا یا جواب دینا جائز ہے؟ ذراتفصیل سے جواب دیں۔

ح ..... نامحرَم جوان عورت کوسلام کرنا اوراس کے سلام کا جواب دینا خوفِ فتنہ کی وجہ سے ناجائز ہے۔ ناجائز ہے،البتہ کوئی بڑی بوڑھی ہوتواس کوسلام کہنا جائز ہے۔

جولوگ یہ جھتے ہیں کدان کو ماں باپ نے پچھ سکھایا ہی نہیں ،ان سے یہ کہا جائے کہ ماں باپ نے نہیں ملک کے جگہ سے کہ ماں باپ نے نہیں بلکہ خدا در سول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہی سکھایا ہے کہ فتنے کی جگہ سے بچا جائے ،اگر اللہ در سول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پڑمل کرنے سے کسی کی دِل آزاری ہوتی ہے تو اس کی پروانہ کی جائے ، کیونکہ کسی کی دِل شکنی سے بچنے کے بجائے اپنی دِین شکنی سے بچنازیادہ اہم ہے۔







# تبليغ دين

### تبليغ كى ضرورت واہميت

س....میرامسکاتبانغ سے متعلق ہے، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ لکھتا ہوں: ''تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لئے نکالے گئے ہو، تم لوگ نیک کام کا تم کرتے ہواور کرے کام سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ' وُوسری آیت کا ترجمہ: ''اور تم میں سے ایک جاعت الی ہونی ضروری ہے جو خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کرے اور کہ کام سے منع کرے، ایسے لوگ پورے کا میاب ہوں گے۔'' ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: ''جو خص کسی ناجائز کام کو ہوتے ہوئے دیکھے، اگر اس پر قدرت ہوتو اس کو ہاتھ سے بند کردے، اتنی قدرت نہ ہوتو دِل میں بُر اجانے، اور بیا بیمان کا بہت کم درجہ ہے۔'' ایک دُوسری حدیث کامفہوم ہے: ''تمام نیک اعمال جہاد کے مقابلے میں ایک قطرہ میں، اور بہا خیر بی ایک قطرہ میں، اور جہاد ہی کے مقابلے میں پس ایک قطرہ میں اور جہاد ہی کے مقابلے میں پس ایک قطرہ میں اور جہاد ہی کے مقابلے میں پس ایک قطرہ میں اور جہاد ہی کے مقابلے میں پس ایک قطرہ میں اور جہاد ہی کے مقابلے میں پس ایک قطرہ میں آیت اور جدید یک روشنی میں ان کا جواب دیں۔

ج .....آپ نے چیچ کھا ہے، دِین کی دعوت دینا، لوگوں کونیک کا موں پرلگانا اور بُرے کا موں ح .....آپ نے چیچ کھا ہے، دِین کی دعوت دینا، لوگوں کونیک کا موں پرلگانا اور بُر استھا اسپنے مسلمان بھائیوں کی فکر کرے اور بقدرِ استطاعت ان کونیکیوں پرلگائے اور بُرائیوں سے بیائے۔ آخری حدیث جوآب نے لکھی ہے، یہ میری نظر سے نہیں گزری۔

کیاتبلیغی جماعت سے جڑناضروری ہے؟

س..... جماعت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا اس کام میں جڑنے کے علاوہ بھی اصلاح اورایک مخصوص ذمہ داری بحثیت حضور صلی اللّدعلیہ وسلم کے ایک مسلمان اُمتی



المرتب المرات





ہونے کے ادا ہوسکتی ہے؟ ایک مسلمان کے ذمے کیا ہے؟ وہ کیسے اپنی زندگی کا رُخ صحیح کرے؟ اور ساری انسانیت کے لئے فکر مند کیونکر ہو؟

ج ..... جماعت بہت مبارک کام کر رہی ہے، اس میں جتنا وقت بھی لگایا جاسکے ضرور لگانا چاہئے، اس سے اپنی اوراُمت کی اصلاح کی فکر پیدا ہوتی ہے، اور اپنے نفس کی اصلاح کے لئے کسی شیخ کامل محقق کے ساتھ اصلاحی تعلق رکھنا جاہئے۔

طائف ہے والیسی پرآنحضرت علیہ رافعہ کا حج کے موقع پر بلیغ کرنا

س.....کیا طائف سے دالیسی پرآپ صلی الله علیه وسلم کوتبلیغ سے روک دیا گیاتھا؟ اورآپ صلی الله علیه وسلم صرف حج کے موقع پر ہی دین کی تبلیغ کر سکتے تھے؟

ج ...... کفار کی جانب سے تبلیغ پر پابندی لگانے کی ہمیشہ کوشش ہوتی رہی الیکن یہ پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبول نہیں فرمائی ، البتہ جب بیدد یکھا کہ اہلِ مکہ میں فی الحال قبول حق کی استعداد نہیں اور نہ یہاں رہ کرآ زادانہ تبلیغ کے مواقع ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم جج میں باہر سے آنے والے قبائل کو دعوت پیش کرنے کا زیادہ اہتمام فرمایا ، جس سے یہ مقصد تھا کہ اگر باہر کوئی محفوظ جگہ اور مضبوط جماعت میسر آجائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہجرت کر جائیں۔

کیا نماز کی دعوت اور سنت کی تلقین ہی تبلیغ ہے؟

س .... بیاخ کے کیامعنی ہیں؟ اوراس کا دائر ہ کارکیا ہے؟ کیا نماز کی دعوت اورسنت کی تلقین ہیں بیاخ ہے؟ اگرکوئی شخص معاشر ہے کوسنوار نے کے لئے جدو جہد کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بیا قتد ار کے لئے ایسا کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ سنت پڑمل کریں تو دُنیا قدموں میں خود بخو د آجائے گی ، حالا نکہ مقصد اصلاح معاشرہ ہے اور معاشر ہے کوان بُرائیوں سے بچانا مقصود ہے جواسے دیمک کی طرح چائ رہی ہیں۔ پوچھنا ہے ہے کہ اس شخص یا جماعت کا یہ فعل کس حد تک اسلام کے مطابق ہے؟ کیا یہ بیانے کی مدیس شامل ہے؟ محاشرہ افراد سے شکیل یا تا ہے، افراد کی اصلاح ہوگی تو معاشر ہے کی اصلاح ہوگی ،





اور جب تک افراد کی اصلاح نہیں ہوتی ،اصلاحِ معاشرہ کی کوئی صورت ممکن نہیں ۔ پس جو حضرات بھی افرادسازی کا کام کررہے ہیں وہ دعوت وتبلیغ کا کام کررہے ہیں۔

میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہوت ہے، مگر نماز دِین کا اوّ لین ستون ہے، جب تک نماز کی دعوت نہیں چلے گی اور لوگ نماز پرنہیں آئیں گے، نمان میں دِین آئے گا اور نمان کی اصلاح ہوگی، اور ہر کام میں سنت نبوی کو اپنانے کی دعوت، در حقیقت پورے دِین کی دعوت ہے، کیونکہ سنت ہی دِین کی شاہراہ ہے، اس لئے بلا شبہ نماز اور سنت کی دعوت ہی دِین کی شاہراہ ہے، اس لئے بلا شبہ نماز اور سنت کی دعوت ہی دِین کی شاہراہ ہے، اس لئے بلا شبہ نماز اور سنت کی دعوت ہی دِین کی شاہراہ ہے، اس لئے بلا شبہ نماز اور سنت کی دعوت ہی دِین کی شاہراہ ہے، اس لئے بلا شبہ نماز اور سنت کی دعوت ہی دِین کی شاہراہ ہے۔

تبلیغی اجتماعات کی دُعامیں شامل ہونے کے لئے سفر کرنا

س....بیغی جماعت کے اجتماعات میں وعظ ہوتا ہے، اور اختیام پر بلند آواز ہے دُعا ہوتی ہے، ایک دُعا ما نگتا ہے اور باقی سب آمین کہتے ہیں، اس پر بڑے بڑے مصارف کر کے دور در از سے لوگ سفر کر کے شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو اجتماع کا اصل مقصد سجھتے ہیں، اگر کوئی اس میں شریک نہ ہواور اُٹھ کر چلا جائے تو تصور کیا جا تا ہے کہ اس نے اجتماع میں شرکت ہی نہیں گی۔ بندہ بھی اس میں شریک ہونے کا بڑا آرز ومند ہوتا ہے اور تلاوت قرآن سے اس کوزیادہ باعث واب سجھتا ہے، کیا پینظر بید دُرست ہے یا نہیں؟ حسن بینی جماعت کے اجتماعات بڑے مفید ہوتے ہیں اور ان میں شرکت باعث اُجر و تو اب ہے۔ اختماعات بڑے مفید ہوتے ہیں اور ان میں شرکت باعث اُجر و اس دُعا میں شرکت کے لئے سفر باعث اِجر ہوگا، اِن شاء اللہ قرآنِ کریم کی تلاوت اپنی اس دُعا میں شرکت کے لئے سفر باعث اِجر ہوگا، اِن شاء اللہ قرآنِ کریم کی تلاوت اپنی اور اجتماع میں شرکت بھی کی جائے اور اجتماع میں شرکت بھی کی جائے اور اجتماع میں شرکت بھی کی جائے۔ اور اجتماع میں شرکت بھی کی جائے۔

عورتوں کا تبلیغی جماعتوں میں جانا کیساہے؟

س....عورتوں کاتبلیغی جماعتوں میں جانا کیساہے؟

ج .... تبلیغ والوں نے مستورات کے بلیغ میں جانے کے لئے خاص اُصول وشرا لط رکھے ہیں،







ان اُصولوں کی پابندی کرتے ہوئے عورتوں کا تبلیغی جماعت میں جانا بہت ہی ضروری ہے،اس سے دِین کی فکراپنے اندر بھی پیدا ہوگی اوراُمت میں دِین والے اعمال زندہ ہوں گے۔ سی تباخہ سے اس بر است کی تعلیم نہ میں دہ

كيا تبليغ كے لئے پہلے مدرسه كي تعليم ضروري ہے؟

س....بعض لوگ کہتے ہیں کہ:'' تیبلیغ عالموں کا کام ہے،اس میں جولوگ کچھنہیں جانتے، ان کو چاہئے کہ وہ پہلے مدرسہ میں جاکر دِین کا کام سکھ لیس، بعد میں بیکام کریں،ورندان کی تبلیغ حرام ہے۔''کیا میصیح ہے؟

ج .....غلط ہے، جتنی بات مسلمان کوآتی ہو، اس کی تبلیغ کرسکتا ہے۔ اور تبلیغ میں نگلنے کا مقصد سب سے پہلے خود سیکھنا جے، اس لئے تبلیغ کے مل کو بھی چلتا پھر تامدرسہ سجھنا چاہئے۔

لوگوں کوخیر کی طرف بلانا قابلِ قدر ہے کین انداز تند نہ ہونا جا ہئے

س.... جناب! میں بذاتِ خود نماز پڑھتا ہوں اور دُوسروں کو نماز پڑھنے کی نفیحت کرتا ہوں۔ لیکن ہمارے ایک صوفی صاحب ہیں، انہوں نے جھے منع فرماتے ہوئے کہا کہ:
''جناب! آپ کسی کو نماز کے لئے زیادہ شخت الفاظ میں نہ کہا کریں، کیونکہ آپ کے بار بار کہنے کے باوجود دُوسرا آ دمی نماز پڑھنے سے انکار کرے تو اس طرح انکار کرنے سے آپ گئزگار ہوتے ہیں۔' لیکن جناب! میرامشن تو یہ ہے بھی اور تھا بھی کہا گرمیں کسی کو بار بار کہتا ہوں اور اگر آج وہ انکار کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، شاید کل اس کے دِماغ میں میری بات بیٹھ جائے اور وہ نماز شروع کردے۔ میں تو یہاں تک سوچتا ہوں کہ چلو آج نہیں تو میرے مرنے کے بعد میری آ وازیں ان کے کانوں میں گو نجنے لگیں اور شاید پھریہ نماز شروع کردیں۔ اس سلسلے میں آپ میری رہنمائی فرما ئیں کہ جھے کیا کرنا چا ہے؟ اُمید ہے شروع کردیں۔ اس سلسلے میں آپ میری پریشانی دُورفرما ئیں کہ جھے کیا کرنا چا ہے؟ اُمید ہے آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں میری پریشانی دُورفرما ئیں گے۔

ج نسسآپ کا جذبہ تبلیغ قابلِ قدر ہے، بھولے ہوئے بھائیوں کو خیر کی طرف لانے اور بلانے کی ہرمکن کوشش کرنی جاہئے، لیکن انداز گفتگو خیر خواہانہ ہونا چاہئے ، سخت اور تندنہیں، تا کہآپ کے انداز گفتگو سے لوگوں میں نماز سے نفرت پیدانہ ہو۔





گهربتائے بغیر بلیغ پر چلے جانا کساہے؟

س.....بعض لوگ اپنا شہریا اپنا ملک چھوڑ کر ، اپنے اہل وعیال کویہ بتائے بغیر کہ وہ کہاں جارہے ہیں؟ اور کتنے دن کے لئے جارہے ہیں؟ چپ چاپ نکل جاتے ہیں،اورکسی مقام ىرىپنچ كراپ گھر والوں كو بذر يعه خط وغير ه بھى كوئى اطلاع نہيں ديتے ، بلكه اس اجنبى شهريا ملک کے مسلمانوں کا کلمہ ڈرست کرانے اور نماز کی تلقین کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اکثر ان کے اہلِ خانہ کواس عمل سے پریشانی ہوتی ہے اور خرچ وغیرہ نہ ملنے کی وجہ سے شکایت بھی پیدا ہوجاتی ہے۔ وہ لوگ اس طرح ۵،۵ یا ۲۰۲ ماہ بلکہ ایک ایک سال باہر گزارتے ہیں،اس کووہ''ویلہ'' دینا کہتے ہیں، نیز خودبھی سجھتے ہیں اور دُوسرےلوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ جو جتنالمباجلّہ دیتا ہےوہ اتناہی کامل مسلمان بن جاتا ہے۔ بیمل کہاں تک وُرست ہے؟ اور كتاب وسنت كے مطابق ہے؟ كيا صحابة كرام في نجھي ايسے حلّے ديئے ہيں؟ عربی میں چلے کوکیا کہا جائے گا؟ کیونکہ اُردو میں توچلہ صرف حیالیس دن کا ہوتا ہے، وہ بھی پیر ، فقیراوررُ وحانی عامل کسی وظیفہ وغیرہ ریڑھنے کی مرّت کے لئے استعال کرتے ہیں۔ ج ....اییا بے وقوف تو شاید ہی وُنیامیں کوئی ہو جوسال چھے مہینے کے لئے ملک سے باہر چلا جائے، نہ گھر والوں کو ہتائے، نہ وہاں جا کرا طلاع دے، نہان کے نان ونفقہ کا سویے، ایسی فرضی صورتوں پر تو اَحکام جاری نہیں کئے جاتے۔ جہاں تک دین کے سکھنے سکھانے کاعمل ہے، بیمسلمانوں کے ذمے فرض ہے۔صحابہ کرام رضوان اللّٰء کیہم اجمعین اور بزرگانِ دِین بھی ہماری طرح گھروں میں بیٹھے رہتے تو شاید ہم بھی مسلمان نہ ہوتے ، نہ آپ کوسوال کی ضرورت ہوتی، نہ کسی کو جواب دینے کی۔جوان بیبیوں کوچھوڑ کر جولوگ چند گئے کمانے کے لئے سعودیہ، دُبئ، امریکہ چلے جاتے ہیں اور کئی کئی سال تک نہیں لوٹتے،ان کے بارے میں آپ نے بھی مسلہ نہیں یو چھا! جولوگ دین سکھنے کے لئے مہینے دومہینے، چارمہینے کے لئے جاتے ہیں،ان کے بارے میں آپ کومسکد یو چھنے کا خیال آیا۔میرامشورہ یہ ہے کہ گھر کے لوگوں کے نان ونفقہ کا انتظام کر کے آپ بھی جار مہینے کے لئے تو ضرورتشریف لے







جائیں،اس کے بعد آپ مجھے کھیں، کیونکہ اس وقت آپ جو کچھ تحریر فرمائیں گے،وہ علی وجہ البصیرت ہوگا۔

### ماں باپ کی اجازت کے بغیر تبلیغ میں جانا

س.....اگر مکی مسجد گارڈن کرا چی جائیں تو لوگ' وہائی' کہتے ہیں، اور دُوسری طرف جانے سے' ہر بلوی' اور' بعتی' ہونے کا خطاب ملتا ہے۔ میرے ناقص مشاہدے میں یہ پیچارے تبلیغی جماعت والے سے جی ہیں، اور میں ہر جمعرات کو جاتا ہوں، مگر یہ میری ناقص فہم میں نہیں آتا کہ ماں باپ بوڑھوں کی بھی رضا مندی اور ان کی بھی خدمت فرض ہے، میرا مطلب ہے، جب وقت ہے تو جاؤ، بہت سے تو ماں اگر بیار ہے تو بھی چلے جاتے ہیں، میں نے دومر تبہ تین تین دن لگائے ہیں۔ آپ براو کرم بتلا ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر ہم جماعت میں جاسکتے ہیں یا نہیں؟

ج ....تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ نے سیح ککھا ہے کہ بیا چھے لوگ ہیں، ان کی نقل و حرکت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انسانوں کی زندگیاں بدل دی ہیں، اس لئے ان لوگوں کے ساتھ جتناوفت گزرے سعادت ہے۔

رہا یہ کہ والدین کی اجازت کے بغیر جانا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس میں تفصیل ہے۔ اگر والدین خدمت کے عتاج ہوں اور کوئی دُوسرا خدمت کرنے والا بھی نہ ہو، تب تو ان کو چھوڑ کر ہرگز نہ جانا چاہئے، اور اگر ان کو خدمت کی ضرورت نہیں، محض اس وجہ سے روکتے ہیں کہ ان کے دِل میں دِین کی عظمت نہیں، ورنہ اگر یہی لڑکا دُوسر ہے شہر بلکہ غیر ملک میں ملازمت کے لئے جانا چاہے تو والدین ہڑی خوشی سے اس کو بھیج دیں گے، کیونکہ دُنیا کی معلوم نہیں، تو الیسی حالت میں تبلیغ میں جانے کے لئے والدین کی رضا مندی کوئی شرطنہیں، کیونکہ تبلیغ میں نکلنا در حقیقت ایمان سیھنے کے لئے ہے، اور ایمان کا سیھنا اہم ترین فرض ہے۔









تبلیغی جماعت سے والدین کااپنی اولا دکومنع کرنا

س .... ببلغ دین کا سلسلہ جیسا کہ آپ کو جھے سے بہتر علم ہوگا، اگر ہم تبلیغی کا موں میں حصہ لیس لیکن گھروالے اس کام سے اس لئے منع کریں کہ رشتہ داروں میں ان کی ناک کٹ جائے گی، وہ کسی کومنہ دِ کھانے کے قابل نہ رہیں گے کہ ان کالڑکا'' تبلیغی'' ہوگیا ہے، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہئے ؟

ج ....تبلیغ کا کام ہر گز نہ چھوڑ ہے ،لیکن والدین کی ہے ادبی بھی نہ کی جائے ، بلکہ نہایت صبر وقتل سے ان کی کڑوی باتوں کو ہرداشت کیا جائے۔ بیلوگ بیچارے وُنیا کی عزّت و منصب کی قدر جانتے ہیں، دِین کی قدر وقیت نہیں جانتے۔ضرورت ہے کہ ان کو کسی تدبیر سے بیت مجھایا جائے کہ دِین کی پابندی عزّت کی چیز ہے اور بے دِین ذِلت کی چیز ہے۔

تبلیغ کرنااورمسجدوں میں بڑاؤڈالنا کیساہے؟

س....تبلیغ کا کرنا کیسا ہے؟ اورتبلیغی جماعت کا بستر وں سمیت مسجد میں پڑاؤ ڈالنے کے متعلق کیا حکم ہے؟

ج..... بربیغ کے نام سے جوکام ہور ہا ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ خود اپنے اندر دِین میں پختگی پیدا کرنا اور اپنے مسلمان بھائیوں کورسول الدصلی الدعلیہ وسلم والے طریقوں کی دعوت دینا ہے۔ تجربہ یہ ہے کہ اپنے ماحول میں رہتے ہوئے آ دمی میں دِین کی فکر پیدا نہیں ہوتی، بیسیوں فرائض کا تارک رہتا ہے اور بیسیوں گنا ہوں میں مبتلار ہتا ہے، عمریں گزرجاتی ہیں مگر کلمہ، نماز بھی صحیح کرنے کی فکر نہیں ہوتی تبلیغ میں نکل کراحیاس ہوتا ہے کہ میں نے کتی عمر فعلت اور بے قدری کی نذر کردی، اور اپنی کتنی فیتی عمر ضائع کردی۔ اس لئے بلیغ میں نکلنا بہت ضروری ہے، اور جب تک آ دمی اس راستے میں نکل نہ جائے اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آسکتی۔ چونکہ تبلیغ میں نکلنے سے مقصد دِین کا سیکھنا اور سکھانا ہے، اور دِین کا مرکز مساجد ہیں، اس لئے بلیغ میں نکلنے سے مقصد دِین کا سیکھنا اور سکھانا ہے، اور دِین کا مرکز مساجد ہیں، اس لئے بلیغ میں نکلنے سے مقصد دِین کا سیکھنا اور سکھانا ہے، اور دِین کا مرکز مساجد ہیں، اس لئے بلیغ میں نکلنے سے مقصد دِین کا سیکھنا اور سکھانا ہے، اور دِین کا مرکز مساجد ہیں، اس لئے بلیغ میں نکلنے سے مقصد دِین کا سیکھنا اور سکھانا ہے، اور دِین کا مرکز مساجد ہیں، اس لئے بلیغ میں نکلنے سے مقصد دِین کا سیکھنا کو کی نیت سے ٹھہر کر دِین کا میکھنا کی خوت کرنا بالکل بجا اور دُرست ہے۔







‹ تبلیغی نصاب ' کی کمز ورر دایتوں کامسجد میں پڑھنا

س.....کیا ''تبلیغی نصاب'' میں کچھ حدیثیں کمزورشہادتوں والی بھی ہیں؟ اگر ہیں تو اس کا مسجد اور گھر میں پڑھنا کیسا ہے؟

ج ....فضائل میں کمزورروایت بھی قبول کر لی جاتی ہے۔

تبلیغی جماعت پراعتراض کرنے والوں کو کیا جواب دیں؟

س....موجودہ دور میں تبلیغی جماعت کام کرتی ہے، ہر کسی کونماز کی طرف بلانا، تعلیم وغیرہ کرنا، مگرلوگ اکثر مخالفت اس طرح کرتے ہیں کہ بیہ جاہل ہیں، اپنی طرف سے چھ باتیں بنائی ہیں، فقط وہی بیان کرتے ہیں۔

ج..... جولوگ اعتراض کرتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ بھائی تین چلے ، ایک چلہ ، دس دن، تین دن جماعت میں نکل کر دیکھو، پھراپنی رائے کا اظہار کرو، جب تک وقت نہ لگاؤ، اس کام کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی ، اور کسی چیز کی حقیقت سمجھے بغیراس کے بارے میں رائے دیناغلط ہوتا ہے۔

> کیابُرانی میں مبتلاانسان دُوسرے کونصیحت کرسکتاہے؟ نیزکسی کواس کی کوتا ہیاں جتانا کیساہے؟

س ..... میں ایک طالبِ علم ہوں، طالب علم ساتھوں کی مخفل میں شراب اور پھر خود کئی کا تذکرہ چل نکا، میں نے توبہ کرتے ہوئے کہا کہ شراب '' اُمِّ النجائِث' ہے اور''خود گئی' حرام ہے، اس پر ایک طالبِ علم ساتھی نے مجھ سے دریافت کیا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے شرمندگی کے ساتھ وض کیا: نہیں! پھرانہوں نے مجھے اِحساس دِلایا کہ آپ داڑھی بھی مونڈتے ہیں؟ میں نے سرتسلیم خم کیا، اس پرموصوف فرمانے لگے کہ: ''جب آپ نماز (فرض ہے) ادانہیں کرتے جس کے متعلق سب سے پہلے پرسش ہوگی اور داڑھی بھی مونڈتے ہیں تو پھر حرام (شراب اور دیگر معاشرتی بُر ائیاں) جن کا درجہ بعد میں آتا ہے، ان کے متعلق کیوں فکر مند ہوتے ہیں؟' واضح رہے کہ موصوف خود بے نمازی اور کلین شیو ہیں۔





مندرجہ بالا تفصیل کی روشنی میں مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات مرحمت فرما کر ہم تمام دوستوں کی اُلجھن دُورِفر ما کیں۔

س.....کیا کوئی شخص جوخودان کوتا ہیوں اور گنا ہوں کا مرتکب ہور ہا ہو،کسی دُوسر ہے شخص کی وہی کوتا ہیاں گنوانے اور نصیحت کرنے کاحق رکھتا ہے؟

ج....کسی کواس کی کوتا ہیاں اور بُرائیاں جنانا، اس کی دوصور تیں ہیں، ایک یہ کہ مخض طعن و تشنیع کے طور پر بُرائی کا طعنہ دیا جائے، یہ تو حرام اور گناہ بیرہ ہے، قرآن کریم میں اس کی مذمت فرمائی ہے۔ اور دُوسری صورت یہ ہے کہ خیرخواہی کے طور پر اس سے یہ کہا جائے کہ یہ بیرائی چھوڑ دینی چاہئے، یہ نصیحت کرنا ہے، جو بہت اچھا عمل ہے، قرآن و حدیث میں بُرائی سے رو کنے کا جگہ جگم آیا ہے۔ رہایہ کہ جو خص خود کسی گناہ میں مبتلا ہو، کیا وہ دُوسروں کواس گناہ سے منع کرسکتا ہے، عمر کواس گناہ سے منع کرسکتا ہے بینہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دُوسرے کومنع کرسکتا ہے، مگر دُوسرے خض پر نصیحت کا اثر اسی وقت ہوتا ہے جبآ دمی خود بھی عمل کرے، ایسا شخص جوخود گناہ میں مبتلا ہو، اگر دُوسرے کوشیحت کرے تو اس کویوں کہنا چا ہے کہ: '' بھائی! میں خود بھی گناہ میں مبتلا ہوں، آپ خود بھی اس گناہ کو چھوڑ دیں اور میرے لئے بھی دُعا کریں کہ میں اس گناہ میں مبتلا ہوں، آپ خود بھی اس گناہ کو چھوڑ دیں اور میرے لئے بھی دُعا کریں کہ میں اس گناہ میں مبتلا ہوں، آپ خود بھی اس گناہ کو چھوڑ دیں اور میرے لئے بھی دُعا کریں کہ میں اس گناہ میں مبتلا ہوں، آپ خود بھی اس گناہ کو چھوڑ دیں اور میرے لئے بھی دُعا کریں کہ میں اس گناہ میں مبتلا ہوں، آپ خود بھی اس گناہ کو چھوڑ دیں اور میرے لئے بھی دُعا کریں کہ میں اس گناہ میں مبتلا ہوں، آپ خود بھی اس گناہ کو چھوڑ دیں اور میرے لئے بھی

س....کیا بے نمازی شخص کووہ تمام حرام اور ممانعت اختیار کر لینے چاہئیں جن کا درجہ بعد میں آتا ہے،اور جن سے وہ مکمل طور پر پہلوتہی کرتا ہے؟

ح .....ایک جرم دُوسر ہے جرم کے اور ایک گناہ دُوسر ہے گناہ کے جواز کی وجہ نہیں بن جاتا۔
جو شخص دُوسر ہے گناہوں سے بچتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا اس کو بیتو کہا جائے گا کہ:''جب
ماشاء اللہ آپ دُوسر ہے گناہوں سے بچتے ہیں تو آپ کو ترک ِ نماز کے گناہ سے بھی بچنا
چاہئے'' مگر یہ کہنا جائز نہیں کہ:''جب آپ ترک ِ نماز کے گناہ سے نہیں بچتے تو دُوسر ہے
گناہوں سے کیوں پر ہیز کرتے ہیں؟''بات یہ ہے کہ جودُ وسر ہے گناہوں سے بچتا ہے، مگر
ایک بڑے گناہ میں مبتلا ہے، اللہ تعالی اس کو کسی دن اس گناہ سے بچنے کی بھی تو فیق عطا
فرمادیں گے۔علاوہ ازیں ہرگناہ ایک مستقل ہو جھ ہے، جس کو آدمی اپنے اُوپر لادر ہاہے،





پس اگر کوئی آ دمی کسی گناہ میں مبتلا ہے تواس کے بیمعنی ہر گزنہیں کہ دُنیا بھر کی گند گیوں کوآ دمی سمیٹنا شروع کردے۔

س....ناصح كاطر زعمل اوراندا زنفيحت دُرست تفاياغلط؟

ح......اُوپر کے جوابات سےمعلوم ہوگیا ہوگا ،ان کا طر زِعمل قطعاً غلط تھا ،اور پیضیحت ہی نہیں تھی تو'' اندازِنصیحت'' کیا ہوگا...؟

سميني سے چھٹی لئے بغیر تبلیغ پر جانا

س ..... میں جہاں کام کرتا ہوں، وہاں میرے ساتھ چاراور ساتھی ہیں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک ساتھی یا دودو، دس بارہ دن کے لئے کام پڑہیں آتے ہیں اور حاضری گئی رہتی ہے، یہ چھٹیاں باری باری ہوتی ہیں، جب میری باری آتی ہے تو میں اکثر دس دن کے لئے جلنے پر نکل جاتا ہوں اور حاضری گئی ہے۔ اب بتائے کہ یہ میر اتبلیغ کے لئے جانا کیسا ہے؟ کیا اُلٹا گناہ تو نہیں؟ میرے جانے سے کمپنی کوکوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ مفصل جواب د بیجئے، اور میرے جانے کا فروں کو پہنہیں چاتا۔

ج.....کہنی سے رُخصت گئے بغیر غیر حاضری کرنا خیانت ہے، اوراس وقت کوکسی دُوسرے کام میں استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے۔آپ کولازم ہے کہ غیر حاضری کے دنوں کی تخواہ وصول نہ کہا کریں۔

امر بالمعروف، نهى عن المنكر كى شرعى حيثيت

س....قرآن مجید میں اور احادیثِ مبارکہ میں بھی الیی کئی احادیثِ مبارکہ ہیں اور ان اس اور احادیثِ مبارکہ ہیں اور ان اس آیات اور احادیث کا مفہوم اس طرح بنتا ہے کہ مسلمان کے لئے نہ صرف یہ کہ خود نیک عمل کرے بلکہ دُوسروں کو بھی ان کی تلقین کرے، اس طرح نہ صرف خود بُرے کا موں سے پر ہیز کرے بلکہ دُوسروں کو بھی اس سے بچنے کی ترغیب دے۔ اس کا م کونہ کرنے پراحادیثِ مبارکہ میں وعیدیں بھی آئی ہیں، سوال یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرض ہے، یا فرضِ کفایہ، یا واجب ہے؟ یا کوئی اور شکل یا یہ کہ تحقف صورتوں میں مختلف حکم؟









ج.....مسئلہ بہت تفصیل رکھتا ہے، مخضر یہ کہ امر بالمعروف ونہی عن المئکر فرض ہے، دو شرطوں کے ساتھ، ایک یہ کہ یہ شرطوں کے ساتھ، ایک یہ کہ یہ شخص مسئلے سے ناواقف ہو، دوم یہ کہ قبول کی تو قع غالب ہو، اگر یہ دوشرطیں نہ پائی جائیں تو فرض نہیں، البتہ بشرطِ نفع مستحب ہے اورا گر نفع کے بجائے اندیشہ نقصان کا ہوتو مستحب نہیں۔

س..... آج کل دعوت و تبلیغ کے نام ہے مسجدوں میں جو محنت ہور ہی ہے، اور اس سلسلے میں جو اجتماعات ہوتے ہیں، ان میں جڑنا یا شمولیت اختیار کرنا فرض ہے یا اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے علاوہ میر کہ میں بہت سے علمائے کرام کی مجالس میں جاتار ہتا ہوں، لیکن انہوں نے کھی چالیس دن، چار مہینے یا اجتماعات پر زور نہیں دیا بلکہ میہ حضرات اکابرین انفرادی اعمال پر اور زُہد و تقوی پر زیادہ زور دیتے ہیں، میری رہنمائی فرمائیں کہ ایک مسلمان کوکس طرح مکمل زندگی گزارنا چاہے؟

ج .....وعوت وتبلیغ کی جومحنت چل رہی ہے،اس کے دورُ خ ہیں،ایک اپنی اصلاح اوراپیخ اندر دِین کی طلب بیدا کرنا، پس جس شخص کو ضروریات ِ دِین سے واقفیت،اپنی اصلاح کی فکر اور ہزرگوں سے رابطہ وتعلق ہو،اس کے لئے بیکا فی ہے۔اور جس شخص کو بیچیز حاصل نہ ہو، اس کے لئے اس تبلیغ کے کام میں جڑنا بطور بدلیت فرض ہے۔اور دُوسرا رُخ دُوسروں کی اصلاح کی فکر کرنا ہے، یہ فرضِ کفا بیہ ہے، جو شخص اس کام میں جڑتا ہے، ستحقِ اُجر ہوگا،اور جننے لوگ اس کی محنت سے اس کام میں گئیں گے،ان سب کا اُجراس کے نامہ قبل میں درج ہوگا،اور جو گا،اور جو نہیں جڑتا وہ گنا ہگارتو نہیں،اس اُجرِ خاص سے البتہ محروم ہے، مگر بیک اس سے بھی زیادہ اہم کام میں مشغول ہو۔

تبليغ كافريضها وركهر يلوذ مهداريال

س .....بعض حفرات سہ روزہ ، عشرہ ، چالیس روزہ ، چار مہینے یا سال کے لئے اکثر گھر بار چھوڑ کر علاقے یا شہر سے باہر جاتے ہیں تا کہ دِین کی بات سیکھیں اور سکھا ئیں ، اکثر لوگ اس کوسنت اور پچھلوگ اس کوفرض کا درجہ دیتے ہیں۔ایک عالم صاحب نے کہا ہے کہ یہ سنت ہے، نہ فرض ، بلکہ یہ ایک بزرگوں کا طریقہ ہے، تا کہ عام لوگ دِین کی باتیں شمجھیں







اوراس برعمل کریں ۔اس کی حیثیت واضح فر مائیں۔

ح..... دعوت وتبليغ ميں نكلنے ہے مقصودا پنی اصلاح اورا پنے ایمان اورعمل کوٹھیک کرنا ہے، اورایمان کا سیکھنا فرض ہے، تو اس کا ذریعہ بھی فرض ہوگا،البتہ اگر کوئی ایمان کو پیچے کر چکا اور

ضروری اعمال میں بھی کوتا ہی نہ کرتا ہوتواس کے لئے فرض کا درجہ نہیں رہے گا۔

س .... تبلیغ پر جانے والے کچھ حضرات گھر والوں کا خیال کئے بغیر چلے جاتے ہیں،جس سے ان کے بیوی بچوں وغیرہ کومعاشی پریشانی ہوتی ہے اور انہیں قرض مانگنا پڑتا ہے۔

ح ....ان کو چاہئے کہ غیر حاضری کے دنوں کا بندوبست کر کے جائیں ،خواہ قرض لے کر،

بچوں کو ہریشان نہ ہونا پڑے۔

س....اسی طرح کچھ حفرات اکثر اپنے گھر میں بتائے بغیر کچھ لوگوں کومہمان بنا کرلے آتے ہیں،اور بیایک سے زیادہ مرتبہ ہوتا ہے،آج کل کے معاشی حالات میں گھر والے اس طرزِعمل سے پریشان ہوتے ہیں اورلوگ ان کے متعلق غلط باتیں کرتے ہیں۔

ج....اس میں گھر والوں کی پریشانی کی تو کوئی بات نہیں، جس شخص کے ذمے گھر کے اخراجات ہیں اس کوفکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ غلط باتیں تو لوگ انبیاء واولیاء کے بارے میں بھی مشہور کرتے رہے ہیں،عوام کی باتوں کی طرف التفات کرنا ہی غلط ہے۔

و یکھنا یہ ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے صحیح ہے یانہیں؟ وہ میں اُوپر ذکر کر چکا ہوں۔

س.....ا کثر لوگ اسی وجہ سے تعلیمی حلقوں میں جو کہ عشاء کی نماز کے بعد مسجدوں میں ہوتی ہیں،شرکت سے کتراتے ہیں،اوراپنے رشتہ داروں کوبھی روکتے ہیں، کیونکہان محفلوں میں

سرروزه وغیره کی دعوت دی جاتی ہےاوراس پرزور دیاجا تاہے۔

ح.....جولوگاس سے کتراتے ہیں،وہ اپنا نقصان کرتے ہیں،مرنے کے بعدان کو پتا چلے گا كەرەاپناكتنا نقصان كركے كئے اور تبليغ والے كتنا كما كر كئے ...!

تبليغ اورجهاد

س ....تبلیخ اور جهاد دونوں فرض ہیں، ترجیح کس کودی جائے گی؟ وضاحت فرمادیں۔





ت بہاں صحیح شرائط کے ساتھ جہاد ہور ہا ہو، وہاں جہاد بھی فرضِ کفاریہ ہے، اور دعوت و تبلیغ کا کام اپنی جگدا ہم ترین فرض ہے۔ اگر مسلمانوں کے ایمان کو محفوظ کرلیا جائے تو جہاد بھی صحیح طریقے سے ہوسکے گا،اس لئے عام مسلمانوں کو تبلیغ کے کام کامشورہ دیا جائے گا۔ ہاں! جہاں جہاد بالسیف کی ضرورت ہو، وہاں جہاد ضروری ہوگا۔

كياتبليغ مين فكل كرخرچ كرنے كا تواب سات لا كھ كناہے؟

س .....جوبلغ والے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کراپنے اُوپرایک روپیہ خرچ کرنے کا ثواب سات لا کھ روپے صدقہ کرنے کے برابر ملتا ہے، اور ایک نماز پڑھنے کا ثواب انچاس کروڑنمازوں جتناملتاہے، کیا پیرچیج ہے؟

. ح.....حدیث سے بیہ ضمون ثابت ہوتا ہے۔

تبليغى جماعت سيمتعلق چندسوال

س....بلغی جماعت والے کیسےلوگ ہیں؟

الله میں ہے؟

ح ..... بہت اچھے لوگ ہیں، اپنے دین کے لئے مشقت اُٹھاتے ہیں۔

س ....تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں ایک نماز کا ثواب اللہ کے رابر ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ بیثواب جہاد فی سبیل

ج ....تبلیغی کام بھی جہاد فی سبیل اللہ کے حکم میں ہے۔

س سیبلیغی حضرات کہتے ہیں کہانفرادیعمل سے اجماع عمل افضل ہے۔

ح.....اجناعی کام میں شریک ہونا چاہئے ،لیکن دُوسرے وفت میں اپنے انفرادی اعمال کا بھی اہتمام کرنا چاہئے۔

''فضائلِ اعمال'' پر چند شبهات کا جواب

س....ایک دوست انڈیا سے کتاب لائے ہیں: ''تبلیغی نصاب، ایک مطالعہ' تابش مہدی صاحب نے تحریر کی ہے، ان کی دعوت میرے کہ 'تبلیغی نصاب' میں موضوع، ضعیف اور



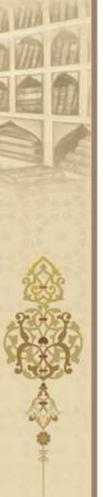





عقل سے بعید، کتاب وسنت کی تعلیمات کے برعکس واقعات اور سب کچھ ہی اس تبلیغی نصاب میں موجود ہے۔اور شخ الحدیث یے عربی میں احادیث لکھ دی ہیں اور عربی ہی میں بتادیا کہ بیروایت موضوع ہے،ضعیف ہے یا مردود۔مگر اُردو میں ینہیں لکھا جو بے ایمانی میں آتی ہے۔اورگز ارش کی ہے کہ علمائے دیو بنداس کتاب سے ایسی احادیث اور حکایات و خواب دُور کردیں جواسلامی مزاج ہے میل نہیں کھاتی ہیں،اور بیکتاب صرف رضائے اللی کے لئے اور گمراہیت سے بیجانے کے لئے ہی کھی ہے۔اسی کتاب میں لکھاہے کہ دیوبند کے بڑے بڑے اکابربھی شخ الحدیث کی اس کتاب سے واقف ہیں اور ان کی حیات میں جب بھی اکابرین دیوبند سے کہا گیا تو جواب بیملا کہ: ''اگر تبلیغی نصاب کی مندرجہ بالا غلطيول يرتنقيد كى گئ توشخ الحديثُ ناراض ہوجا ئيں گے''اوريه بات شرع ہے ہك كرتھى ، اس کئے تابش مہدی صاحب نے جو کہ مدیر''الایمان'' دیوبند ہیں، یا تھے،اس طرف توجہ فر مائی اور ہمت کی ، وغیرہ وغیرہ ۔ آج اسی کتاب کی بدولت بہت سے دوست جو کہ پہلے بھی کچھاس جماعت سے متنفر تھے،اب تو ایک ہتھیاران کے ہاتھ ہے، حق بات ، حق ہی ہوتی ہے، (بشرطیکہ حق کی تفصیل وہ جانتا ہو)، میں بیصلاحیت نہیں رکھتا، اس لئے حضرت کی خدمت میں یہ چند چیزیں عرض کرتا ہوں۔



ا فرست ا





شریف کا حفظ یاد ہوجانا در حقیقت بیخود قرآن شریف کا ایک کھلام بحزہ ہے، ورنہ اس سے آدھی، تہائی مقدار کی کتاب بھی یاد ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ قریب برمحال ہے، اس وجہ سے ق تعالی شانہ نے اس کے یاد ہوجانے کوسورہ قمر میں بطور احسان ذکر فر مایا، اور بار بار اس پر تعلی شانہ نے اس کے یاد ہوجانے کوسورہ قمر میں بطور احسان ذکر فر مایا، اور بار بار اس پر تعلیم فرائی، آیت کا ترجمہ: ''ہم نے کلام پاک کو حفظ کرنے کے لئے مہل کررکھا ہے، کوئی ہے حفظ کرنے والا۔''

السادات حفرت شخ الحديث کے والد اور حضرت حسين کے تحت ہے: سيّد السادات حفرت حسين کي تحت ہے: سيّد السادات حفرت حسين اپنے بھائی حضرت حسن سے بھی ایک سال چھوٹے تھے، اس لئے ان کی عمر حضورا کرم صلی اللہ عليہ وسلم کے وصال کے وقت اور بھی کم تھی، یعنی چھ برس اور چند مہینے کی، چھ برس کا بچہ کیا دِین کی باتوں کو محفوظ کرسکتا ہے؟ لیکن إمام حسین کی روایتیں حدیث کی کتابوں میں نقل کی جاتی ہیں، محدثین نے انہیں اس جماعت میں شار کیا ہے جن سے آٹھ حدیثیں منقول ہیں۔

حکایاتِ صحابہ ہ ص:۱۹۳ میں حضرت شخ الحدیث نے فائدہ کے تحت بیہ تایا ہے کہ اس قسم کے ذہانتی واقعات حضرت حسین ہی نہیں، دُوسر ہے بہت سے صحابہ گی زندگیوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ پھر فائدے کے ضمن میں حضرت شخ الحدیث نے اس سے بھی زیادہ قابل ذکر ذہانت کا تذکرہ بایں انداز فر مایا ہے:''میں نے اپنے والدصاحب نوّراللہ مرقدہ سے بھی بنا ہے کہ میرے والدصاحب کا جب دُودھ چھڑایا گیا تو پاؤیارہ حفظ ہو چکا تھا، اور ساتویں برس کی عمر میں قرآن شریف پورا حفظ ہو چکا تھا، اور ساتویں برس کی عمر میں قرآن شریف پورا حفظ ہو چکا تھا، اور اپنے والدیعنی میرے داداصاحب سے مخفی فارس کا بھی معتد بہ حصہ بوستان،گلستان،سکندر نامہ وغیرہ بھی پڑھ چکے تھے۔

رایضا ص: ۱۹۲۱)

ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت مؤلف ؒ نے کس سادگی اور حکمت کے ساتھ اپنے باپ کو حضرت حسین ؓ نے حضرت حسین ؓ نے حضرت حسین ؓ نے جھ برس کی عمر میں چند حدیثیں یاد کرلیں تو کون می قابلِ ذکر بات ہوگئی، اس قتم کی ذہائتیں تو دُوسرے لوگوں میں بھی یائی جاتی ہیں، مگر باعث چیرت بات توبیہ ہے کہ حضرت ﷺ کے والد





نے ماں کا دُودھ چھوڑنے سے قبل ہی پاؤپارہ حفظ کرلیا جبکہ بچے اس عمر میں بول بھی مشکل پاتے ہیں، بیدواقعہ بیان کر کے مؤلف محترم نے اپنے والد کو نہ صرف بید کہ صحابہ کرام پر فوقیت دے دی بلکہ حضراتِ انبیاء علیہم السلام سے بھی آ گے بڑھا دیا، اس قسم کے واقعات تو ان کی زندگیوں میں شاذ و نا درہی ملیں گے، حضرت عیسی علیہ السلام ماں کی گود میں محض چند ہی الفاظ بول سکے تھے، جبکہ یہاں یا و یارہ حفظ کا ذکر ہے۔

سا: " آخضور صلی الدعلیه وسلم پرایک عظیم بہتان " کے تحت ہے: خون کو خدا تعالی نے حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ کسی کا بھی خون ہو، ارشادِ خداوندی ہے: "انما حرم علیم المدیۃ والدم وجم الخزریز" (النحل: ۱۱۵) سورۂ بقرہ آیت: ۲۳ کا اور سورۃ المائدۃ آیت: ۲۳ میں بھی میے تمم من وعن موجود ہے، بیا یک مُسلَّمہ اُصول ہے کہ جس معا ملے میں قرآن یا حدیث کا صرح تحتم موجود ہو، اس میں کسی قتم کی تاویل و منطق کی گنجائش نہیں باقی رہتی ۔ الہذا قرآن کی مرضی سے کوئی اسے رُوسے خون ہمیشہ اور ہر فردِ بشر کے لئے حرام ہے، اب اگراپی مرضی سے کوئی اسے جائز قرار دیتا ہے تو گویا وہ خدا کے تھم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ان معروضات کے بعد شخ الحدیث کی ایک کاوش فکر ملاحظ فرمائیں۔

حضورِ اقدس صلی الله علیه وسلم نے ایک مرتبہ سینگیاں لگوائیں اور جوخون نکلاوہ محضرت عبداللہ بن زبیر رضی الله عنہ کودیا کہ اس کو کہیں دبادیں، وہ گئے اور آکرع ض کیا کہ دبادیا، حضور صلی الله علیہ وسلم نے دریافت کیا: کہاں؟ عرض کیا: میں نے پی لیا، حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے بدن میں میراخون جائے گا، اس کوجہنم کی آگنہیں چھوسکتی۔ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے بدن میں میراخون جائے گا، اس کوجہنم کی آگنہیں چھوسکتی۔ (حکایات صحابہ صن سے ا





ایک ہی مضمون کی یہ دومنقولہ روایتیں ہیں، ایک خمیس کے حوالے سے، اور دُوسری قرق العیون کے حوالے سے، یہ دونوں کتابیں اہلِ علم کے نزد یک''میلا دِ اکبر''، ''میلا دِگو ہر''یا''یوسف زلیخا''اور'' جنگ زیون''جیسی غیر متنداور گراہ کن ہیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی خلاف شریعت حرکت کوئی صحافی رسول دانستہ ہرگز ہرگز مرکز مہرکز مہیں کرسکتا، ایسے خون کا حرام ہونا قرآن مجید میں صرح طور پرموجود ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لئے بادِلِ نخواستہ یہ فرض ہی کرلیا جائے کہ حضرت ابنِ زبیراور ما لکہ بن سنان رضی اللہ عنہما نے محبت میں آکر اپنے محبوب کا خون پی لیا ہوگا، اگر چہدول اس کے لئے بھی آمادہ نہیں ہے، مگر یہ بات کس طرح مان کی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کواس خلاف قرآن ممل سے روکنے یا منع کرنے کے بجائے انہیں دوزخ سے خلاص کی خوشخری خوشخری دی اور یہ کہہ کر کہ جس کے بدن میں میراخون جائے گااس کوجہنم کی آگ نہیں چھو سکے کی آئی تندہ کے لئے اجازت بلکہ ترغیب دی، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، نبی و رسول کا ایک سانس اس کی شریعت کا نمائندہ ہوتا ہے، نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات مشریعت بن جاتی ہے، اس لئے ایسی عظرف اس قسم کی غلط بات کا انتساب حد درجہ ناجائز اور نا گورست ہے، ان سب کے علاوہ آئی خضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظافت طبعی بھی اس روایت کی تکذیب کرتی ہے۔

غالبًا حفرت شخ الحديث كى نظر سے حضور صلى الله عليه وسلم كى بيه حديث ضرور كرى ہوگى: "من كذب على متعمّدًا فليتبوأ مقعده من النّاد" بلاشبه حفرت شخ الحديث في بيت بيان كر كرسول برايك عظيم إنهام كا ارتكاب كيا ہے، پھر فائده كنوٹ بيناب وغيره سب فائده كنوٹ بيناب وغيره سب فائده كنوٹ بيناب وغيره سب پاك ہيں، اس لئے اس ميں كوئى إشكال نہيں۔ (حكايات صحابة من ١٤٢١) كيكن موصوف مرحوم في بين بين الله عليه وسلم في براهِ راست قرآن ميں موجود ہے يا حضور صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا؟ يا آپ كے صحابہ رضى الله عنهم في عملًا اس كا شوت ديا؟ آگ كھا ہے: خير! مخترم شخ الحديث تواس دُنيا ميں نہيں رہے، ان كے خلفاء ہى كى خدمت ميں كھا ہے: خير! مخترم شخ الحديث تواس دُنيا ميں نہيں رہے، ان كے خلفاء ہى كى خدمت ميں







التماس ہے کہوہ کسی متندحوالے سے کم از کم ایسے کسی ایک ہی صحابی کی نشاند ہی فرما ئیں جس نے آپ کے فضلات پاخانہ پیشاب وغیرہ نوشِ جاں فرما کراُ مت کے لئے حلال اور پاک ہونے کا ثبوت دیا ہو، میں ان کا بے حدممنون ومشکر ہوں گا۔

است ایک ہی بات نقل کرتا ہوں، فضائل صدقات صدقات صدقات کے تحت میں، میں ایک ہی بات نقل کرتا ہوں، فضائل صدقات صدقات کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ روزانہ ۱۰۰۰ رکعتیں کھڑے ہوکر، ۱۰۰۰ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، جبکہ ایک رکعت فی منٹ کے حساب اس طرح سس گھنٹوں میں ممکن ہے، اور شب وروز میں کل ۲۲ گھنٹے ہوتے ہیں، آخر مزید ہوگئے کہاں ہے آئے ؟ جواب کا منتظر رہوں گا۔

ج...... بمع (الله الرحس (الرحيع (الحسرالله وسلال بعلي بحبا وه (الذين (صطفه)!

تابش مہدی کی بہ کتاب کی سال پہلے نظر سے گزری تھی، اور بعض احباب کے اصرار پر بیداعیہ بھی اُس وقت پیدا ہوا تھا کہ اس کا جواب کھا جائے ،لیکن کتاب کے مطالع کے بعد معلوم ہوا کہ کتاب کا مصنف نہ تو علم حدیث کے فن سے واقف ہے، اور نہ دیگر اسلامی علوم پر اس کی نظر ہے، اس بے چارے کے علم وہم کا حدودِ اَر بعہ کچھا اُردو کتب ورسائل کا سطی مطالعہ ہے، اور بس …! ایسے خص کی تر دید کے دریے ہونا محض اضاعت وقت ہے۔

دُوسری طرف حضرت شیخ نوّراللّه مرقدهٔ کے رسائل کوحق تعالی شانہ نے الیی مقبولیت عطافر مارکھی ہے کہ دُنیا بھر کی مختلف زبانوں میں ان رسائل کا مذاکرہ ہورہا ہے، اور دن رات کے چوہیں گھنٹوں میں شایدایک لحم بھی ایسانہ گزرتا ہوگا، جس میں دُنیا کے کسی نہ کسی خطے میں ان رسائل کے سننے سنانے کا شغل جاری نہ رہتا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ مقبولیت محض من جانب اللّہ ہے، کسی انسان کی سعی وکسب کا نتیج نہیں ۔ پس جبکہ حضرت مصنف ؓ کے اِخلاص وللّہیت کی برکت سے حق تعالی شانہ نے ان کتابوں کو ایسی خارقِ عادت مقبولیت عطافر مارکھی ہے تو تا بش مہدی جیسے لوگوں کی سطی تقید سے ان کا کیا بگڑتا ہے؟ عطافر مارکھی ہے تو تا بش مہدی جیسے لوگوں کی سطی تقید سے ان کا کیا بگڑتا ہے؟ علاوہ ازیں سنت اللّٰداسی طرح جاری ہے کہ جس شخصیت کومن جانب اللّٰد شرف علاوہ ازیں سنت اللّٰداسی طرح جاری ہے کہ جس شخصیت کومن جانب اللّٰد شرف





قبولیت کاجامہ پہنایا جاتا ہے، کچھلوگ ایسی شخصیت کی پوشین دری اور اس پر بے جاتقید کو اپنامجبوب مشغلہ بنالیتے ہیں، اس قانون سے اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام علیہم السلام کو بھی مشتی نہیں فرمایا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

"وَكَذَٰلِكَ جَعَلُنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوَّا شَيطِيْنَ الْكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوَّا شَيطِيْنَ الْقَوُلِ الْفَوْلِ وَالْجِنِّ يُوحِى بَعُضُهُمُ اللَّى بَعْضٍ زُخُرُفَ الْقَوُلِ غُرُورًا، وَلَوُ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ."

(الأنعام:١١٢)

ترجمہ:..... "اوراسی طرح ہم نے ہر نبی کے دُشن بہت
سے شیطان پیدا کئے، کچھ آدمی اور کچھ جُنّ، جن میں سے بعضے
دُوسر ہے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھا کہ
ان کو دھو کے میں ڈال دیں، اورا گراللہ تعالی چاہتا تو یہ ایسے کام نہ
کر سکتے، سوان لوگوں اور جو کچھ بیافتر اپردازی کررہے ہیں اس کو
آپ رہے دیجئے۔"

اوریہ چیزان اکابر کے رفع درجات کا ذریعہ ہے، جیسا کہ شیعہ کے اتہامات آج

تک حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے رفع درجات کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ اس سنت اللہ

کے مطابق حضرت شیخ نوّر اللہ مرقدہ کے مقابلے میں بھی تابش مہدی جیسے لوگوں کا وجود
ضروری تھا، اب اگر تابش مہدی کے تمام الزامات کا معقول اور مدلل جواب بھی لکھ دیا جائے
شب بھی ان صاحب کو' رُجوع'' کرنے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی توفیق نہیں ہوگ،
بلکہ شیطان ان کو نے نئے نکتے تلقین کر تارہے گا۔

الغرض! ان وجوہ واسباب کی بنا پر تا بش مہدی کے تقیدی رسالے کا جواب کھنا غیر ضروری بلکہ کارِعبث معلوم ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آنجنا ب کا گرامی نامہ بھی کئی مہینوں سے رکھا ہے، لیکن اس کا جواب دینے کو جی نہ چاہا، آج آپ کی خاطر دِل پر جبر کر کے قلم ہاتھ میں لیا ہے، کوشش کروں گا کہ آپ کے چارسوالوں کا جواب گو مختصر ہو، مگر شافی ہوتا کہ آپ کی لیا ہے، کوشش کروں گا کہ آپ کے چارسوالوں کا جواب گو مختصر ہو، مگر شافی ہوتا کہ آپ کی







پریشانی دُور ہوجائے۔

ا:.....تحريف قرآن كاالزام:

سورہ قمر کی آیت:۲۲''وَلَقَدُ یَشَّرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّکُرِ فَهَلُ مِنُ مُّدَّکِدٍ '' کاجو ترجمہ حضرتِ شِیْ نوّراللّہ مرقدۂ نے'' فضائلِ قرآن'' میں کیا ہے، لینی:''ہم نے کلامِ پاک کو حفظ کرنے کے لئے ''ہل کررکھا ہے،کوئی ہے حفظ کرنے والا؟''

تابش مہدی اپنے محدود سطحی مطالعے کی بناپراس کے بارے میں تحریف قرآن کا 'دفتو گل' صادر فرماتے ہیں، کیونکہ میر جمہ عام اُردو تراجم کے خلاف ہے، اگر ان کومستند عربی تفاسیر کے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہوتا تو آئییں معلوم ہوتا کہ حضرتِ شخ نوّراللہ مرقدہ کا بیان کردہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی سلف صالحین سے منقول ہے، کیونکہ اس آیتِ کریمہ کے دومفہوم بیان کئے گئے ہیں، اوراپنی جگہدونوں صحیح ہیں۔

ایک بیدکد: "نم فقرآن کوحفظ کے لئے آسان کردیا ہے۔"

اوردُوسرا بیکہ: "نهم فقرآن کوفیدہ حاصل کرنے کے لئے آسان کردیا ہے۔"

افتر اللہ کا برنے دونوں مفہوم فل کردیئے ہیں،اور بعض نے صرف ایک کواختیار فرمایا
ہے،اور بعض نے دونوں کوذکر کر کے ایک کوتر جیج دی ہے، جومفہوم حضرت شخ نوّر اللہ مرقدہ نے
اختیار کیا ہے،اس کے لئے چند تفاسیر کے حوالے ذکر کردینا کافی ہے۔

اختیار کیا ہے،اس کے لئے چند تفاسیر کے حوالے ذکر کردینا کافی ہے۔

انسی خیر جلالین میں ہے:

"سهّلناه للحفظ أو هيّاناه للتذكر."

ترجمہ: ..... ''ہم نے اس کو آسان کر ڈیا ہے حفظ کے گئے ،' لئے، یامہیا کر رکھا ہے تھیجت حاصل کرنے کے گئے ۔'' ۲: .... تفییر کشاف میں ہے:

"أى سهّلناه للادّكار والاتّعاظ ..... وقيل: ولقد سهّلناه للحفظ وأعنّا عليه من أراد حفظه، فهل من طالب لحفظ ليعان عليه .... ويروى أن كتب أهل





٣:.....إمام ابن جوزيٌّ زادالمسير مين لكهة بين:

"﴿وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرُانَ ﴾ أى سهلناه ﴿لِلذِّ كُرِ ﴾ أى سهلناه ﴿لِلذِّ كُرِ ﴾ أى من ذاكر أى للحفظ والقراءة ﴿فَهَلُ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴾ أى من ذاكر يذكره ويقرأه، والمعنى هو الحث على قراءته وتعلمه، قال سعيد ابن جبير: ليس من كتب الله كتاب يقرأ كله ظاهرًا الا القرآن." (زادالمسير ج.۸ ص٩٥،٩٣)

ترجمہ: ..... ''اورہم نے آسان کر دیا قرآن کو ذکر کر کے ،
یعنی حفظ وقر اُت کے لئے ، پس کیا ہے کوئی یا دکر نے والا ، جواس کو
یا دکر ہے اور پڑھے ؟ اور مقصود قرآن کریم کی قرات اور اس کے سکھنے
کی ترغیب دِلا ناہے ۔ سعید بن جبیر ؓ کہتے ہیں کہ: قرآن کریم کے سوا
کتب اِلہیم میں کوئی کتاب الیی نہیں جو پوری کی پوری حفظ پڑھی
حاتی ہو۔''

امام ابنِ جوزیؓ نے صرف وہی مفہوم اختیار کیا ہے جوحضرتِ شِخْ نُوراللّٰد مرقدہ نے ' '' فضائلِ قرآن' میں ذکر فرمایا۔







س تفسر قرطبی میں ہے:

"أى سهّ لناه للحفظ وأعنّا عليه من أراد حفظه فها من طالب لحفظه فيعان عليه .... وقال سعيد بن جبير: ليس من كتب الله كتاب يقرأ كله ظاهرًا الا القرآن."

ترجمہ: "" دولیت ہم نے اس کو حفظ کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے اور جو خض اس کو حفظ کرنا چاہے اس کی اعانت کی ہے، پس کیا کوئی اس کو حفظ کرنے کا طالب ہے کہ اس کی اعانت کی جائے؟ سعید بن جبیر قرماتے ہیں کہ: کتب الہیم میں قرآن کے سوا کوئی کتاب ہیں جو پوری حفظ پڑھی جاتی ہو۔ "
اِمام قرطبی نے بھی صرف اسی مفہوم کولیا ہے۔ فیسرابن کثیر میں ہے:

"أى سهّلناه لفظه، ويسرنا معناه لمن أراد ليت ذكر الناس .... قال مجاهد: ﴿وَلَقَدُ يَسّرُنَا الْقُرُانَ لِيت ذكر الناس .... قال مجاهد: ﴿وَلَقَدُ يَسَرِنَا الْقُرُانَ لِللّهِ كُو يعنى هونّا قراءته، وقال السدّى: يسرنا تلاوته على الألسن، وقال الضحاك: قال ابن عباس رضى الله عنه: لو لا أن الله يسّره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من المخلق أن يتكلم بكلام الله عزّ وجلّ وقوله: ﴿فَهَلُ مِنُ مُّدَّكِرٍ ﴾ أى فهل من متذكر بهذا القرآن الذى يسّر الله حفظه ومعناه. " (مخصّرَ فيرابن كثير ج: ٣ ص: ١٨) ترجمه: ..... "بعني جو خص قرآن كو حاصل كرنا چاہم ترجمه: الله عن كات الله عن كات الله كالفاظ كو الله اوراس كمعنى كوآسان كرويا في تاكداوگ غوركريس.... إمام تفير مجالم أفر مات بيل كه: "بهم نه عن كاكداؤ عوركريس.... إمام تفير مجالم أفر مات بيل كه: "نهم نه







قرآن کوآسان کردیا ہے یاد کے لئے " لعنی اس کے پڑھنے کوآسان كرديا ہے۔سدى كہتے ہيں كه: آيت كا مطلب بيہ ہے كه ہم نے اس کی تلاوت کو زبانوں پر آسان کردیا ہے۔ اورضحاک مضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا: ''اگر الله تعالى نے آ دميوں كى زبانوں پراس قرآن كوآسان نه كرديا ہوتا تو مخلوق مين سيكوئي بهي كلام إلهي كوزبان سي ادانه كرسكتا ـ " وفهل مِنُ مُّدَّ بِحِوِ" لِعِن كياكوئي اس قرآن كي ساتھ نصيحت حاصل كرنے والا ہے جس کے حفظ ومعنی کواللہ تعالیٰ نے آسان کردیا ہے، (اورآگ ا بن شوذ بُّ،مطرورٌ اقُّ اورقارهٌ سے بھی یہی مضمون نقل کیا ہے )۔'' مندرجه بالاعبارت سے واضح ہے کہ جومفہوم حضرت شیخ نوّر الله مرقدہ نے ذکر فر مایا، وہ تر جمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اور تابعین میں سے ام مجامد، قتادہ ، ضحاک ، مطرورٌ اق اور سدی رحمہم اللہ سے منقول ہے۔

٢: .... تفسيرا لبحرالمحيط ميں ہے:

"أى للادّكار والاتّعاظ .... وقيل: للذكر للحفظ، أي سهّلناه للحفظ .... وقال ابن جبير: لم يستظهر شيء من الكتب الالهية غير القرآن."

ترجمه:..... 'لین ہم نے قرآن کونفیحت کرنے کے لئے آسان کردیا ہے ....اورکہا گیا ہے کہذکر سے مرادحفظ ہے، لینی ہم نے اس کو حفظ کے لئے آسان کر دیا ہے....ابنِ جیرِ قرماتے ہیں کہ: قرآن كے سواكت الهيد ميں ہے كوئى كتاب حفظ نہيں كى گئى۔'' تفسير رُوح المعانى ميں ہے:

"للذكر أى للتذكر والاتعاظ .... وقيل: المعنى سهّلنا القرآن للحفظ .... فهل من طالب





لحفظه ليعان عليه؟ ومن هنا قال ابن جبير: لم يستظهر شيء من الكتب الالهية غير القرآن، وأخرج ابن المنذر وجماعة عن مجاهد أنه قال: يسرنا القرآن هونا قراءته."

ترجمہ:.....نجم نے قرآن کو ذکر کے لئے یعنی نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کردیا ہے .....اور کہا گیا ہے کہ: آیت کے معنی بید ہیں کہ ہم نے قرآن کو حفظ کرنے کے لئے آسان کردیا ہے ..... پس کیا کوئی اس کے حفظ کرنے کا طالب ہے کہ حفظ کرنے کا طالب ہے کہ حفظ کرنے کے لئے اس کی اعانت کی جائے۔ اس بنا پر سعید بن جبیر قرماتے ہیں کہ: کتب ِ اللہیہ میں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب حفظ نہیں کی گئی۔ ابنِ منذر اور ایک جماعت نے حضرت مجاہد سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے منذر اور ایک جماعت نے حضرت مجاہد سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: ہم نے قرآن کو مہل کر رکھا ہے، یعنی ہم نے اس کی قرأت کو آسان کر رکھا ہے۔''

٨:....تفسيرمظهري ميں ہے:

"أى للادّكار والاتّعاظ بأن ذكرنا فيه أنواع المواعظ والعبر والوعيد وأحوال الأمم السابقة، والمعنى يسّر نا القرآن للحفظ بالاختصار وعذوبة اللفظ."

ترجمہ: ..... ' یعنی ہم نے قرآن کوآسان کردیا ہے تھیجت حاصل کرنے کے لئے بایں طور کہ ہم نے اس میں انواع واقسام کی تضیحیت، عبرتیں، وعیدیں اور گزشتہ اُمتوں کے حالات ذکر کردیئے بیں، یا یہ معنی بیں کہ ہم نے قرآن کو إختصار اور الفاظ کی شیرینی کے ذریعہ حفظ کرنے کے لئے آسان کردیا ہے۔''

9:....تفسير بغوى ميں ہے:

"﴿ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ﴾ سهّلنا ﴿ الْقُرُانَ لِلذِّكُر ﴾ ليتذكر







ويعتبر به، وقال سعيد بن جبير: يسّرناه للحفظ والقراءة، وليس شيء من كتب الله يقرأ كلّه ظاهرًا الا القرآن."

ترجمہ: "" 'اور ہم نے قرآن کو ہمل کر رکھا ہے ذکر کے لئے ، تا کہ اس کے ذریعہ تصیحت وعبرت حاصل کی جائے ، اور سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ: ہم نے اس کو حفظ وقر اُت کے لئے آسان کر رکھا ہے ، اور کتب الہمیہ میں قرآنِ کریم کے علاوہ اور کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو حفظ کیا جاتا ہو۔ '

ا: ....تفسيركبير ميں ہے:

"ثم قال تعالى: ﴿وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّكُرِ
فَهَلُ مِنُ مُّدَّكِرٍ ﴾ وفيه وجوه، الأوّل: للحفظ، فيمكن
حفظه ويسهل، ولم يكن شيء من كتب الله تعالى يحفظ
على ظهر القلب غير القرآن، وقوله تعالى: ﴿فَهَلُ مِنُ
مُدَّكِرٍ ﴾ أى هل من يحفظه ويتلوه؟"

ترجمہ:..... 'پھرفر مایا: 'اور ہم نے قرآن کوآسان کررکھا ہے، پس کیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ 'اس میں کئی وجوہ ہیں، اوّل یہ کہ ذکر کے لئے، سے مراد ہے: ''حفظ کرنے کے لئے، پس اس کا حفظ کرنا ممکن اور سہل ہے، اور کتب اِلہیہ میں قرآن کے سواکوئی کتاب ایسی نہیں جوز بانی حفظ کی جاتی ہو۔ اور ارشا وِخداوندی ''فَهَلُ مِن مُدَّ بِحِوِ '' کا مطلب ہے ہے کہ ہے کوئی جواس کو حفظ کرے اور اس کی تلاوت کرے؟''

مندرجہ بالاحوالوں سے واضح ہوا ہوگا کہ حضرتِ شخ نوّراللّٰد مرقدہ کے ذکر کردہ مفہوم کونہ صرف یہ کہ الاحوالوں سے واضح ہوا ہوگا کہ حضرتِ شخ نوّراللّٰد مرقدہ کے ذکر کیا ہے، بلکہ بہت سے اکابر نے تو یہی مفہوم بیان فرمایا ہے، اوراس مفہوم کے بیان کرنے والوں میں نام آتے ہیں: حضرت ترجمان القرآن









کے آخر میں لکھتے ہیں:

عبدالله بنعبال مصرت سعید بن جبیر ، حضرت مجامدٌ ، حضرت قنادهٔ اور مطرورٌ اق جیسے اکا بر صحابہٌ و تا بعینؑ کے لیکن تا بش مہدی صاحب کے نز دیک میہ مفہوم بیان کرنا قر آنِ کریم کی تحریف ہے ،اِنَّا لِلٰهِ وَإِنَّ آلِیُهِ وَاجِعُونَ!

اس وضاحت کے بعد تابش مہدی سے دریافت کیا جائے کہ کیاان کواپنی غلطی کا اعتراف کرنے اور ایک جلیل القدر محدث اور عارف ِ ربانی پرتحریف کا الزام واپس لینے کی توفیق ہوگی؟ اور کیا ان کے خیال میں مندرجہ بالا اکابرمفسرین سب کے سب قرآن کی تحریف کرنے والے تھے؟ نعوذ باللہ من البجہل والعباوة!

۲:.....ا پنے والد کو حضرات صحابہ ٹر پوفوقیت دینے کی تہمت حضرت شخ نوّر اللہ مرقدہ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بحین کی یا دداشت کے جو واقعات لکھے ہیں،ان کے تحت بیفائدہ درج فرمایا ہے:

''بچین کا زمانہ حافظ کی قوّت کا زمانہ ہوتا ہے،اس وقت کا یاد کیا ہوا بھی بھی نہیں بھولتا،ایسے وقت میں اگر قرآن پاک حفظ کرادیا ہوا بھی بھی نہیں بھولتا،ایسے وقت میں اگر قرآن پاک حفظ کرادیا جائے تو نہ کوئی وقت ہو، نہ وقت خرج ہو۔''

''یہ پُرانے زمانے کا قصہ نہیں ہے، اسی صدی کا واقعہ ہے، البندا یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ صحابہ جیسے قویل اور جمتیں اب کہاں سے لائی جائیں؟''

اس سے واضح ہوجا تا ہے کہ فائدہ میں جو بچین کے اندر قر آنِ کریم حفظ کرانے کی ترغیب دی گئی تھی کہاس کی تائید کے لئے والد ماجد گا واقعہ ذکر فر مایا ہے۔

''حکایاتِ صحابہؓ''جب سے تألیف ہوئی ہے،اس کو بلامبالغہ کروڑوں انسانوں نے پڑھاسنا ہوگا،کیکن اس واقعے کے سیاق وسباق سے بیخبیث مضمون بھی کسی کے ذہن میں نہیں آیا، جوتابش مہدی نے اخذ کیا ہے، جومضمون نہ مصنف کے ذہن میں ہو، نہاس کی







سیاق وسباق سے اخذ کیا جاسکتا ہو، اور نہ اس کے لاکھوں قاریوں کے حاشیہ خیال میں بھی گزراہو، اس کومصنف کی طرف منسوب کرنا، آپ ہی فیصلہ کرسکتے ہیں کہ دیانت وامانت کی کون سی قتم ہے؟

اور حضرت شیخ کے والد ماجد کے واقعے کا سیّدناعیسی علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا سے مقابلہ کرنا بھی حمافت وغباوت کی حد ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ولا دت کے ابتدائی آیام کا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ پیدائش کے بعد حضرت مریم رضی اللہ عنہا نیچ کو اُٹھائے ہوئے قوم میں آئیں، لوگوں نے دیکھے ہی چہ مگوئیاں شروع کیں اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے بارے میں ناشا کستہ الفاظ کے، ان کے جواب میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے بیچ کی طرف اشارہ کر دیا، تب حضرت عیسیٰ علی نینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا:

"إِنِّى عَبُدُ اللهِ التَانِى الْكِتَابَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّا، وَجَعَلَنِى نَبِيًّا، وَجَعَلَنِى نَبِيًّا، وَجَعَلَنِى مُبُرَكًا أَيُنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِى بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمُتُ حَيًّا، وَبَرًا مُ بِوَالِدَتِى وَلَمْ يَجُعَلُنِى جَبَّارًا شَقِيًّا، وَالسَّلَامُ عَلَى يَوُمَ وُلِدُتُ وَيَوُمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعَثُ حَيًّا." وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدُتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعثُ حَيًّا." (ميم:۳۳)

ترجمہ: "" دوہ بچہ (خود ہی) بول اُٹھا کہ میں اللہ کا (خاص) بندہ ہوں ، اس نے مجھکو کتاب (یعنی اِنجیل) دی اور اس نے مجھکو کتاب (یعنی اِنجیل) دی اور اس نے مجھکو کتاب (گئیل) دی اور اس جہال کہیں بھی ہوں ، اور اس نے مجھکو نماز اور زکو ق کا حکم دیا جب تک میں (دُنیا میں) زندہ رہوں اور مجھکو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا اور اس نے مجھکو سرکش بد بخت نہیں بنایا ، اور مجھ پر (اللہ کی جانب بنایا اور مجھ پر (اللہ کی جانب بنایا ، اور جس روز مروں گا ، اور جس روز قیامت ) میں زندہ کر کے اُٹھایا جاؤں گا۔" (ترجمہ حضرت تھانوگ)





کہاں طفل یک روزہ کا ایسی فصیح و بلیغ تقریر کرنا، اور کہاں دوسال کے بچے کا قرآنِ کریم کی چندسورتیں یادکر لینا! کیاان دونوں کے درمیان کوئی مناسبت ہے...؟

تابش مهدی جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، کین اہلِ عقل جانتے ہیں کہ ڈیڑھ سال کا بچہ عموماً بولنے گئی ہاں۔ اگر چھ مہینے کی طویل مرت میں حضرتِ شخ نو راللہ مرقدہ کے والد ماجد نے پاؤپارہ یاد کرلیا تو اس میں تعجب کی کونی بات ہے؟ اور اس کا موازنہ حضرت عیسی علیہ السلام کے معجزہ تکلم فی المہدسے کرنا تابش مهدی جیسے غیر معمولی'' ذہین' لوگوں ہی کا کام ہوسکتا ہے، ورنہ کون عقل مند ہوگا جو دو ڈھائی سالہ بچے کے چند چھوٹی سورتیں یادکر لینے کوایک خارقِ عادت واقعہ اور معجزہ عیسوی سے بالاتر اُنجو بہ جھنے لگے ...؟

سا: .....حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنهما کا واقعہ

تیسر سوال کے تحت تا بش مہدی نے جو پچھ لکھا ہے،اس کا تجزیہ کیا جائے تو دو بحثیں نگلتی ہیں۔اوّل بیہ کہ ابن زبیر اور ملک بن سنان رضی اللّه عنهما کے جو واقعات حضرتِ شخ نوّراللّه مرقدۂ نے ذکر فر مائے ہیں، وہ متند ہیں یانہیں؟ دُوسری بحث بیہ کہ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کے فضلات کا کیا حکم ہے،وہ پاک ہیں یانا پاک؟

جہاں تک پہلی بحث کاتعلق ہے،اس سلسلے میں پیگزارش ہے کہ بید دونوں واقعے متند ہیں،اورحدیث کی کتابوں میں سند کے ساتھ روایت کئے گئے ہیں۔

چنانچہابنِ زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ متعدد سندوں کے ساتھ متعدد صحابہ کرامؓ سے مروی ہے،حوالے کے لئے درج ذیل کتابوں کی مراجعت کی جائے:

متدرک حاکم (ج.۳ ص.۵۵۳)، حلیة الاولیاء (ج.۱ ص.۳۳)، سنن کبری متدرک حاکم (ج.۳ ص.۵۵۳)، حلیة الاولیاء (ج.۱ ص.۳۳)، سنن کبری بیهج بی جبی (ج.۲ ص.۲۷)، کنز العمال بروایت ابن عساکر (ج.۳۳ ص.۹۲۳)، مجمع الزوائد بروایت ابویعلی والبیهتی فی الدلائل (ج.۲ میدای والبیهتی و بیدانلا والبیهتی (ج.۳ میدانلا والبیهتی (ج.۳ میدانلا واقع کی بوت کے بارے میں چندا کا برمحد ثین کی آراء ملاحظ فرمائیں۔ امام بیہتی رحمہ الله سنن کبری (ج.۲ میدالله







بن زبیر رضی الله عنها سے روایت کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"قال الشيخ رحمه الله: وروى ذلك من وجه آخر عن أسماء بنت أبى بكر وعن سلمان فى شرب ابن الزبير رضى الله عنهم دمه."

ترجمہ: ..... ''حضرت ابنِ زبیر رضی اللہ عنہما کے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خون پی جانے کا واقعہ حضرت اساء بنت ابی بکر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہم سے بھی متعدّد اسانید سے مروی ہے۔''

حافظ نورالدین ہیٹمیؓ مجمع الزوائد (ج.۸ ص:۲۷۰) میں اس واقعے کو خصائصِ نبوی کے باب میں درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"رواه الطبراني والبزّار ورجال البزّار رجال الصحيح غير هنيد بن القاسم وهو ثقة."

ترجمہ:......'' پیطبرانی اور بزار کی روایت ہے، اور بزار کے تمام رادی صحیح کے راوی ہیں،سوائے بدید بن القاسم کے، اور وہ بھی ثقہ ہیں۔''

حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ نے تلخیص متدرک (ج:۳ ص:۵۵۴) میں اس پرسکوت کیا ہے، اور سیر اعلام النبلاء (ج:۳ ص:۳۲۲) میں لکھتے ہیں:

"رواه أبو يعلى في مسنده وما علمت في هنيد

جرحةً."

ترجمہ:..... ''یہ حدیث اِمام ابویعلیٰ نے اپنی مسند میں روایت کی ہےاور ہنید راوی کے بارے میں کسی جرح کاعلم نہیں۔'' کنز العمال (ج:۱۳ ص:۴۲۹) میں اس کوابنِ عسا کر کے حوالے سے نقل کرنے کے بعد لکھاہے:''د جالہ ثقات'' (اس کے تمام راوی ثقہ ہیں)۔







ما لك بن سنان كاواقعه:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کے والد ماجد حضرت مالک بن سنان رضی الله عنه کا جو واقعه حضرت فی نور الله مرقدهٔ نے ''قرق العیون' کے حوالے سے نقل کیا ہے، الاصابہ (ج:۳ ص:۳۲) میں بیواقعہ ابن ابی عاصم، بغوی، میچے ابن السکن اور سنن سعید بن منصور کے حوالے نے قل کیا ہے۔

تاریخ خمیس اور قرق العیون تو تابش مهدی ایسے اہل علم کے نزدیک غیر مستنداور گراہ کن کتابیں ہیں، کین تابش مهدی سے دریافت کیجئے کہ حدیث کی مندرجہ بالا کتابیں اور بیا کا برمحد ثین ، جن کا میں نے حوالہ دیا ہے، کیا وہ بھی ... نعوذ باللہ ... غیر مستنداور گراہ کن ہیں؟ اور بی بھی دریافت کیجئے کہ تابش مهدی اپنے جہل کی وجہ سے ان مشہور ومعروف ماخذ سے ناواقف تھے یاان کا رشتہ منکرینِ حدیث سے استوار ہے؟ کہ نہ انہیں کتب حدیث پر اعتماد ہے، جن میں بیرواقعات متعدد اسمانید کے ساتھ تخ تن کے گئے ہیں، اور نہ ان اکا بر محدثین پر یاعتماد ہے، جضول نے ان واقعات کی توثیق فرمائی ہے۔

دُوسری بحث فضلاتِ نبوی کا حکم:

ایک سوال کے جواب میں یہ مسئلہ ضروری تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں کہ مذاہب اَربعہ کے محققین کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات پاک ہیں، اور اس کے لئے إمام خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات پاک ہیں، اور اس کے لئے إمام ابو حتیقہ اِمام نووی ، حافظ ابن جمرعسقلانی ، حافظ بدر الدین عینی ، مُلاَّ علی قاری ، علامہ ابن عابدین شامی ، مولانا محمد انور شاہ کشمیری اور مولانا محمد یوسف بنوری کے حوالے ذکر کر چکا عول، یہ جواب ' بینات' محرم الحرام ۹ مہما ہویں شائع ہو چکا ہے، آپ کی سہولت کے لئے اس کا قتباس درج ذیل ہے:

''ج……میری گزشتهٔ تحریر کا خلاصه بیر تھا کہا وّل تو معلوم کیا جائے کہ بیرواقعہ کسی متند کتاب میں موجود ہے یانہیں؟ دوم بیر کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کے بارے میں اہلِ علم و







ا کابرائم وین کی تحقیق کیا ہے؟ ان دو باتوں کی تحقیق کے بعد جو شہات پیش آسکتے ہیں، ان کی توجیہ ہوسکتی ہے، اب ان دونوں ککتوں کی وضاحت کرتا ہوں۔

امراوّل بدکہ بدواقعہ کی متند کتاب میں ہے یانہیں؟ حافظ جلال الدین سیوطیؓ کی کتاب 'خصائص کبریٰ' میں آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات جمع کی گئی ہیں، اس کی دُوسری جلد کے صفحہ: ۲۵۲ کا فوٹو آپ کو بھیج رہا ہوں، جس کا عنوان ہے: ''آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت کہ آپ کا بول و براز پاک تھا'' اس عنوان کے تحت انہوں نے احادیث نقل کی ہیں، ان میں سے دواحادیث، جن کو میں نے نشان زدکر دیا ہے، کا ترجمہ یہ ہے:

ا:.....ابویعلیٰ، حاکم، دارقطنی، طبرانی اورابونیم نے سند
کے ساتھ حضرت اُمِّ ایمن رضی اللّه عنهما سے روایت کی ہے کہ
آخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے رات کے وقت مٹی کے کیے ہوئے
ایک برتن میں پیشاب کیا، پس میں رات کواُٹھی، مجھے پیاس تھی، میں
نے وہ پیالہ پی لیا، جبح ہوئی تو میں نے آپ صلی الله علیہ وسلم کو بتایا،
پس آنخضرت صلی الله علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا: تجھے پیٹ کی
تکلیف بھی نہ ہوگی۔اورابویعلیٰ کی روایت میں ہے کہ آج کے بعد تم
پیٹ کی تکلیف کی شکایت بھی نہ کروگی۔

۲:....طبرانی اور بیہی نے سند صحیح حکیمہ بنت اُمیمہ سے اور انہوں نے اپنی والدہ حضرت اُمیمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لکڑی کا ایک پیالہ رہتا تھا، جس میں شب کوگاہ و بےگاہ پیشاب کرلیا کرتے تھے اور اسے اپنی چار پائی کے نیچے رکھ دیتے تھے، آپ ایک مرتبہ (صبح) اُٹھے،







اس کوتلاش کیا تو وہاں نہیں ملا،اس کے بارے میں دریافت فرمایا، تو بتایا گیا کہ اس کو برہ نامی حضرت اُمِّ سلمہؓ کی خادمہ نے نوش کرلیا، آخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا کہ:اس نے آگ سے بچاؤ کے لئے حصار بنالیا۔

یہ دونوں روایتیں متند ہیں اور محدثین کی ایک بڑی جماعت نے ان کی تخریج کی ہے، اور اکابر اُمت نے ان واقعات کو بلانکیرنقل کیا ہے۔ بلانکیرنقل کیا ہے۔

اُمرِدوم:.....آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے فضلات کے بارے میں اکا براُمت کی تحقیق:

ا: ..... حافظ ابن ججرعسقلانى رحمه الله، فق البارى "باب الماء الذى يغسل به شعر الانسان" (ج: اس ٢٢٢ مطبوعه لا مول ميس كصة باس:

"وقد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته، وعد الأئمة ذلك من خصائصه فلا يلتف الى ما وقع في كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذلك، فقد استقر الأمر بين أئمتهم على القول بالطهارة."

ترجمہ:.....ن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کے پاک ہونے کے دلائل حدِ کثرت کو پہنچے ہوئے ہیں، اورا مُکہ نے اس کوآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں شار کیا ہے، پس بہت سے شافعیہ کی کتابوں میں جواس کے خلاف پایاجا تا ہے، وہ لائق التفات نہیں، کیونکہ ان کے اکمہ کے درمیان طہارت کے قول ہی پر معاملہ آن گھہرا ہے۔''

٢:.... حافظ بدرالدين عيني في عدة القاري (ج:٢







ص: ۳۵ مطبوعه دارالفکر بیروت) میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے فضلات کی طہارت کودلائل سے ثابت کیا ہے، اور شافعیه میں سے جو لوگ اس کے خلاف کے قائل ہیں، ان پر بلیغ رَدِّ کیا ہے، اور جلد: ۲ صفحہ: ۹ کمیں حضرت امام ابو حذیفہ کا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بول اور باقی فضلات کی طہارت کا قول نقل کیا ہے۔

۳:..... إمام نوویؓ نے شرح مہذب (ج: ۱ ص:۲۳۳) میں بول اور دیگر فضلات کے بارے میں شافعیہ کے دونوں قول نقل کرکے طہارت کے قول کوموجہ قرار دیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

"حديث شرب المرأة البول صحيح، رواه الدارقطنى، وقال: هو حديث صحيح، وهو كافٍ فى الاحتجاج لكل الفضلات قياسًا .... الخ."

ترجمہ: ..... ''عورت کے بیشاب پینے کا واقعہ سی ہے، امام دارقطنیؒ نے اس کوروایت کر کے صیح کہا ہے، اور بیرحدیث تمام فضلات کی طہارت کے استدلال کے لئے کافی ہے۔''

م:....علامها بن عابدين شامي لكصة بين:

"صحّح بعض أئمة الشافعية طهارة بوله صلى الله عليه وسلم وسائر فضلاته، وبه قال أبو حنيفة كما نقله في "المواهب اللدنية" عن شرح البخارى للعيني." (ردّ المحتارة: اص: ٢١٨، مطبوع كراچي)

ترجمہ:..... ''بعض ائمہ شافعیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول اور باقی فضلات کی طہارت کو سیج قرار دیا ہے، اِمام ابوحنیفلہ بھی اسی کے قائل ہیں جیسا کہ مواہب لد نیہ میں علامہ عینی کی شرح بخاری نے قال کیا ہے۔''





۵:..... مُلاً على قاری دجع الوسائل شرح الشمائل (ج:۲ ص:۲ مطبوع مصر ۱۳۱۵ میں اس پرطویل کلام کے بعد لکھتے ہیں:

دقال ابن حجو: وبھذا استدل جمع من أئمتنا السمتقدمین وغیر هم علی طهارة فضلاته صلی الله علیه وسلم و هو المختار و فاقًا لجمع من المتأخرین فقد تکاثرت الأدلة علیه وعدة الأئمة من خصائصه صلی الله علیه و سلم. " (جمع الوسائل شرح الشمائل ج:۲ ص:۲ مصر ۱۳۱۵ می) علیه و سلم. " (جمع الوسائل شرح الشمائل ج:۲ ص:۲ مصر ۱۳۱۵ می ترجمہ:...." ابن چر گر کہتے ہیں کہ: ہمارے اسمی متقد مین کی الله علیه وسلم کے فضلات کی طہارت پر استدلال کیا ہے، متأخرین کی جماعت کی موافقت میں بھی مختار ہے، کیونکہ اس پر دلائل به کثر ت ہیں اور اسمیہ نے اس کو آخضرت صلی الله علیه وسلم کے فصائص میں شار کیا ہے۔ "مارکیا ہے۔"

التسسرام م العصر مولا نامجد انورشاه تشمير کي فرماتي ين:
"شه مسألة طهارة فضلات الأنبياء توجد في كتب المذاهب الأربعة." (فيض البارى ج: اص: ٢٥٠)
ترجمه: "" فضلات انبياء كي طهارت كا مسئله ندا هب أربعه كي كتابول مين موجود ہے۔"

ک:.....محدث العصر حفرت مولانا محمد یوسف بنوری کصتے ہیں:
"وقد حسر ح أهل المذاهب الأربعة بطهارة
فضلات الأنبياء .... الخ." (معارف النن ج: اص ٩٨٠)
ترجمه: "نذاهب أربعه كے حضرات في فضلاتِ
انبياء كے پاك ہونے كى تصر ح كى ہے۔"





الحمد للد! ان دونوں نکتوں کی وضاحت تو بقد رِضرورت ہوچکی، یہ واقعہ متند ہے، اور مذاہبِ اَربعہ کے اُئمہ فقہاء نے ان احادیث کو تسلیم کرتے ہوئے فضلاتِ انبیاء علیہم السلام کی طہارت کا قول نقل کیا ہے، اس کے بعد اگر اعتراض کیا جائے تو اس کوضعفِ ایمان ہی کہا جا سکتا ہے۔

ابِ ایک نکته محض تبرّعاً لکھتا ہوں،جس سے بیمسلہ قریب الفهم موجائے گا۔ حق تعالی شانہ کے اپنی مخلوق میں عجا ئبات میں ، جن کا ادراک بھی ہم لوگوں کے لئے مشکل ہے،اس نے اپنی قدرتِ كامله اورحكمت بالغه سيبعض أجسام مين اليي محيرالعقول خصوصيات رکھی ہیں جو دُوسرے اجسام میں نہیں یائی جاتیں۔ وہ ایک کیڑے کے لعاب سے رکیٹم پیدا کرتا ہے، شہد کی مکھی کے فضلات سے شہد جیسی نعمت ایجاد کرتا ہے، اور پہاڑی بکرے کے خون کو نافہ میں جمع کرکےمثک بنادیتاہے،اگراس نے اپنی قدرت سے حضراتِ انبیاء کرام علیهم السلام کے اجسام مقدّسہ میں بھی الیی خصوصیات رکھی ہوں کہ غذاان کے اُبدانِ طیبہ میں تحلیل ہونے کے بعد بھی نجس نہ ہو بلکہ اس سے جوفضلات ان کے اَبدان میں پیدا ہوں وہ یاک ہوں، تو کچھ جائے تعجب نہیں ، اہل جنت کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ کھانے پینے کے بعدان کو بول و براز کی ضرورت نہ ہوگی، خوشبودار ڈ کار سے سب کھایا پیا ہضم ہوجائے گا، اور بدن کے فضلات خوشبودار بسینے میں تحلیل ہوجا کٹیں گے، جوخصوصیت کہ اہل جنت کے اُجسام کو وہاں حاصل ہوگی، اگر حق تعالیٰ شانہ حضراتِ انبیائے کرام علیہم الصلوت والتسلیمات کے پاک أجسام کو وہ خاصیت وُ نیا ہی میں عطا کر دیں تو بجاہے، پھر جبکہ احادیث میں اس









کے دلائل بہ کثرت موجود ہیں، جیسا کہ اُوپر حافظ ابنِ حجر ؓ کے کلام میں گزر چکا ہے، تو انبیائے کرام میں مالسلام کے اُجسام کو اپنے اُوپر قیاس کر کے ان کا انکار کردینا، میاان کے تسلیم کرنے میں تامل صحیح نہیں۔'' اوراس پر چند مزید حوالوں کا اضافہ کرتا ہوں:

ا:.....اِمام بیہوں گئے نے سننِ کبریٰ میں کتاب النکاح کے ذیل میں آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم کے چند خصائص ذکر کئے ہیں ،اسی سلسلے میں ایک باب کاعنون ہے :

"باب تركه الانكار على من شرب بوله و دمه."

ترجمه: ..... نجن حضرات نے آپ کابول ودّم پیا،ان پر

آپ صلی الله علیه وسلم کاا نکارنه کرنا۔''

اوراس کے تحت تین واقعات سند کے ساتھ ذکر کئے ہیں،حضرت اُمیمہ گا واقعہ،

حضرت عبدالله بن زبيرٌ كاوا قعهاور حضرت سفينةٌ كاوا قعه

۲:.....اُو پر ذکر کر چکا ہوں کہ إمام حافظ نورالدین پیٹمیؓ نے بھی مجمع الزوائد میں

ان وا قعات کو خصائص نبوی میں ذکر کیا ہے۔

۳:.....اور حافظ جلال الدین سیوطیؓ نے خصائص کبریٰ میں یہ واقعات درج ذیل عنوان کے تحت ذکر فرمائے ہیں:

"باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بطهارة

دمه و بوله و غائطه. "

ترجمه: ...... " آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى اس خصوصيت كابيان كه آپ صلى الله عليه وسلم كے فضلات پاك تھے ''

۲۳:.....فقرشافعی کی کتاب "نهایة المحتاج" (ج: اس: ۲۳۲) میں ہے:
 "و شمل کلامه نجاسة الفضلات من رسول الله

صلى الله عليه وسلم وهو ما صححاه وحمل القائل بذلك الأخبار التي يدل ظاهرها للطهارة كعدم انكاره





صلى الله عليه وسلم شرب أمّ أيمن بوله على التداوى، للكن جزم البغوى وغيره بطهارتها، وصححه القاضى وغيره، ونقله العمرانى عن الخراسانيين، وصححه السبكى والبارزى والزركشى، وقال ابن الرفعة: انه الذى اعتقده وألقى الله به، وقال البلقينى: ان به الفتوى، وقال البلقينى: ان به الفتوى، وصححه القايانى، وقال: انه الحق، وقال الحافظ بن حجر: تكاثرت الأدلة على ذلك وعده الأئمة فى حجر: تكاثرت الأدلة على ذلك وعده الأئمة فى خصائصه، فلا يلتفت الى خلافه، وان وقع فى كتب خصائطه، فالا يلقول بالطهارة، انتهى، وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو المعتمد." (نهاية المحتاج بنا ص:۲۳۲)

ترجمہ: ..... 'اور مصنف گاکلام شامل ہے، آنخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کے فضلات کو، اور دونوں حضرات (یعنی رافع ؓ) اور نووی ؓ)

نے اس قول کی تھیج کی ہے، اور جولوگ اس کے قائل ہیں انہوں نے
ان احادیث کو جو بظاہر طہارت پر دلالت کرتی ہیں، جیسے آنخضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا اُمِّ ایمن کے شرب بول پر تکیر نہ کرنا، ان کوعلاج پر
محمول کیا ہے، لیکن إمام بغوی ؓ وغیرہ نے قطعیت کے ساتھ فضلاتِ
نبوی کو پاک قرار دیا ہے، اور قاضی وغیرہ نے اسی کو تھے کہا ہے، اور امام
عمرانی نے خراسا نیوں سے اس کو تقل کر کے تھے قرار دیا ہے، اور إمام
سکی ؓ، ہارزی ؓ اور زرکشی نے اسی کو تھے قرار دیا، ابنِ رفعہ ؓ مات ہیں کہ:
میں یہی عقیدہ رکھتا ہوں اور اسی پراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں
گا، علامہ بلقینی ؓ فرماتے ہیں کہ: اسی پرفتو گی ہے، اور قایانی ؓ نے اسی کو تھے کہا ہے اور وابای ہے۔ اور وابای خرار حافظ ابن چرا ؓ فرماتے ہیں کہ: اسی پرفتو گی ہے، اور قایانی ؓ نے اسی کو تھے کہا ہے اور فرا مایا ہے کہ: یہی حق ہے، اور حافظ ابن چرا ؓ مانے ہیں کہ: یہی حق ہے، اور حافظ ابن چرا ؓ مانے ہیں کہ: یہی حق ہے، اور حافظ ابن چرا ؓ مانے ہیں کہ: یہی حق ہے، اور حافظ ابن چرا ؓ مانے ہیں کہ: یہی حق ہے، اور حافظ ابن چرا ؓ مانے ہیں کہ سے۔ اور حافظ ابن چرا ؓ مانے ہیں کہ: یہی حق ہے، اور حافظ ابن چرا ؓ مانہ کے ہیں کہ: یہی حق ہے، اور حافظ ابن چرا ؓ مانے ہیں کہ: یہی حق ہے، اور حافظ ابن چرا ؓ مانہ کے ہیں کہ: یہی حق ہے، اور حافظ ابن چرا ؓ مانہ کی جرا ہے۔ یہی حق ہے، اور حافظ ابن چرا ؓ میں حالت میں مصنع کی جا ہے اور خوا ہو اور اسے ہیں۔







کہ: اس پردلائل بہ کفرت ہیں، اور اُئمہ نے اس کوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں شار کیا ہے، پس اس کے خلاف کا قول لائق النقات نہیں، اگر چہوہ بہت سے شافعیہ کی کتابوں میں درج ہوا ہے، کیونکہ اُئمہ شافعیہ کے نزدیک معاملہ طہارت کے قول پر آٹھہرا ہے۔ کیونکہ اُئمہ شافعیہ کے نزدیک معاملہ طہارت کے قول پر آٹھہرا ہے۔ میرے والد ماجد (شخ شہاب الدین رملی) رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی یرفتو کی دیا ہے اور یہی لائق اعتماد ہے۔''

۵:.....اورفق مِثافع كى كتاب "مغنى المحتاج" (ج: اص د ع) مي ہے: "و هلذه الفضلات من النبي صلى الله عليه

وسلم طاهرة كما جزم به البغوى وغيره، وصححه القاضى وغيره، وأفتى به شيخى خلافًا لما فى الشرح الصغير، والتحقيق من النجاسة لأن بركة الحبشية شربت بوله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لن تلج النار بطنك" صححه الدارقطنى، وقال أبو جعفر الترمذى: دم النبى صلى الله عليه وسلم طاهر، لأن أبا طيبة شربه وفعل مثل ذلك ابن الزبير وهو غلام حين أعطاه النبى صلى الله عليه وسلم دم حجامته ليدفنه فشربه، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: من خالط دمه دمى لم تمسّه النبى صلى الله عليه وسلم: من خالط دمه دمى لم تمسّه النبى صلى الله عليه وسلم: من خالط دمه دمى لم تمسّه النبى

ترجمہ: ..... ''اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہ فضلات پاک تھے، جبیبا کہ إمام بغویؓ وغیرہ نے قطعیت کے ساتھ بیہ فیصلہ فرمایا ہے، اور قاضیؓ وغیرہ نے اسی کوضیح قرار دیا ہے، اور میر نے شخ (شہاب رملیؓ) نے اسی پرفتو کی دیا ہے، بخلاف اس کے جو شرح صغیرا ورخقیق میں نجاست کا قول ذکر کیا ہے، کیونکہ برکہ حبشیہ شرح صغیرا ورخقیق میں نجاست کا قول ذکر کیا ہے، کیونکہ برکہ حبشیہ





نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بول نوش کیا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: '' تیرا پیٹ آگ میں داخل نہ ہوگا'' اس حدیث کو إمام دارقطنیؓ نے جی کہا ہے، ابوجعفر تر مذکی فرماتے ہیں کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پاک تھا، کیونکہ ابوطیبہ رضی اللہ عنہ نے اس کونوش کیا اور حضرت ابن زبیرؓ نے بھی یہی کیا جبکہ وہ نوعمر لڑے تھے، جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوا کران کو وہ خون دفن کرنے کے لئے دیا تو انہوں نے پی لیا، اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میں میرا خون مل گیا مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوفر مایا: جس کے خون میں میرا خون مل گیا اس کوآتش دوز خنہیں بہنچ گی۔''

٢: ..... فقهِ مالكي كى كتاب (مُغُ الجليل شرح مختصر الخليل (ج: ١ ص:٩٥) ميس ہے:

"إِلَّا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فضلتهم طاهرة ولو قبل بعثتهم لاصطفاءهم واستنجاءهم كان للتنظيف والتشريع."

ترجمہ:..... (آدمی کے فضلات ناپاک ہیں) سوائے انبیائے کرام علیم الصلوۃ والسلام کے، کہان کے فضلات پاک ہیں، خواہ ان کی بعثت سے قبل ہو، بوجہان کے برگزیدہ ہونے کے، اوران کا استنجا کرنا تنظیف وتشریع کے لئے تھا۔''

ا کابرِاُمت کی اس قتم کی تصریحات بے شار ہیں، ان کے مقابلے میں تابش مہدی جیسے لوگوں کی رائے کی کیا قیمت ہے؟اس کا فیصلہ ہر شخص کرسکتا ہے...!

اور جب بیمعلوم ہو چکا کہ طہارتِ فضلات، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی الیم خصوصیت ہے جس پر بقول حافظ الدنیا ابنِ حجرات کر ت دلائل جمع ہیں' اور مذاہبِ اَربعہ کے اُئمہ و محققین اس کے قائل ہیں، تو اس مسئلے پر عمومات سے استدلال کرنا صحیح نہیں، بلکہ قادیا نیوں کی سی جہل آمیز حرکت ہے، وہ لوگ بھی عمومات سے استدلال کر کے حضرت عیسیٰ











علی نبینا وعلیہ والصلوۃ والسلام کی خصوصیت، بن باپ پیدائش اور رفع آسانی کا انکار کیا کرتے ہوئے جہلِ مرکب ہیں۔افسوس ہے کہ تابش مہدی بھی برغم خود قرآن سے استدلال کرتے ہوئے جہلِ مرکب کے اس گڑھے میں گررہے ہیں، جس میں ان سے پہلے بہت لوگ گر چکے ہیں۔

ہم:..... ہزار رکعت بڑھنے کا واقعہ:

حضرتِ شیخ نوّر الله مرقدهٔ نے ایک بزرگ کا واقعه نقل کیا ہے کہ وہ ایک ہزار رکعت کھڑے ہوگر اور ایک ہزار رکعت بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ تابش مہدی ہمیں منٹوں کا حساب لگا کر بتاتے ہیں کہ چوبیں گھنٹے کے محدود وقت میں یہ کیونکرممکن ہے؟

اس کا جواب میہ ہے کہ حضراتِ انبیاء کیہم السلام کے معجزات اور حضراتِ اولیاء اللّٰہ کی کرامات کے واقعات کو محض عقلی ڈھکوسلوں اور ریاضی کے حسابات کے ذریعہ جھٹلانا عقل مندی نہیں، بلکہ عقلیت کا ہمیضہ ہے۔

مسلمان جس طرح انبیائے کرام کیہم السلام کے مجزات کو برحق مانتے ہیں،اسی طرح ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ:

"كرامات الأولياء حق."

ترجمه:..... 'اولیاءالله کی کرامات برحق ہیں۔''

جوخارقِ عادت اَمرکسی نبی بُرق کے ہاتھ پرخا ہر ہو، وہ''معجز ہ'' کہلا تا ہے، اور

جو کسی ولی اللہ کے ہاتھ پر ظاہر ہوا ہے'' کرامت'' کہاجا تا ہے۔

إمامٍ اعظم ابوصنيفه رحمه الله تعالى "الفقه الاكبر" ميں فرماتے ہيں:

"والآيات للأنبياء والكرامات للأولياء حق."

ترجمه:..... "انبیائے کرام علیهم السلام کے معجزات و

نشانات اوراولیاء کی کرامتیں برحق ہیں۔''

شيخ على قاريُّ اس كى شرح ميں لكھتے ہيں:

"والآيات أي خوارق العادات المسمّاة بالمعجزات للأنبياء والكرامات للأولياء حَقٌّ أي ثابت





بالكتاب والسُّنّة ولا عبرة بمخالفة المعتزلة وأهل البدعة في انكار الكرامة، والفرق بينهما أن المعجزة أمر خارق للعادة كاحياء ميّت واعدام جيل على وفق التحدي وهو دعوى الرسالة .... والكرامة خارق للعادة إلَّا أنَّها غير مقرونة بالتحدّي وهو كرامة للولي وعلامة لصدق النبي فان كرامة التابع كرامة المتبوع." (شرح فقدا كبر ص: ٩٥ ، مطبوء مجتبائي دبلي ،١٣٢٨ هـ) ترجمه: ..... "انبياء عليهم السلام كي آيات ليعني وه خارق عادت أمورجن كومجزات كهاجاتا بالاوراولياء كى كرامات برحق بين، اورمعتز لہ اور اہل بدعت جو کرامت کے منکر ہیں ، ان کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں اور مجز ہ وکرامت کے درمیان فرق بیہے کہ' دمجز ہ'' وہ خارق عادت اُمر ہے جوبطور تحدی لیعنی دعوائے رسالت و نبوّت کے ساتھ ہو، جیسے کسی مرد ہے کوزندہ کردینا، پاکسی جماعت کو ہلاک كردينا، اور'' كرامت'' خارقٍ عادت أمر كو كهتے ہيں، مگر وہ تحدي کے ساتھ مقرون نہیں ہوتی اور (ابیا خارق عادت، جوکسی ولی کے ہاتھ پرظاہر ہو) وہ ولی کی کرامت ہے اور اس کے متبوع نبی کے سچا ہونے کی علامت ہے، کیونکہ جو چیز تالع کے لئے موجب شرف و کرامت ہو، وہ اس کے متبوع کے لئے بھی شرف وکرامت ہے۔'' ا م طحاوی این عقیده میں (جوتمام الم سنت کے یہاں مُسلّم ہے) لکھتے ہیں: "ونؤمن بما جاء من كرامتهم وصح عن

الثقات من روايتهم."

ترجمہ:.....''اور اولیاء اللہ کی کرامت کے جو واقعات منقول ہیں،اور ثقہراویوں کی روایات سے صیح ثابت ہیں،ہم ان پر







ایمان رکھتے ہیں۔'' اس کے حاشیہ میں شخ محمد بن مانع لکھتے ہیں:

"كرامات الأولياء حق ثابتة بالكتاب والسُّنة وهي متواترة لا ينكرها إلَّا أهل البدع كالمعتزلة ومن نحا نحوهم من المتكلمين، وقد ضلّل أهل الحق من أنكرها، لأنه بانكاره صادم الكتاب والسُّنة ومن عارضه ما وصادمهما برأيه الفاسد وعقله الكاسد فهو ضالٌ مبتدع."

(العقيدة الطحاوية ص ٢٣٠ مطبوعه ائرة المعارف الاسلامية ،آسيا آباد، بلوچسان) ترجمه:...... "اولياء الله كي كرامتين برحق بهن، كتاب و

سنت سے ثابت ہیں، اور یہ متواتر ہیں، ان کے منکر صرف اہلِ بدعت ہیں جیسے معتز لفتم کے متکلمین، اوراہلِ حق منکر کرامات کو گمراہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اس انکار سے کتاب وسنت سے ٹکراتا ہے، اور جو شخص اپنی فاسدرائے اور کھوٹی عقل کے ذریعہ کتاب وسنت سے ٹکراؤ اور مقابلہ کرے، وہ گمراہ اور مبتدع ہے۔''

عقید ہ نسفیہ میں اولیاء اللہ کی کرا مات کی مثالیں ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

"وكرامات الأولياء حق فتظهر الكرامة على طريق نقض العادة للرلى من قطع المسافة البعيدة فى المدة القليلة وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة والمشى على الماء والطيران فى الهواء وكلام الجماد والعجماء واندفاع المتوجه من البلاء وكفاية المهم عن الأعداء وغير ذلك من الأشياء."

(شرح عقائد سفى ص:۱۴۴، ومابعد)





ترجمہ: ..... "اوراولیاءاللہ کی کرامات برحق ہیں، پس ولی کے لئے بطور خرقِ عادت کے کرامت ظاہر ہوتی ہے، مثلاً: قلیل مدت میں طویل مسافت طے کر لینا، بوقت ِحاجت غیب سے کھانے، پانی اور لباس کا ظاہر ہوجانا، پانی پر چلنا، ہوا میں اُڑنا، جمادات و حیوانات کا گفتگو کرنا، آنے والی مصیبت کاٹل جانا، دُشمنوں کے مقابلے میں مہمات کی کفایت ہوناوغیرہ وغیرہ ۔ "

معجزہ و کرامت کی ایک صورت یہ ہے کہ معمولی کھانایا پانی بہت ہے لوگوں کو کافی ہو جوجائے ،احادیث میں اس کے متعدد و اقعات ندکور ہیں ،اور اولیاء اللہ کے سوائح میں بھی یہ چیز تو اتر کے ساتھ منقول ہے ،اور جس طرح معجزہ و کرامت کے طور پر کھانے پینے کی چیز میں خارقِ عادت برکت ہوجاتی خارقِ عادت برکت ہوجاتی ہے کہ عقل وقیاس کے تمام پیانے ٹوٹ جاتے ہیں ،ایسی خارق عادت برکت کی ایک مثال معراج شریف کا واقعہ ہے۔







شخ نوّراللّه مرقدۂ کے خلاف نبرد آزمائی کے لئے نکلے تھے، کین حضرتِ شِخ نوّراللّه مرقدۂ کی کرامت دیکھئے کہ وہ راہ مجلول کراہلِ باطل اوراہلِ بدعت کی صف میں جا کھڑے ہوئے: وہ شیفتہ کہ دُھوم تھی حضرت کے زُہد کی! میں کیا کہوں کہ رات مجھے کس کے گھر ملے؟

حضرت إمام الوصنيفه رحمه الله اور ديگر بهت سے اکابر کے کثر ت ِعبادت کے واقعات تو اتر کے ساتھ منقول ہیں، لیکن بہت سے عقلیت گزیدہ حضرات تابش مہدی کی طرح ان کو محض اپنی عقل کے زور سے رَدِّ کیا کرتے ہیں، اور شاید یہ بیچارے اپنی ذہنی و فکری پرواز کے لحاظ سے معذور بھی ہیں، کیونکہ:

<sup>(,</sup> فكر مركس بقدر بهمت اوست<sup>،</sup>

شیرہ چثم اگر آفتاب کے وجود کا انکار کریتواس کومعذور سمجھنا چاہئے ،کین جن لوگوں کومعلوم ہے کہ حق تعالی شانہ کا معاملہ ان کے خاص بندوں کے ساتھ وہ نہیں ہوتا ، جو ہم جیسوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے ، وہ ایسے واقعات کے اِ نکار کی جراُت نہیں کرتے...!

تبليغي جماعت كافيضان، ايك سوال كاجواب

س.....آپ کی خدمت ِ اقدس میں ایک پر چہ بنام' تبلیغی جماعت، احادیث کی روشی میں' جوطیبہ مبجد کے مولا نانے کسی شخص ریاض احمہ کے نام سے بٹوایا ہے، پیشِ خدمت ہے، اس میں من جملہ اور باتوں کے تیسری حدیث میں تحریر کیا ہے: ''انہیں جہاں پاناقل کر دینا کہ قیامت کے دن ان کے قاتل کے لئے بڑا اُجر و تواب ہے۔' ( بخاری جلد ۲۰۰۲ ص:۱۰۲۳) ایک بات عرضِ خدمت ہے کہ واقعی بعض حضرات اس جماعت کے بہت جلد مشتعل موجاتے ہیں اور بجائے کسی اعتراض اور سوال کے جواب دینے کے یا قائل کرنے کے ہاتھا پائی اور حدید ہے کہ گالی گلوچ پر بھی اُتر آتے ہیں۔ وُوسرے یہ کہ لوگ کافی حد تک صرف کتاب بڑھ سنا اولین فرض بچھتے ہیں، مگر عملی زندگی میں اِکرام مسلم وغیرہ سے تعلق نہیں، یہ تی سنائی بات نہیں بلکہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لوگ برسہا برس



غبت خلد م



لگالیں گے گرچونکات سے آگے نہیں نکلتے، اور صرف تبلیغی نصاب ہی پڑھتے ہیں، قرآنِ پاک سے استفادہ نہیں کرتے، جبکہ مسلمان کے لئے قرآنِ کریم ہی سب کچھ ہے، جس کی تشریحات احادیث نبوی سے ملتی ہیں، ان سے جب قرآن پاک کاذکر کروتو کہتے ہیں کہ: "صحابہ کرامؓ نے پہلے ایمان سیکھا، پھر قرآن 'اور بیلوگ برسہابرس لگانے کے بعد بھی ایمان ہی سکھاتے رہتے ہیں، قرآن پر بھی نہیں آتے، بلکہ کئی لوگ اس پر مشتعل ہوگئے اور لڑنے لگے۔ گومیں تبلیغی جماعت سے تقریباً دس سال سے مسلک ہوں، مگر پچھ عرصے سے میراول اس جماعت سے ہٹ ساگیا ہے، خصوصاً اب اس پر چے کی روشنی میں بالکل دورا ہے پر کھڑا ہوں۔ براوکرم رہنمائی فرمائیں، اس پر نفصیلی روشنی ڈالیس تاکہ میں فیصلہ کرسکوں کہ کونساراستہ موں۔ براوکرم رہنمائی فرمائیں، اس پر نفصیلی روشنی ڈالیس تاکہ میں فیصلہ کرسکوں کہ کونساراستہ میں۔ جاور بیا حادیث کن لوگوں کے لئے ہیں؟

ح ....تبلیغی جماعت کے بارے میں جناب ریاض احمد صاحب کا جو اِشتہارآ یہ نے بھیجا ہے،اس قتم کی چیزیں تو میری نظر سے پہلے بھی گزرتی رہی ہیں،ان کا تو براہ راست تبلیغی جماعت پڑہیں بلکہ علمائے دیوبند پراعتراض ہے،جس کووہ'' دیوبندی فتنہ'' سے تعبیر کرتے ہیں، نعوذ باللہ! حالا نکہ حضراتِ علمائے دیو بند سے اللہ تعالیٰ نے دِینی خد مات کا جو کا م گزشتہ صدی میں لیا ہے وہ ہر آنکھوں والے کے سامنے ہے۔ جواحادیث شریفہ ریاض احمد صاحب نے نقل کی ہیں،شراحِ حدیث کا اتفاق ہے کہ وہ ان خوارج کے متعلق ہیں جنھوں نے حضرت علی کرم اللہ و جہہ کے زمانے میں ان کے خلاف خروج کیا تھا اور وہ حضرت عثمان ، حضرت علی اور دیگرتمام صحابہ کرام رضی اللّعنهم کونعوذ باللّه بُر ہےالفاظ سے یاد کرتے تھے۔ علمائے دیو بند کا یا تبلیغی جماعت کاان سے رشتہ جوڑ نا،اورخوارج کے بارے میں جوا َ حادیث وارد بین ان کونه صرف عام مسلمانون یر، بلکه اکابر اولیاء الله (حضرت قطب العالم مولا نا رشيداحد گنگو ہيٌّ، ججة الاسلام مولا نامحمہ قاسم نانوتو يٌّ، حكيم الأمت مولا نااشرف على تھانويٌّ، حضرتِ اقدس مولا ناخليل احمد سهار نپوريٌ، حضرتِ اقدس مولا نا سيّد حسين احمد مدنيٌ، شيخ الاسلام مولا ناشبيراحمه عثماني ٌ، حضرتِ اقدس مولا نامفتي محمد شفيعٌ ، حضرتِ اقدس مولا ناسيّد محمد يوسف بنوريٌّ، حضرتِ شيخ مولا نامحمه زكريا مهاجرِ مدنی " وغير بم ) پر چسياں كرنا، نهايت ظلم



ا مفرست ا







ہے۔ ان اکابر کی زندگیاں علوم نبوّت کی نشر و إشاعت اور ذکرِ إلٰہی کوقلوب میں راسخ کرنے میں گزریں، تمام فتنوں کے مقابلے میں بیرحضرات سینہ سپررہے اور دین میں کسی اد فی تحریف کوانہوں نے بھی برداشت نہیں کیا۔ بیہ حضرات خود اِ نباعِ سنت کے پیلے تھے اور اینے متعلقین کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وآ داب پر مرمٹنے کی تعلیم دیتے تھے۔ جن لوگوں کوان ا کا بڑگی خدمت میں حاضری کی بھی تو فیق نہیں ہوئی، وہ تو بے حارے جو چاہیں کہتے پھریں، کیکن جن لوگوں کوخود برسہا برس تک ان اکابڑ کی خفی وجلی محفلوں میں <mark>حاضری میسرآئی ہو، وہ ان کے تمام اَ حوال وکوا نَف کے چ</mark>ثم دید گواہ ہیں،ان کومعلوم ہے کہ یہ حضرات کیا تھا؟ بہرحال کفارومنافقین کے بارے میں جوآیات واحادیث آئی ہیں،ان کو اولیاءاللہ پر چسیاں کرناظلم عظیم ہےاور بیٹلم ان ا کابر پڑہیں، کہوہ تو جس ذاتِ عالی کی رضا ير مرمٹے تھاس كى بارگاه ميں بينج چكے ہيں، ان كواَب كسى كى مدح و ذم كا كوئى فائدہ يا نقصان نہیں، جولوگ ان اکابر ً پرطعن کرتے ہیں وہ خودا پنی عاقبت خراب کرتے ہیں اوراپنی جان پرظلم کرتے ہیں۔حضرت صدیقِ اکبراورحضرت فاروقِ اعظم رضی الله عنهما کولوگ کیا کیا نہیں کہتے؟ مگرلوگوں کی بدگوئی کاان ا کابڑ کو کیا نقصان ہے؟ پیدونوں ا کابڑ آج تک صحبتِ نبوی کے مزے لوٹ رہے ہیں، کین بدگوئی کرنے والوں کواس سے بھی عبرت نہیں ہوتی۔ یمی سنت ا کابرِ دیوبند میں بھی جاری ہوئی، یہا کابرحق تعالیٰ شانہ کی رضا ورحت کی آغوش میں جا چکے ہیں،اوران کی بدگوئی کرنے والےمفت میں اپناایمان برباد کررہے ہیں،اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فر مائیں۔

ر ہا آپ کا بیارشاد کہ: '' تبلیغ والے سی سوال کا جواب دینے کے بجائے ہاتھا پائی یا گالی گلوچ پر اُتر آتے ہیں''ممکن ہے آپ کوالیسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہو، کیکن اس نا کارہ کو قریباً چالیس برس سے اکابر تبلیغ کود کھنے اوران کے پاس بیٹھنے اوران کی باتیں سننے کا موقع مل رہا ہے، میرے سامنے تو کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔

اور آپ کا بیدارشاد کہ:'' تبلیغ والے چھ نمبروں سے نکلتے اور دِین کی دُوسری مہمات کی طرف توجہ نہیں دیتے'' یہ بھی کم از کم میرے مشاہدے کے تو خلاف ہے، ہزاروں



المرت





مثالیں تو میرے سامنے ہیں کہ بلیغ میں لگنے سے پہلے وہ بالکل آزاد تھ، اور تبلیغ میں لگنے کے بعد انہوں نے نہ صرف خود قرآن کر یم پڑھا، بلکہ اپنی اولا دکو بھی قرآن مجید حفظ کرایا اور اگریزی پڑھانے کے بعد انہوں وینی تعلیم میں لگایا، دینی مدارس قائم کئے، مسجدیں آباد کیس، حلال وحرام اور جائز و ناجائز کی ان کے دِل میں فکر پیدا ہوئی، اور وہ ہر چھوٹی بڑی بات میں دینی مسائل دریافت کرنے لگے۔ بہت ممکن ہے کہ بعض کے قتم کے لوگوں سے کوتا ہیاں ہوتی ہوں، لیکن اس کی ذمہ داری تبلیغ پر ڈال دینا، ایسا ہی ہوگا کہ مسلمانوں کی بڑملیوں کی ذمہ داری اسلام پر ڈال کر نعوذ باللہ اسلام ہی کو بدنام کیا جانے لگے۔ جس طرح میں مسلمان کی بڑملی یا کوتا ہی اسلام پر چھم کی وجہ سے ہے، نہ کہ نعوذ باللہ اسلام کی وجہ سے، اسی طرح سی تبلیغ والے کی کوتا ہی یا بڑملی بھی تبلیغ کے کام کو پوری طرح ہضم نہ کی وجہ سے، اسی طرح سی تبلیغ والے کی کوتا ہی یا بڑملی بھی تبلیغ کے کام کو پوری طرح ہضم نہ کرنے کی وجہ سے، اور لائقِ ملامت اگر ہے تو وہ فرد درنے کی وجہ سے، اور لائقِ ملامت اگر ہے تو وہ فرد درنے کی وجہ سے، اور لائقِ ملامت اگر ہے تو وہ فرد دیں نہ کہ تبلیغ۔

آپ نے لکھا ہے کہ آپ تقریباً دس سال سے بیغ سے منسلک ہیں، گراب آپ کا ولیا سے ہٹ گیا ہے، یہ تو معلوم نہیں کہ دس سال تک آپ نے بیغ میں کتنا وقت لگایا؟ تاہم ول ہٹ جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو گئی ہے کہ بیغ جیسے اُو نچ کام کے لئے اُصولوں اور آ داب کی رعایت کی ضرورت ہے، وہ آپ سے نہیں ہو تکی، اس صورت میں آپ کو اُپی کو تاہی پر تو بہ و اِستغفار کرنا چا ہے اور یہ وُعا بہت ہی اِلحاح وزاری کے ساتھ پڑھنی چا ہے:

(اَللّٰ اُلٰہُ مَّ اِنِّی أَعُودُ ذُ بِکَ عَنِ الْحُودِ بَعُدَ الْکُودِ،

رَبَّنَا لَا تُن عُ قُلُو بَنَا بَعُدَ اِذُ هَدَیْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنُ لَدُنْکَ

رَحُمَةً إِنَّكَ أَنُتَ الْوَهَّابُ."



المرت والمرت





## خواب کی حقیقت اوراس کی تعبیر

## خواب کی حقیقت اوراس کی تعبیر

س .....آپ سے ایک ایبا مسکلہ دریافت کرنا ہے جو کہ میرے ذہن میں عرصے سے کھٹک رہا ہے،اوروہ یہ ہے کہ:الف:-خواب کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ ب:-کیا یہ تصحیح ہے کہ بعض خواب بشارت ہوتے ہیں اور بعض خواب شیطانی وسوسہ سے پیدا ہوتے ہیں؟ ج: - نیزید کہ کیا خواب کی تعبیر ہم علائے کرام سے یا کسی اور سے معلوم کر سکتے ہیں؟ ج ....خواب شرعاً جحت نہیں، اچھا خواب مؤمن کے لئے بشارت کا درجہ رکھتا ہے، اس کی تعبير کسی سمجھ دار، نيک آ دمی سے معلوم کرنی چاہئے جوفن تعبير کا ماہر ہو۔

حضور صلى الله عليه وسلم كي خواب ميں زيارت كي حقيقت

س..... پچھلے دنوں میرےایک دوست سے گفتگو کے دوران اس نے کہا کہ حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم بھی بھی کسی صحافیؓ یا از واج مطہراتؓ کے خواب میں تشریف نہیں لائے ،تو کوئی بیہ دعویٰ نہیں کرسکتا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم اس کےخواب میں تشریف لائے ہیں۔اس بات ہے ہم پریشان ہیں کہ آیا پھرہم جو پڑھتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے خواب میں حضور صلی اللہ عليه وسلم تشريف لائے ہيں، کہاں تک صدافت ہے؟

ج .....آپ کے اس دوست کی بیر بات ہی غلط ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی صحابی کے خواب میں تشریف نہیں لائے ،صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین کے زمانے کے متعدّد واقعات موجود ہیں۔خواب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت برحق ہے، سیح حدیث میں آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کاارشاد ہے:

"من راني في المنام فقد راني، فان الشيطان لا



المرست المرست





یتمثل فی صورتی. متفق علیه." (مثکلوة ص:۳۹۳) ترجمه:.....نجس نے خواب میں مجھے دیکھااس نے سچ کچے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آسکتا۔" (صحیح بخاری وصحیح مسلم)

اس حدیث نثریف سے معلوم ہوا کہ جولوگ خواب میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کے منکر ہیں، وہ اس حدیث نثریف سے ناواقف ہیں۔خواب میں زیارتِ شریف کے واقعات اس قدر بے شار ہیں کہ اس کا انکار ممکن نہیں۔

خواب میں قیامت کا دیکھنا

س.....میں کم از کم ایک مہینے یا دومہینے کے بعد ہر دفعہ خواب میں یوم حشر دیکھار ہتا ہوں اور اینے آپ کوخسارے میں یا تا ہوں۔ پچھلے دنوں ایک جیرت انگیز اورغم ناک خواب دیکھا، د کھتا ہوں کہلوگوں میں ہلچل مجی ہوئی ہے، میں بہت گھبرایا ہوا ہوں اورا بیک سرخ رنگ کی موٹر کار ہے،جس میں ہمارے کالونی کے عالم سوار ہیں،میرے ایک چیا بھی ان کے ساتھ سوار ہیں، وہ میرے یاس سے گز رے، میں نے بیٹھنے کے لئے عالم سے بہت منّت کی ،گلر انہوں نے مجھے ایک دریا کے کنارے چھوڑ دیا جہاں یوم حشر تھا، اور کار میں سوار نہ ہونے دیا۔ چیانے بھی اس کی بہت منت کی کہ اس کو بیٹھنے کے لئے جگددے دیں، مگر انہوں نے کہا کہ بیر بہت گنا ہگار ہےاس لئے وہیں چھوڑ دو۔ میں نے کار کے بیچھے دیکھااورخوب رویا۔ اس سے پہلے بھی میں نے بہت سے خوابول میں قیامت دیکھی ہے،آپ سے یہ درخواست ہے کہ میں کیا کروں؟ کچھل فرمایئے،اس خواب میں قیامت سے کیا مراد ہوسکتی ہے؟ ج .....خواب میں قیامت کا منظر د کھنا مبارک ہے، مگرحق تعالیٰ شانہ کی رحت سے مایوں نہیں ہونا جاہئے۔آپ اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے سے اپناتعلق جوڑ لیں، اِن شاءاللہ آپ کی پریشانی کی کیفیت ختم ہوجائے گی۔ خواب میں والدین کی ناراضگی کا مطلب

س.....میرے والدین کا انتقال ہو چکاہے،اس کے بعد سے آج تک جہاں مجھے نیند آئی،





میرے والدین کسی اُن جانی رُوح کوہمراہ کے کرمیرے خواب میں دِکھائی دیتے ہیں،ان رُوحوں کی مسلسل خواب میں آ مدنے مجھے ذہنی طور پر پریشان کردیا ہے، بھی ہمارے ابو کسی پر ناراض ہوتے دِکھائی دیتے ہیں۔ہم چھ بہنیں تین بھائی ہیں۔مولا نا صاحب! لوگ کہتے ہیں:'' کوئی گھر میں فوت ہونے والا ہوتا ہے تو بیر رُوحیں مرنے والوں کو لینے آتی ہیں' لیکن میں تو بارہ ماہ اپنے والدین کی رُوحوں کو کسی غیر رُوح کے ہمراہ خواب میں دیکھتی ہوں، میں با قاعدہ پانچے وقت نماز پڑھتی ہوں، تلاوت بھی کرتی ہوں، ثواب بھی ان کی رُوح اور کل رُوحوں کو بیش کرتی ہوں، ثواب بھی ان کی رُوح اور کل رُوحوں کو بیش کرتی ہوں۔خدا کے لئے اس کا جواب ضروری عنایت کیجئے، میں سوچ سوچ کر پریشان ہوچکی ہوں۔

ے ۔۔۔۔۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ اگر کوئی مرنے والا ہوتا ہے تو فوت شدہ لوگ مرنے والے کو لینے آتے ہیں، آپ کو خواب میں جو والدین کی زیارت کثر ت سے ہوتی ہے، یہ آپ کی نہایت محبت کی علامت ہے، لوگ تو اپنے والدین کی خواب میں زیارت کے لئے ترستے ہیں اور آپ اپنی ناواقلی کی وجہ سے اس سے پریشان ہیں۔ آپ کے ابو کا ناراض وکھائی وینا بھی آپ لوگوں کی اصلاح وتربیت کے لئے ہے۔ بہر حال آپ لوگوں کو اس سے پریشان ہر گرنہیں ہونا چاہئے، البتہ خلاف شریعت کا موں کو ترک کرنے کا اہتمام کرنا چاہئے، اور اپنے والدین کے لئے دُعائے استغفار کرتے رہنا چاہئے۔

پ ہے۔ خواب میں حضور صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کی زیارت ضروری نہیں

و ب یں حضور علیہ السلام کاخواب میں دیدار کرنا جا ہتا ہوں ، طریقہ یا وظیفہ کیا ہوگا؟
ج۔۔۔۔خواب میں دیدار بہت ہی محمود ہے، لیکن اگر کسی کوعمر بھرنہ ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اُحکام پر پورا پوراعمل کرتا ہو، اِن شاء اللہ معنوی تعلق اس کو حاصل ہے، اور یہی مقصود اعظم ہے، اور اس کا طریقہ اتباع سنت اور کثر ت سے دُرود شریف پڑھنا ہے۔



ا مارست





# تھيل کود

كهيل كاشرى حكم

س..... پچھلے دنوں بھارت کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پرآئی ہوئی تھی،جس میں سیّد مجتبیٰ کر مانی بھارت کے وکٹ کیپر ہیں،اوروہ مسلمان ہیں،اوروہ مسلمانوں کےخلاف ہی کھیل رہے ہیں،کیا بیجائز ہے؟اورا گرجائز ہے توکس لحاظ سے؟

ج ....اییا کھیل تماشا اور لہو ولعب کہ جس سے نماز تک فوت ہوجاتی ہو، خود حرام ہے،خواہ

مسلمان كےخلاف كھيلے يا كافر كےخلاف...!

تاش کی شرط کے پھل وغیرہ کا شرعی حکم

س .....تاش پر پیسے لگا کرلوگ جوا کھیلتے ہیں، جو کہ حرام ہے، اسلام میں کسی بھی معاملے میں شرط حرام ہے، مسلہ بیہ ہے کہ تاش پر پیسیوں کی بجائے پھل فروٹ وغیرہ لگا کر کھیلا جائے تو کیا وہ وہ پھی حرام ہے؟ نیز حرام کھانے والوں کے متعلق اللہ تعالی اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھھارشا دفر مایا ہے وہ بھی لکھ دیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگ، کیونکہ میں جس جگہ رہتا ہوں وہاں پر بیمل کثرت سے ہوتے ہیں، کیاا یسے پھل سے روزہ افظار کرنا جائز ہے؟

ج....جس طرح تاش پر روپے پیسے کی شرط باندھنا حرام اور جواہے، اس طرح کھل فروٹ سے روزہ فروٹ یا کسی دُوسری چیز کی شرط بھی حرام ہے اور جواہے، اور ایسے کھل فروٹ سے روزہ کھولنا ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص دن بھر روزہ رکھے اور شام کو کتے یا خزیر کے گوشت سے روزہ کھولے، کیونکہ جس طرح کتے اور خزیر کا گوشت نجس اور حرام ہے، اس طرح جوااور سود بھی نجس اور حرام ہے۔



إەفىرىت،





كيرم بور ڈاور تاش كھيلنا

س....کیرم بورڈ، لڈواور تاش بغیر شرط کے ساتھ کھیلنا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ: ''ہم وقت پاس کرنے کے لئے یہ کھیلتے ہیں''اور جوآ دمی ہارجا تا ہے تو وہ ان کو بوتل یا چائے پلاتا ہے۔ یہ اسلام کی رُوسے جائز ہے یانہیں؟

ج ..... تاش اور اس قتم کے دُوسر نے کھیل خواہ شرط باندھے بغیر ہوں، اِمام ابوحنیفہ کے نزدیک ناجائز اور مکر و وقر کی ہیں، اور ہارنے والے سے بوتل یا جائز اور مکر و وقر کی ہیں، اور ہارنے والے سے بوتل یا جائز اور مکر و وقر کی ہیں، اور ہارنے والے سے بوتل یا جائے بینا حرام ہے۔

كھٹنوں سے أو بركا حصہ نظا ہونے كے ساتھ كھيانا

ہی کوئی فرض وواجب یا سنت ومستحب نہیں کہ اس کے لئے حرامِ شرعی کا ارتکاب کیا جائے، اورا گرکھیلنا ہی ہوتو ور دی الیمی تجویز کی جائے جس سے ستر ڈھک جائے ، بہر حال ستر کا کھولنا

حرام اورنا جائز ہے۔

كركك كهيانا شرعاً كيساب؟

س.....ہم نو جوانوں میں کرکٹ ایک وبا کی صورت میں پھیل گئی ہے، خاص کر کرا چی میں، جہاں ہرکوئی اپناوفت کرکٹ میں ضائع کرتا ہے، آج کل تو کرکٹ، ٹینس بال سے بھی خوب کھیلی جاتی ہے، ہرگلی میں لڑکے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے بعد آجے ہوتے ہیں اور لورنامنٹس بھی کرائے جاتے ہیں۔ بیٹو رنامنٹس بھی اس طرح ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ایک ٹیم جوٹو رنامنٹ میں حصہ لیتی ہیں بطورانٹری فیس پھیر قم جوٹو رنامنٹ کراتی ہے، مختلف ٹیمول سے جوٹو رنامنٹ میں حصہ لیتی ہیں بطورانٹری فیس پھیر قم جومقر رکردی جاتی ہے، وہ لیتی ہے۔ اور پھر اس طرح کافی ٹیمول سے جورقم جمع ہوتی ہے، اس کی ٹرافی اس ٹورنامنٹ کی فاتے ٹیم کو دی جاتی ہے، اس طرح تمام رقم کی ٹرافی مخصوص کی ٹرافی اس ٹیس بھیر گئی ہیں اسے پھنہیں







ماتا۔ کھیل کے اس طریقے کو کیا کہا جائے گا؟ آیا یہ جواہے؟ ناجا کز ہے یاجا کڑے؟

جسسکھیل کے جواز کے لئے تین شرطیں ہیں، ایک بید کہ کھیل سے مقصود محض ورزش یا تفریح ہو،خوداس کو مستقل مقصد نہ بنالیا جائے۔ دوم یہ کہ کھیل بذات خود جا کڑ بھی ہو،اس کھیل میں کوئی ناجا کڑ بات نہ پائی جائے۔ سوم یہ کہ اس سے شرعی فرائض میں کوتا ہی یا غفلت پیدا نہ ہو۔اس معیار کوسا منے رکھا جائے توا کڑ و بیشتر کھیل ناجا کڑ اور غلط نظر آئیں گفلت پیدا نہ ہو۔اس معیار کوسا منے رکھا جائے توا کڑ و بیشتر کھیل ناجا کڑ اور غلط نظر آئیں گے۔ ہمارے کھیل کے شوقین نو جوانوں کے لئے کھیل ایک ایسامحبوب مشغلہ بن گیا ہے کہ اس کے مقابلے میں نہ آئییں و بنی فرائض کا خیال ہے، نہ تعلیم کی طرف دھیان ہے، نہ گھر کے کام کاج اور ضروری کا مول کا احساس ہے۔ اور تعجب یہ کہ گلیوں اور سڑکوں کو کھیل کا میدان بنالیا گیا ہے،اس کا بھی احساس نہیں کہ اس سے چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور کھیل کا ایساذ وتی پیدا کر دیا گیا ہے کہ ہمارے نو جوان گویا صرف کھیلنے کے لئے پیدا ہوئے کھیل کا ایساذ وتی پیدا کر دیا گیا ہے کہ ہمارے نو جوان گویا صرف کھیلنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں،اس کے سواز ندگی کا گویا کوئی مقصد ہی نہیں، ایسے کھیل کوکون جائز کہ سکتا ہے ۔۔۔؟

خواتین کے لئے ہاکی کھیلنے کے جواز پرفتو کی کی حیثیت

س..... پچھلے ہفتے کے 'اخبارِ جہال' میں ' کتاب وسنت کی روشی' میں ایک فتو کی نظر سے گزرا، جس کا مقصد بیتھا کہ موجودہ دور میں زنانہ ہاکی ٹیمیں نے تقاضوں کے مطابق ہیں۔
میں آپ سے اسی فتو کی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں ، کیا آپ بھی حافظ صاحب کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ اگر آپ بھی عورتوں کی ہاکی ٹیموں کو جائز سمجھتے ہیں تو برائے مہر بانی حدیث اور فقہائے کرام کے حوالے بھی دیں۔ اگر آپ اسے نا جائز سمجھتے ہیں اور یقیناً سمجھتے ہوں گے تو اُ بھی تک آپ لوگوں نے اس کے بارے میں کوئی نوٹس کیوں نہیں لیا؟ کیا بیا سلام سے ایک فدات نہیں ہے؟

ج ..... 'اسلامی صفحہ' میں اس پر ہم اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں، اس لئے آپ کا بیار شادتو صحیح نہیں کہ: ''ابھی تک اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟'' ہماری رائے بیہ ہے کہ دورِ جدید میں جس طرح کھیل کورواج دے دیا گیا کہ پوری قوم کھیل کے لئے پیدا ہوئی ہے، اور اس کھیل







ہی کو زندگی کا اہم ترین کارنامہ فرض کرلیا گیا ہے، کھیل کا ایسا مشغلہ تو مردوں کے لئے بھی جائز نہیں۔اس جائز نہیں، چہ جائز ہو۔ پھر ہاکی مردانہ کھیل ہے، زنانہ نہیں۔اس لئے خواتین کو اس میدان میں لانا صنف نازک کی اہانت و تذلیل بھی ہے۔اب اگر مرد مردانگی چھوڑنے پراورخواتین مردانگی دکھانے پر ہی اُتر آئیں تو اس کا کیا علاج ...؟

کبوتر بازی شرعاً کیسی ہے؟

س..... میں نے کبور پال رکھے ہیں، آج ایک صاحب نے کہا کہ کبور نہیں پالنا چاہئیں، کیونکہ پیا اُوار وریان جگہ ) مانگتے ہیں۔

ح .....ان صاحب کی بیان کردہ وجہ توضیح نہیں ،البتہ اگریہ کہا جائے کہ کبوتر بازی کا مشغلہ ناجا ئز ہے،توضیح ہے۔

كراثے كا كھيل شرعاً كيساہے؟

س..... آج کل ایک کھیل کراٹے کا بہت مقبول ہور ہا ہے، اوراس وقت صرف کرا چی میں ہزاروں نو جوان اس فن کوسیکھ رہے ہیں۔ اس کھیل کی ایک روایت ہے کہ اس کے سیکھنے والے زمین پر دوزانو بیٹھ کراور ہاتھ زمین پر رکھ کراپنا سران لوگوں کی تصویروں کے آگے جھادیتے ہیں جو کہ اس فن کے بانیوں میں سے ہیں۔ سوال بیہ ہے کہ کیا اس طرح کسی بھی انسان کی تصویر کے آگے سر جھادینا شرک اورنا جائز تو نہیں ہے؟

ج.... ناجائز توہے، یہ غیراللہ کی تعظیم کے لئے گویا سجدے کی سی شکل بنانا ہے، جو دُرست نہیں۔ باقی جہاں تک کراٹے سیکھنے کا تعلق ہے، یہ اگر کسی اجھے مقصد کے لئے ہوتو جائزہے، بشرطیکہ اس کھیل کے دوران فرائضِ شرعیہ کوغارت نہ کیا جاتا ہو، ورنہ ناجائز ہے۔

تاش اور شطرنج كا كھيل حديث كى روشنى ميں

س ..... ہمارے ہاں لوگ فارغ اوقات میں تاش اور شطرنج کھیلتے ہیں اور خاص طور پرجمعۃ المبارک کے روز کیونکہ چھٹی ہوتی ہے، کھیلتے ہیں۔اگر ہم ان کومنع کریں کہ اسلام میں تاش اور شطرنج کھیلنامنع ہے یاحرام ہے، تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جائز ہے، حرام نہیں ہے،اگر حرام





ہے تو ہمیں کسی حدیث کی معتبر کتاب میں لکھاد کھاؤ۔ ج.....حدیث میں ہے:

"عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله." (ابوداود ٢٠٠٥ ص ٣١٩)

ترجمہ:.....ن حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جس نے ''زدشیر'' کھیلا،اس نے اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی نافر مانی کی۔'' ایک اور حدیث میں ہے:

"عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لعب بالنردشير فكأنما غمس

يده في لحم خنزير و دمه." (ابوداود ٢:٦ ص:٣١٩)

ترجمہ:.....ن حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے نردشیر کھیلا،اس نے گویا اپنے ہاتھ خزیر کے گوشت اورخون سے ریکے ۔''

یری و اور الم مالک اور إمام احمدًاس پرمتفق ہیں کہ تاش اور شطرنج کا بھی کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے کا بھی کی حکم ہے۔ نردشیر سے کھیلنا کبیرہ گنا ہوں میں شار کیا گیا ہے، اس سے تاش اور شطرنج کا اندازہ لگا لیجئے…!اللہ تعالی مسلمانوں کو ہدایت فرمائے۔

تاش كھياناشرعاً كيساہے؟

س ..... میں نے سنا ہے کہ تاش کھیلنا ایسا ہے جیسے ماں بہن کے ساتھ دنا کرنا۔ آپ اس مسئلے کی برائے مہر بانی وضاحت کریں تا کہ جومسلمان اس کھیل میں بھینے ہوئے ہیں، وہ اس کھیل کوچھوڑ دیں۔

ج ..... بیرحدیث تویادنهیں که بھی نظر سے گزری ہو،البتہ بعض اورا حادیث بڑی سخت اس







سلسلے میں وارد ہیں، ایک حدیث میں ہے:

"ملعون من لعب بالشطرنج، والناظر اليها كآكل لحم الخنزير." (كزالعمال حديث:٣٠٦٣٦)
ترجمه:...... 'شطرنج كھيلنے والا ملعون ہے، اور جواس كى طرف د كھےاس كى مثال اليم ہے جيسے خزير كا گوشت كھانے والا۔" الك حديث ميں ہے:

"ان الله تعالى ينظر فى كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ، لا ينظر فيها الى صاحب الشاه يعنى الشطرنج." (الديلى عن واثله ، كزالعمال حديث: ٢٥٦٥) ترجمه: "الله تعالى روزانه الله بندول پرتين سوساله بارنظر رحت فرمات بين ، مرتاش اور شطر فح كھيلنے والول كا اس ميں

ایک اور حدیث میں ہے:

کوئی حصہ ہیں۔''

"اذا مررتم بهؤلاء الذين يلعبون بهذه الأزلام والشطرنج والنرد وماكان من هذه فلا تسلّموا عليهم وان سلّموا عليكم فلا تردّوا عليهم."

(الدیلمی عن ابی ہریرۃٌ، کنزالعمال حدیث: ۴۰۹۳ ۴۰۰) ترجمہ: ...... 'جبتم ان شطرخ اور نردکھیلنے والوں پر گزروتو ان کوسلام نہ کرو، اورا گروہ تہمہیں سلام کریں تو ان کو جواب نہ دو۔'' کفایۃ المفتی میں ہے کہ:

'' تاش، چوسر، شطرنج، لہوولعب کے طور پر کھیلنا مکر و وقح می ہے اور عام طور پر کھیلنے والوں کی غرض یہی ہوتی ہے، نیز ان کھیلوں میں مشغولی اکثر طور پر فرائض و واجبات کی تفویت (فوت کر دینے)





کاسب بن جاتی ہے،اس صورت میں اس کی کراہت حدِ حرمت تک پہنچ جاتی ہے۔''

ٹیلی بیتھی، ہینا ٹزم اور یو گاسیھنا

س..... آج کل مختلف سائنسی علوم، مثلاً: ٹیلی پیتھی، ہیپناٹزم، یوگا وغیرہ سکھائے جاتے ہیں، ان کے اکثر کام جادو سے ہونے والے کام کے مثابہ ہوتے ہیں، حالانکہ بیجاد ونہیں ہیں، کیاان علوم کاسکھنامسلمان کے لئے جائز ہے؟

ج....ان علوم میں مشغول ہونا جائز نہیں۔

کیااسلام نے لڑکیوں کو کھیل کھینے کی اجازت دی ہے؟

س....کیااسلام لڑ کیوں کو کھیل کھیلنے کی اجازت دیتا ہے؟

ج..... جو کھیل لڑکیوں کے لئے مناسب ہواوراس میں بے پردگی کا احتمال نہ ہو،اس کی اجازت ہے، ورنہ نہیں۔ اس لئے آپ کو وضاحت کرنی چاہئے کہ آپ کیسے کھیل کے بارے میں دریافت کرنا چاہئے ہیں؟ آج کل بہت سے کھیل بے خدا تہذیبوں اور بے غیرت قوموں نے ایسے بھی رواج کرر کھے ہیں جو نہ صرف اسلامی حدود سے متجاوز ہیں، بلکہ انسانی وقار اور نسوانی حیاء کے بھی خلاف ہیں۔

معماجات اور إنعامي مقابلون مين شركت

س....موجودہ دور کے معما جات اور إنعامی مقابلوں میں اگر کوئی شخص مقرّرہ فیس ادا کئے بغیر شریک ہواور قرعه اندازی میں اس کا نام نکل آئے تو اس صورت میں وہ إنعامی رقم لے سکتا ہے یانہیں؟

ج .....معماجات اور إنعامی مقابلوں میں اگرحل کرنے والوں کوفیس ادا کرنی پڑتی ہے، تب تو بید جواہے، جوحرام ہے، اور فیس ادانہیں کی جاتی مگریہ معے لغواور لا یعنی قسم کے ہیں تو ان میں شرکت مکروہ ہے، اورا گروہ دینی معلومات پر مشتمل ہوں تو ان میں شرکت مستحسن ہے۔







#### کھیل کے لئے کونسالباس ہو؟

س ..... بہت سے کھیل ایسے ہوتے ہیں جو کہ مردشر ف نیکر پہن کر کھیلتے ہیں، اس کے علاوہ جب کشتی کھیلتے ہیں تو صرف نیکر پہنا ہوتا ہے اور باقی ساراجسم برہنہ ہوتا ہے، اس طرح آج کل سب لڑ کے بھی نگ پتلون اور شرف پہنتے ہیں جن کے گریبان اکثر کھلے ہوتے ہیں، کیا اس طرح کے کپڑے بہننا مردوں کے لئے اسلام میں جائز ہے؟
جسناف سے گھٹے تک کا حصہ بدن ستر ہے، اسے لوگوں کے سامنے کھولنا جائز نہیں، اور

اییا ننگ لباس بھی پہننا جائز نہیں جس سے اندرونی اعضاء کی بناوٹ نمایاں ہو۔ ویڈیو کیم کا نثر عی حکم

س ..... ویڈ یو گیمز جو کہ مغربی مما لک کے بعداب ہمارے ملک میں رواج پذیر ہیں، اس کے شاکفین ہمارے میک میں رواج پذیر ہیں، اس کے شاکفین ہمارے بہاں ایک دورو پے دے کراپنے شوق کی پیمیل کرتے ہیں، جبکہ اس میں کسی قتم کی کوئی شرط، نہ کسی قتم کے اِنعام کالا کچ دیاجا تا ہے، بلکہ یہ گیم دیگراُ مور کے علاوہ نشانہ بازی وغیرہ پر شتمل ہوتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

ج ..... ویڈیو کیم اور د کیھنے والوں کے مشاہدے سے جہاں تک پتا چلا اور حقیقت معلوم ہوئی، یے کھیل چندوجو ہات سے شرعاً جائز نہیں۔

اوّل:....اس کھیل میں دینی اور جسمانی کوئی فائدہ مقصود نہیں ہوتا،اور جو کھیل ان دونوں فائدوں سے خالی ہو،وہ جائز نہیں۔

دوم:....اس میں وقت اور رو پیہ ضائع ہوتا ہے،اور ذکراللہ سے غافل کرنے والا ہے۔

سوم:.....سب سے شدید ضرر بیر که اس کھیل کی عادت پڑنے پر چھوڑ نا دُشوار ہوتا ہے۔ چہارم:.....بعض گیم تصویرا ور فوٹو پر شتمل ہوتے ہیں جو کہ شرعاً ناجا مُزہے۔ پنجم:.....اس کھیل سے بچول کواگر چہ دِ لی فرحت اور لذّت حاصل ہوتی ہے، کیکن ناجا مُزچیز وں سے لذّت حاصل کرنا بھی حرام ہے، بلکہ بعض فقہاء نے کفر تک کھاہے۔





علاوہ ازیں اس سے بچوں کا ذہن خراب ہوتا ہے اور اس سے بامقصد تعلیم میں خلل واقع ہوتا ہے، پھر بچوں کو پڑھائی اور دُوسر نے فائد نے والے کاموں میں دِلچی نہیں رہتی، وغیرہ ۔ ان مذکورہ وجو ہات کی بنا پر یہ کھیل، باری تعالیٰ کے ارشاد کا مصدا ت ہے: 
د بعض لوگ اپنی جہالت سے کھیل تماشے اختیار کرتے ہیں اور اس میں بیسہ خرج کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکا دیں اور دِین کی باتوں کو کھیل تماشا بناتے ہیں، انہی لوگوں کے لئے اہانت والا عذاب ہے۔'' (سورہُ لقمان آیت نہر:۲)

حضرت حسن دالہو الحدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ: آیاتِ مذکورہ میں لہو حضرت حسن دالہو الحدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ: آیاتِ مذکورہ میں لہو الحدیث سے مراد ہروہ چیز ہے جواللہ کی عبادت اوراس کی یا دسے ہٹانے والی ہو، مثلاً فضول لہوولعب، فضول قصہ گوئی ہنسی مذاق کی باتیں، واہیات مشغلے اور گانا بجانا وغیرہ واضح رہے کہ مذکورہ آیات کی شانِ نزول اگر چہ خاص ہے، مگر عمومِ الفاظ کی وجہ سے حکم عام رہے گا، لینی جو کھیل فضول اوروقت و پیسہ ضائع کرنے والا ہے، وہی آیاتِ فدکورہ کی وعید میں داخل ہے۔ چونکہ ویڈیو گیم میں یہ ساری قباحتیں موجود ہیں، اس لئے یہ گیم ناجائز ہے، اس میں وقت اور پیسہ لگانا ناجائز ہے اوراس کوترک کردینالازم ہے۔









# مونيقى اور ڈانس

گانوں کے ذریعہ بیج کرنا

س.....ایک خاتون ہیں جو بیے کہتی ہیں کہ وہ گانوں کے ذریعے بیخی ریکارڈ پراللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہیں، اب آپ بتائیں کہ کیا اسلام کی رُوسے ایسا کرنا جائز ہے؟

نج .....گانے کوتو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے، تو یہ گا کر اللہ کا پیغام کیسے پہنچا ئیں گی...؟ یہ تو شیطان کا پیغام ہے جو گانے کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔

کیاموسیقی رُوح کی غذااور ڈانس ورزش ہے؟

س .....کیا یہ دُرست ہے کہ موسیقی رُوح کی غذا ہے؟ کیا رقص وموسیقی کو'' فحاثی'' کہنا دُرست ہے؟ ہم جب بھی قص وموسیقی کے لئے لفظ'' فحاشی'' استعال کرتے ہیں تو لوگ یوں گرم ہوتے ہیں جیسے ہم نے کوئی گناہ کیبرہ کر دیا ہو۔ ۲ – کیا لوک رقص اور دُوسرے ڈانس اسلام کی رُوسے جائز ہیں؟ ۳ – عموماً لوگوں کو کہتے سناہے کہا گر ڈانس ورزش کے خیال سے کیا جائے ،خواہ وہ کسی بھی قتم کا ڈانس ہو، تو جائز ہے۔ کیا یہ دُرست ہے؟

ج ..... یرتوضیح ہے کہ موسیقی رُوح کی غذا ہے، مگر شیطاتی رُوح کی غذا ہے، اِنسانی رُوح کی خزاہے، اِنسانی رُوح کی خزاہے، اِنسانی رُوح کی غذا ذکر اِلٰہی ہے۔ ۲- رقص حرام ہے۔ ۳- یہ لوگ خود بھی جانتے ہیں کہ رقص اور ڈانس کو' ورزش'' کہہ کروہ اپنے آپ کودھوکا دے رہے ہیں، بالکل اسی طرح

جیسے کوئی شراب کا نام''شربت' رکھ کراپنے آپ کوفریب دینے کی کوشش کرے۔









موسيقي غيرفطري تقاضاب

س.....آپ فرماتے ہیں کہ: ''موسیقی سے رُوح نہیں نفس خوش ہوتا ہے' کینی آپ یہ سلیم کرتے ہیں کہ إنسانی جبلت میں جہاں بھوک پیاس اور جنسی خواہشات ہوتی ہیں وہاں موسیقی سے لطف اندوز ہونے کی جبلت بھی ہوتی ہے۔اب بھوک کے لئے حلال روٹی اور جنسی تقاضے کے لئے نکاح تو ہمیں اسلام نے عطا کئے ہیں ایکن جبلت نفس جوموسیقی طلب ہے اس کے لئے اسلام نے کیا دیا ہے؟ جبکہ اچھے قاری کی قرائت باسط اور لحنِ واؤد علیہ السلام سے کا ئنات وجد میں آجاتی ہے،یہ کیوں؟

ج .....ایک اُصول جو ہر جگہ آپ کے لئے کارآ مد ہوگا، یادر کھنا چاہئے کہ اِنسانی تقاضے کچھ فطری ہیں، کچھ غیر فطری، ان دونوں کے در میان اکثر لوگ امتیاز نہیں کرتے۔ حق تعالی شانہ جو خالی فطری ہیں، انہوں نے اِنسان کے فطری نقاضوں کی تسکین کے لئے پوراسامان مہیا کردیا ہے، اور غیر فطری تقاضوں کی تعمیل سے ممانعت فرمادی ہے۔ خوش الحانی سے اچھا کلام پڑھنا اور سننا ایک حد تک فطری نقاضا ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن ساز وآلات وغیرہ غیر فطری نقاضا ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن ساز وآلات وغیرہ غیر فطری نقاضا ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن ساز وآلات وغیرہ غیر فطری نقاضا ہے، اسلام ہے۔

موسيقى اوراسلامى ثقافت

س.... جنگ کراچی میں جمعہ ۱۳ رمارچ کوا یک حکومت کے ثقافتی شعبے نے اِشتہار دیا تھا، جس میں ان لوگوں سے تربیت کے لئے درخواستیں مانگی ہیں، ۱-موسیقی اور گانا سیکھنا چاہتے ہیں۔ ۲-رقص سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری اسلامی حکومت نے انتہائی جرائت سے اسلام ہی کی مخالفت کی ہے، آپ برائے مہر بانی اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فر مائیں۔ حسسراگ رنگ، رقص وسروداور موسیقی اسلامی ثقافت کا شعبہ نہیں بلکہ جدید جا بلی ثقافت کا شعبہ نہیں بلکہ جدید جا بلی ثقافت کا شعبہ نہیں بلکہ جدید جا بلی ثقافت کا شعبہ ہے، جو شرعاً حرام اور نا جا کر ہے۔ پاکستان کی حکومت کا سرکاری سطح پر اس کی سر پرسی اور حوصلہ افزائی کرنا، اسلامی نقطہ نظر سے لائق صدید محت ہے۔ افسوس کہ ہمارے حکمران رقیام پاکستان سے آج میک نام تو اسلام کا لیتے ہیں، مگر سر پرسی شعارِ جا ہلیت اور شعارِ والمیت اور شعارِ







کفار کی کرتے ہیں، اس کا نتیجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی گراوٹ کی آخری حدول کو مجلانگ رہاہے۔

موييقي اورساع

س..... چنددنوں پیشتر امام غزالی کی کتاب'' کیمیائے سعادت'' کا اُردوتر جمہ''نسخ کیمیا'' کا بہت ہوں کہ ہونائی کی کتاب 'شمی ہوا، جس کو پڑھ کر مجھنا چیز کا باب ہشتم بہ عنوان'' آ داب واُ حکام ساع ووجد' پڑھنے کا اتفاق ہوا، جس کو پڑھ کر مجھنا چیز کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ موسیقی اگر بھی بھی اور خوشی کے مواقع پرسنی جائے تو جائز ہے۔ کیا بہات دُرست ہے؟

ج.....وُرست نہیں!''ساع'' کے معنی آج کی مرقبہ موسیقی کے نہیں ، بیخاص اصطلاح ہے اوراس کے آ داب وشرا کط ہیں۔

ڈ راموں اورفلموں میں بھی خاوند بھی بھائی ظاہر کرنا

س.... جناب کومعلوم ہونا چاہئے کہ ہمارے اسلامی ملک پاکستان میں فلمیں اور ڈرامے بنتے ہیں، ان میں عجیب میں روایات ہیں، وہ یہ کہ ایک آدمی کو ایک فلم یا ڈرامے میں ایک عورت کا خاوند دِکھایا جاتا ہے، اسی آدمی کو دُوسرے ڈرامے میں اسی عورت کا یا تو بھائی، میٹا اور یاکسی اور رشتے سے دِکھایا جاتا ہے، یہ چیزیں ہمارے مذہب (اسلام) میں کہاں تک جائز ہیں؟ اورا گرنا جائز ہیں تواس کے لئے کیاروک تھام ہو سکتی ہے؟

ح..... جب فلمیں اور ڈرامے ہی جائز نہیں ، تو جو چیزیں آپ نے لکھی ہیں ، ان کے جائز ہونے کا کیا سوال ہے ...؟

ورائی شوء اللیج ڈرامے وغیرہ میں کام کرنااور دیکھنا

س ..... رقص وسرود، موسیقی، ورائی شو، اسٹیج ڈرامے وغیرہ میں کسی حیثیت سے بھی حاضری دینا، اسلامی رُوح کے خلاف ہے، یہ بات ہمیں علائے دِین سے معلوم ہوئی ہے۔ آج کل کراچی میں اس قسم کی تفریحات کا بڑے زور وشور سے رواج بڑھ رہا ہے۔ ٹی وی اور فلم کے ادا کار جب سے اسٹیج ڈراموں میں آنے گئے تو ڈراموں کے کرتا دھرتاؤں نے ٹکٹ کی







قیمت ۵ سے ۲۰۰ تک کرادی، پھر بھی لوگ پیند کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ پیند ہم کو کا بلی، تن آسانی اور عیاثی کی طرف مائل کرتی ہے، اس طرح ہمیں اپنے فرضِ منصی سے عافل کرتی ہے۔ میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح تفریح میں جتنے لوگ شریک ہیں، کیا سب گنا ہگار ہیں؟ جو پیشہ ورلوگ ہیں وہ تو محنت سے روزی کماتے ہیں، مثلاً ادا کار، گلوکا راور دیگر ملاز مین وغیرہ۔

ج:.....گناہ کے کام میں شرکت کرنے والے بھی گنا ہگار ہیں، گودر جات کا فرق ہو،اور غلط کام سے روزی کمانا بھی غلط ہے۔

بچ يابۇ كى سالگرە پرناچنے والوں كاانجام

س.... جومسلمان اپنے گھر میں بیچ یا بڑے کی سالگرہ مناتے ہیں، جو کہ یہودا نہ رسم ہے، اس موقع پر گھر کے نو جوان لڑکے ادر باہر کے غیر محرَم لڑکے کیک کاٹنے کے بعد پیجڑوں کی طرح اپنی مال، بہنول اور دُوسری مسلمان خواتین کے ساتھ مل کرنا چتے ہیں، اور پھر وہی لوگ بھی اس ہی گھر میں ختم قرآن بھی کراتے ہیں۔ان لوگوں کا آخرت میں کیا مقام ہوگا؟ شریعت کی رُوسے بیان فرما ہے۔

ج...... تخرت میں ان کا مقام تو اللہ ہی کومعلوم ہے، البنة ان کا بیمل کی کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہے۔

ساز کے بغیر گیت سننے کا شرعی حکم

س.....اگرکوئی شخص بغیر ساز و موسیقی کے سرأیا جہراً گیت گا تا ہے تو دونوں صور تیں جائز ہیں یا ناجائز؟ یا عورت انفرادی یا اجتماعی، سرأیا جہراً کہ اس کواس عورت کے محرم سنتے ہوں، گیت گائے تو کیا حکم ہے؟ اور اگر اس کواس کے غیر محرم بھی سنتے ہوں تو کیا حکم ہے؟ جبکہ یہی گائے تو کیا حکم ہے؟ اور اگر اس کواس کے غیر محرم بھی سنتے ہوں تو کیا حکم ہے؟ جبکہ یہی گیت ریڈ یو، ٹیپ ریکارڈ میں ساز و موسیقی کے ساتھ گایا جاتا ہے۔ اب اگر ان تمام صور تو ل میں دف بجا کر گیت گایا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں ہمارے بہت سارے دُ فقاء جتلا میں اور اس کو گناہ بھی نہیں جمحتے ہیں، تو اس مسئلے کی وضاحت منظر عام پر لا ناضر وری ہے۔







ج....سازاورآ لات کے ساتھ گانا حرام ہے، خواہ گانے والا مردہ و یا عورت، اور تہا گائے یا مجلس میں، اسی طرح جو اُشعار کفر و شرک یا کسی گناہ پر ششمل ہوں ان کا گانا بھی ( گوآ لات کے بغیر ہو) حرام ہے۔ البتہ مباح اُشعار اور ایسے اُشعار جو حمد و نعت یا حکمت و دانائی کی باتوں پر ششمل ہوں، ان کو ترنم کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔ اور اگر عور توں اور مردوں کا مجمع نہ ہوتو دُوسروں کو بھی سنانا جائز ہے۔ اگر عورت بھی تنہائی میں یا عور توں میں ایسے اُشعار ترنم سے پڑھے ( جبکہ کوئی مردنہ ہو ) جائز ہے۔ آج کل کے عشقیہ گیت کسی حکمت و دانائی پر مشمل نہیں، بلکہ ان سے نفسانی خواہشات اُ بھرتی ہیں اور گناہ کی رغبت بیدا ہوتی ہے، اس لئے یہ قطعی حرام ہیں، عور توں کے لئے بھی اور مردوں کے لئے بھی۔ حدیث میں ایسے ہی راگ گانے کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ دِل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔

معیاری گانے سننا

ج.....گانے معیاری ہوں یا گھیا، حرام ہیں۔ چنا نچہ صدیث شریف میں ہے: "من قعد الى قنية يستمع منها صبّ الله في

أُذنيه الآنك يوم القيامة."

( کنزالعمال ج:۱۵ ص:۲۲۰،حدیث نمبر:۲۲۹،۸) ترجمه: ...... 'جو شخص کسی گانے والی عورت کی طرف کان لگائے گا، قیامت کے دن ایسے لوگوں کے کا نوں میں پھطا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا۔''

موسيقى بردهيان ديئے بغير صرف أشعار سننا

س.....اگرکسی ایسے مجمع میں جانے کا اتفاق ہوجس میں جائز اَشعار مزامیر اور موسیقی کے ہمراہ پڑھے جارہے ہوں تو موسیقی پر دھیان دیئے بغیروہ جائز اَشعار بن لیناچاہے یانہیں؟



(مارست







ج....جسمجلس میں مزامیر،موسیقی اور دیگرلہوولعب کی چیزیں اورمحرّ مات کا ارتکاب ہور ہا ہو،الیم مجلس میں بیٹھنا ہی جائز نہیں ہے،اگر چہاس کی جانب توجہاور دھیان نہ کیا جائے۔

## موسيقى كى لت كاعلاج

س.....میری عمر ۳۳سال ہے، ۲۸سال کی عمر تک مجھے موسیقی سے بے حدالگاؤر ہا، ۱۹۸۱ء میں جے کی سعادت نصیب ہوئی، اس کے بعد سے میں نے ہر طرح کی موسیقی سننے، ٹیپ ریکارڈر اپنے پاس رکھنے یا گاڑی میں استعال کرنے سے اور ٹی وی غیرہ تمام سے تو بہ کرلی، کیکن اب کچھ عرصے سے جب بھی صبح فیمر کی نماز کے لئے اُٹھتا ہوں تو دِ ماغ میں گانے بھرے ہوتے ہیں، عشاء کے بعد سوتے وقت یہی حالت ہوتی ہے اور دن میں اکثر اوقات یہی حالت رہتی ہے، اس کیفیت سے بخت پریشان ہوں، براو کرم کوئی رُ وحانی علاج تجویز فر مائے۔ جے، اس کیفیت سے بخت پریشان ہوں، براو کرم کوئی رُ وحانی علاج تجویز فر مائے۔ حسن غیر اختیاری طور پراگرگانے دِ ماغ میں گھو منے گیس تو اس پرکوئی مواخذہ نہیں، کثر ہے ذکر ہوجا تے گی، جیسے کوئی چیز د کیھنے کے بعد آئکھیں بند کرلیں تو بچھ دیر تک اس چیز کا نقشہ گو یا آئکھوں کے سامنے رہتا، رفتہ رفتہ زائل ہوجا تا ہے۔ بقول شخصے" اُسٹی سال کا گھسا ہوا" رام رام" نگلتے نگلتے نگلے گا، ایک دَم تھوڑا ہی موجا تا ہے۔ بقول شخصے" اُسٹی سال کا گھسا ہوا" رام رام" نگلتے نگلتے نگلے نگلے نگلے نگلے کے میڈرلیا کریں۔ نگلے گا۔" بہرحال اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، البنہ تو بدواستغفار کی تجدید کرلیا کریں۔

## گانے سننے کی بُری عادت کیسے چھوٹے گی؟

س ..... میں گانے بجانے کا نہایت ہی شوقین ہوں، به شیطانی عمل ہے، چھوٹا نہیں، اس کئے آپ صاحبان کی خدمت میں اِلتجاکی جاتی ہے کہ کوئی ایساعمل، طریقہ، وظیفہ تجویز فرمائیں کہ اس عمل سے دِل و دِماغ خالی ہوجائے۔

ج .....اختیاری عمل کے لئے استعالِ ہمت کے سواکوئی وظیفہ نہیں،البتہ دو چیزیں اس کی معین ہیں،البتہ دو چیزیں اس کی معین ہیں،ایک میہ کہ اس گناہ پر جوسزا ملنے والی ہے،اس کوسو ہے، دُوسر بے کہ اللہ تعالیٰ سے نہایت التجا کے ساتھ دُعا کرے۔ رفتہ رفتہ اِن شاءاللہ میعادت چھوٹ جائے گی۔







طوا نُف کا ناچ اور گانا

س..... ہمارے ملک میں چھوٹے بڑے ہرشم میں کچھ خصوص علاقوں میں ناچ گانے کا کاروبار ہوتا ہے، جسے ''مجرا'' کہتے ہیں، جس میں عور تیں، جنھیں'' خوا کف'' کہا جاتا ہے، اپنی نازیبا حرکات اور لباس سے مرد حضرات کو جنھیں'' تماش بین'' کہا جاتا ہے، گاناسناتی ہیں اور ناچتی ہیں۔ کیا اسلام میں بیرجائز ہے؟ اگر نہیں تو بیکاروبار ہمارے ملک میں کھلے عام کیوں ناچتی ہیں۔ کیا اس کا گناہ ہمارے حکمران پر نہیں آتا؟ کیا اس کا گناہ ہمارے علاء، صدر صاحب، علاقے کے کونسلر ، ممبر صوبائی اور تو می اسمبلی پر نہیں آتا، جواس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیا بیگناہ محلے والوں پر ہوتا ہے جواس علاقے میں رہتے ہیں؟ حسطوا کف کے ناچ اور گانے کے حرام ہونے میں کیا شبہ ہے ...؟ جولوگ اس فعل حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جولوگ قدرت کے باوجو دمنع نہیں کرتے، وہ سب گناہ گار ہیں۔

بغیرساز کے نغمے کے جواز کی شرائط

س....میراایک دوست کہتا ہے کہ نغیر بغیر ساز کے گانا گناہ نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ گانے کے گناہ ہونے کی دووجو ہات ہیں، ایک ساز اور دُوسری اس کے بول ۔ اگر گانے کے بول بھی غیر اسلامی نہ ہوں اور ساز بھی نہ ہوتو گانا گایا جاسکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نغنے بغیر ساز کے گانا بُر انہیں، جبکہ ان کے بول بھی اچھے ہوتے ہیں اور ان میں وطن سے محبت ہوتی ہے۔ براہ کرم یہ بتائیں کہ آیا اس کی بات دُرست ہے کہیں؟

اہل علم کا کام زبان ہے منع کرنا ہے، اور اہل حکومت کا کام زور اور طاقت ہے منع کرنا ہے۔

ح ....ا چھا سُعارتر نم كے ساتھ برا هناسنا جائز ہے، تين شرطول كے ساتھ:

ا:..... پڑھنے والا پیشہ ور گویا، فاسق، بے ریش لڑ کا یا عورت نہ ہو، اور اس مجلس

میں بھی کوئی بچہ یاعورت نہ ہو۔

٢:.....اَ شعار كالمضمون خلاف ِشرع نه هو-...

٣:.....ماز وآلاتِ موسيقى نه ہوں۔



إهرات





ريديوي جائز باتين سننا گناه نهيس

س.....ریڈیواورٹیلی ویژن کا رواج عام ہوگیا ہے، تقریباً ہرغریب اَمیر گھرانے میں پایا جاتا ہے، ریڈیو پرعموماً ہرقتم کے پروگرام نشر ہوتے رہتے ہیں، تلاوت قرآن مجید، اَذان، نمازِحرم شریف، حمر ونعت، مناجات، وین متین سے متعلق سوال وجواب، اسلامی تقریری، طبی سوالات و جوابات، محفلِ مشاعرہ، قوالی ہارمونیم، ڈھولک کے ساتھ، ڈرامے، گانے وغیرہ وغیرہ وغیرہ فتر ہوتے رہتے ہیں تحریفر مائے اس میں کس طرح کے پروگرام سننے چاہئیں اور کس طرح سنا چاہئے؟ جیسے تلاوت ہورہی ہے تو کس طرح سنا جائے؟ اس کے آ داب کیا ہول گے؟ وغیرہ قفیلات سے آگاہ فرما ئیں، یعنی ریڈیو کا طریقۂ استعال اسلامی کیا ہے؟ ہول گے؟ وغیرہ قفیلات سے آگاہ فرما ئیں، یعنی ریڈیو پر مفیداور جائز باتوں کا سننا جائز ہوئی ہے، اس کئے ریڈیو پر مفیداور جائز باتوں کا سننا جائز ہوئی ہے، اس کئے ریڈیو پر مفیداور جائز باتوں کا سننا جائز ہوں کے وہ مطلقاً جائز نہیں۔

كيا قوّالى جائز ہے؟

س....قوالی جوآج کل ہمارے یہاں ہوتی ہے،اس کا کیا حکم ہے؟ آیا ہے جے یا غلط؟ جبکہ بڑے بڑے ولی اللہ بھی اس کا اہتمام کیا کرتے تھے اوراس میں سوائے خدااوراس کے رسول کی تعریف کے کچھ بھی نہیں، اگر جائز نہیں تو کیا ہے؟ اور ہمارے اسلامی ملک میں فروغ کیوں یار ہی ہے؟

ج.....نعتیه اُشعار کا پڑھنا سنا تو بہت انچی بات ہے، بشرطیکہ مضامین خلافِ شریعت نہ ہوں ۔لیکن قوالی میں ڈھول، باجا اور آلاتِ موسیقی کا استعال ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ۔ اور اولیاءاللہ کی طرف ان چیزوں کومنسوب کرنا،ان بزرگوں پرتہمت ہے۔

كياقوالى سنناجائز بجبكه بعض بزرگول سيسننا ثابت بع؟

س....قوالی کے جواز ماعدمِ جواز کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور راگ کا سننا شرعاً کیساہے؟







ج .....راگ کاسننا شرعاً حرام اور گناه کبیرہ ہے، شریعت کا مسکہ جوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہووہ ہمارے لئے دِین ہے، اگر کسی بزرگ کے بارے میں اس کے خلاف منقول ہو، اوّل تو ہم نقل کو غلط مجھیں گے، اور اگر نقل صحیح ہوتو اس بزرگ کے فعل کی کوئی تأویل کی جو اور گراوں کی جائے گی، اور قوالی کی موجودہ صورت قطعاً خلافِ شریعت اور حرام ہے، اور بزرگوں کی طرف اس کی نسبت بالکل غلط اور جھوٹ ہے۔

### سكے بہن بھائی كاا كٹھے ناچنا

س.....ا- کیا فد ہبِ اسلام میں کسی سکے بہن بھائی کا ایک ساتھ ناچنا، گانا جائز ہے؟ اگر کوئی ایسافعل کر ہے تواس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور سزا کیا ہے؟ ۲- فد ہبِ اسلام میں سکے بہن بھائی کا تصاویر میں قابلِ اعتراض ہونے کی شرعی حیثیت اور سزا کیا ہے؟

ج .....اس پُرفتن دور میں دِینی انحطاط اور اخلاقی پستی کا عالم بیہ ہے کہ معاشرے میں جو بھی بُرائی عام ہوجائے اسے حلال سمجھا جاتا ہے، ایک زمانہ وہ تھا کہ جو شخص گانے بجانے کا پیشہ اختیار کرتا وہ ڈوم اور میراثی کہلاتا تھا، اور لوگ اسے بُری نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن آج جو بھی یہ پیشہ اختیار کرتا ہے وہ 'فنکار'' کہلاتا ہے، اور اس کے پیشے کو''فن و ثقافت' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور پھر ستم ظریفی ہے کہ جو بھی ان بُر ائیوں کے خلاف آواز بلند کرتا ہے اسے ''رجعت پینڈ' اور 'تنگ نظر' تصور کیا جاتا ہے۔

گانے بجانے کے متعلق ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مبارک ارشادات ذیل میں ملاحظہ ہوں:

ترجمه: ..... ' حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما سے مروى ميے كه حضورِ اكرم صلى الله عليه وسلم نے گانا گانے اور گانا سننے سے منع فرمایا ہے۔''

"قال عليه الصلوة والسلام: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل.'' (درمنثور ج:۵ ص:۱۵۹)



m+4)

المرتب





ترجمہ: ..... '' حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: گانے کی محبت دِل میں اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح پانی سبزہ اُگا تاہے۔''

"عن عمران بن حصين رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأُمّة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله! ومتلى ذلك؟ قال: اذا ظهرت القيان والمعازف، وشربت الخمور."(تندى شيف ٢:٢ ص:٣٣)

ترجمہ: ..... ' حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اس اُمت میں بھی زمین میں دھننے، صورتیں مسنح ہونے اور پھروں کی بارش کے واقعات ہوں گے، اس پرایک مسلمان مرد نے پوچھا کہ: اے اللہ کے رسول! یہ کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جب گانے والی عورتوں اور باجوں کا عام رواج ہوگا اور کشرت سے شرابیں بی جائیں گی۔'

اسی طرح تصاویر کا معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللّه علیہ وسلم نے جانداروں کی عام تصویر کشی کوحرام قرار دے کرتصویر بنانے والوں کوسخت عذاب کامستحق قرار دیا ہے، چنانچپہ ارشادہے:

ا:..... "عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابًا عند الله المصوّرون. متفق عليه. " (مشكوة ص:٣٨٥) ترجمه: ..... " حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سه روايت من فرمات بين كه: مين في رسول الله صلى الله عليه وسلم كوسنا







کہ فرمار ہے تھے کہ: لوگوں میں سے زیادہ سخت عذاب میں تصویر بنانے والے ہوں گے۔''

٢:..... "عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: .... من صوّر صورةً عذّب وكلّف ان ينفخ فيها وليس بنافخ. (مشكوة ص:٣٨٦) رواه البخاري."

ترجمه:..... ' حضرت ابن عباس رضى الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ: جس نے تصویر (جاندار کی) بنائی ،اللہ تعالی اسے اس وفت تک عذاب میں رکھے گا جب تک وہ اس تصویر میں رُوح نہ کھو نکے، حالانکہ وہ بھی بھی اس میں رُوح نہیں ڈال سکے گا۔''

یں جب اسلام میں اس قتم کی عام تصور کشی حرام ہے تو فخش قتم کی تصاویر بنا کر شائع کرنا کیونکر جائز ہوگا؟ اور پھر بہن بھائی کا ایک ساتھ کھڑے ہوکر اور کمر میں ہاتھ ڈال کرتصاور نکلوانا تو بے حیائی کی حدہے، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق بہن بھائی کا رشتہ بہت ہی عزیز اور بہت ہی نازک ہے،اس لئے خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم نے ایک حدیث میں حکم دیاہے:

"اذا بلغ أو لادكم سبع سنين ففرقوا بين ( كنزالعمال حديث نمبر:۴۵۳۲۹) فروشهم." ترجمه:...... ''جب تمهاری اولاد کی عمر س سات سال ہوجا کیں توان کے بستر الگ الگ کرلو۔'' نیز فقہائے کرائٹ نے خوف فتنہ کے وقت اپنے محارم سے بھی پر دہ لازمی قرار دیا ہے۔

الغرض! سوال میں جن حیاسوز واقعات کا ذکر ہے، وہ واقعی ایک غیورمسلمان کے لئے نا قابلِ برداشت ہیں،اوروہ اس پراحتجاج کئے بغیر نہیں رہ سکتا ۔للہذا حکومت کو







جاہے کہ فی الفوراس بے حیائی اور فحاشی کا سدِ باب کرے اوراس کے ذمہ دارا فراد کو تعزیری طور پر سزائیں دِلوائے۔

ریڈیواورٹی دی کے ملاز مین کی شرعی حیثیت

س..... میں گورنمنٹ ادارے سے وابسۃ ہول، یعنی گورنمنٹ ما لک اور میں ملازم، اس رشتے کے تحت ما لک جو کہے غلام یا ملازم کا اس بڑمل کرنا ضروری ہے، اگر ما لک کے حکم پر جھوٹ بولا جائے اور کس پر بہتان تراشی کی جائے اور وہ بھی اس طرح کہ روزانہ لاکھوں کروڑ وں افراد کے گوش گزار ہوتو اس ممل کی جزااور سزاکاحق دارکون ہوگا، ما لک یا ملازم؟ یعنی حکم دینے والا یا اس پڑمل کرنے والا؟ مزید وضاحت کردُوں کہ ریڈیواورٹی وی پرخبریں بیخی حکم دینے والایا اس پڑمل کرنے والا؟ مزید وضاحت کردُوں کہ ریڈیواورٹی وی پرخبریں پڑھنا میری ڈیوٹی ہے، اور یہ اسکریٹ افسرانِ بالا یعنی حکومت کی طرف سے دی جاتی ہے اور اس میں میری مرضی کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بلاشبہ اس میں زیادہ تر مبالغہ آ رائی اور بساوقات الزام اور بہتان تراشی ہوتی ہے۔ اسلامی اُصول کے مطابق تبصرہ اور نصیحت فرمائیں تا کہ خمیر مطمئن ہوسکے۔

ج....اللہ تعالیٰ کے بے شار بندوں نے اس نوعیت کے خطوط کھے، جن میں اپنی غلطیوں کے احساس کا اظہار کر کے تلافی کی تدبیر دریافت کی ہے۔ لیکن میرا خیال تھا کہ نشریاتی اداروں کے افسران اور کارکنان میں 'ضمیر کا قیدی' شاید کوئی نہیں ،اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطافر ما کیں کہ آپ نے میری اس غلط نہی کا از الدکر دیا اور معلوم ہوا کہ اس طبقے میں بھی چھے باضمیر اور خدا ترس افراد ابھی موجود ہیں، جن کے طرزِ عمل پران کا ضمیر ملامت کرتا ہے اور ان کی ایمانی حس ابھی باقی ہے ،اس بے ساختہ تمہید کے بعد اب آپ کے سوال کا جواب عرض کرتا ہوں۔

یہ بات تو ہر عام و خاص کے علم میں ہے کہ جرم کا ارتکاب کرنے والا اور اُجرت دے کر جرم کرانے والا قانون کی نظر میں دونوں کیساں مجرم ہیں، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیشی ہوگی تو ہر شخص کو اُپنے قول وفعل کی جوابد ہی کرنی ہوگی ، اس وقت



ا مارست ۱





نہ کوئی آتا ہوگا، نہ ملازم، نہ کوئی اعلیٰ افسر ہوگا، نہ ماتحت، اگر کسی نے کوئی جرم سرکار کے کہنے پر کیا ہوگا تو پیسر کاربھی پکڑی جائے گی اور اس کا کارندہ بھی۔

ہ ہار کے نشریاتی ادارے(ریڈیو،ٹی وی) جو پچھ شرکرتے ہیں ان کی چند شمیں ہیں:
اوّل: ..... شریعتِ خداوندی کا نداق اُڑانا ،اہلِ دِین کی تفخیک کرنا، قر آن وسنت
کی غلط سلط تعبیر کرنا ،اور شرعی مسائل میں تحریف کرنا ، یہ اوراس نوعیت کے دُوسرے اُمورا لیسے
ہیں جن کی سرحدیں کفر کے ساتھ ملتی ہیں ،اور جولوگ سرکا راوراعلی افسران کے ایما پر ایسے
جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں ،ان کا جرم نا قابلِ معافی ہے ،خواہ وہ جان ہو جھ کران جرائم کا
ارتکاب کرتے ہوں یا محض اعلی افسران کی خوشنودی کے لئے۔

دوم:.....رکارے خالفین پرتہمت تراشی کرنا،ان پرغلط الزامات لگانا، کسی مسلمان کی تحقیر و تذلیل کرنا۔اس قسم کی چیزیں حقوق العباد میں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جب یہ مقدمات پیش ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ صاحبِ حق کواس کا حق لاز ماً دِلا کیں گے، واللہ تعالیٰ صاحبِ حق اپنا حق معاف کردے، اور حق دِلا نے کی صورت یہ ہوگی کہ حق تلفی کرنے والے کی نیکیاں صاحبِ حق کو دِلائی جا کیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں ختم ہوگئیں تو صاحبِ حق کو دِلائی جا کیں گے، وار اگر اس کے پاس نیکیاں ختم ہوگئیں تو صاحبِ حق کے گناہ اس پر ڈال دیئے جا کیں گے، چھے مسلم کی حدیث میں ہے کہ:

''آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے صحابہ رضی الله عنهم سے پوچھا کہ: جانتے ہومفلس کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ: ہم میں تو وہ خض مفلس شار کیا جاتا ہے جس کے پاس نہ روپے پیسے ہوں، نہ ساز وسامان ہو۔ارشاد فر مایا کہ: میری اُمت کامفلس وہ خض ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکو قالے کر آئے، مگر اس حالت میں آئے کہ اس خض کوگالی دی تھی، اس پر تہمت لگائی تھی، اس کا مال کھایا تھا، اس کی مارپیٹ کی تھی، پس ان تمام لوگوں کو جن کی حق تلفی کی تھی، اس کی نکیاں دے دی جائیں گی، پھر اگر جن کی حق تلفی کی تھی، اس کی نکیاں دے دی جائیں گی، پھر اگر بیان ختم ہوگئیں اور لوگوں کے جو حقوق اس کے ذمہ تھے وہ پورے نکیاں ختم ہوگئیں اور لوگوں کے جو حقوق اس کے ذمہ تھے وہ پورے









نہیں ہوئے تو ان لوگوں کے گنا ہوں میں سے کچھ گناہ لے کراس پر ڈال دیئے جائیں گے، پھراس کودوزخ میں پھینک دیاجائے گا۔'' (مشکلوۃ ص:۳۵۵)

الغرض! الله تعالیٰ کی عدالت میں ہر ظالم سے مظلوم کا بدلہ دِلایا جائے گا، اور قیامت کے دن نیکیوں اور بدیوں کے سوا اور کوئی سکہ نبیں ہوگا، لہذا ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دِلائی جائیں گی، اورا گر ظالم کی نیکیاں ختم ہوگئیں اور مظلوم کا بدلہ اوانہیں ہوسکا تو مظلوم کے گناہ... بقد رِحقوق... ظالم کے ذمہ ڈال دیئے جائیں گے۔

سوم:.....ظالم حکمرانوں کی مدح وتعریف میں زمین وآسان کے قلابے ملانا،ان کے جھوٹے کارناموں کی مبالغہ آرائی کے ساتھ تشہیر کرنا، وغیرہ وغیرہ۔





اُمید ہے کہآپ کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کردیں گےاورآپ کے ساتھ عفود مغفرت کا معاملہ فرمائیں گے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کواپنا یوم الحساب پیشِ نظرر کھنے کی تو فیق عطا فرمائیں۔ ناجا ئزآ مدنی اپنے متعلقین رپرخرچ کرنا

س.....اگرانسان حق وحلال اور محنت سے کمائے اور جائز دولت اپنی محنت سے کمائے تو کیا یہ آمدنی شرعی طور پر جائز ہوگئی؟ لیکن اگرانسان نا جائز، چوری، ڈیتی، بِشوت اور غلط طریقے سے امیر بن جائے تو کیا اس کی اولا دکی پر وَیْش، اس کے والدین کی پر وَیْش، اس کی بیوی کے اخراجات کیا سب نا جائز ہوگئے؟ اور مولا نا صاحب! کیا نا جائز آمدنی صرف غلط کا موں میں بی خرچ ہوگی؟ کیا نا جائز اور بِشوت کی آمدنی سے ج نہیں کر سکتے؟ جسس جو خص نا جائز طریقے سے کما تا ہے، مثلاً: چوری، ڈیکتی، بِشوت وغیرہ، وہ امیر نہیں ج

ی مبیر میں ماہ ہو کہ حرصہ کے دن ایک ایک پیسہ اس کوا دا کرنا ہوگا ، اور قیامت کے دن بلکہ مفلس اور فقیر ہے ، قیامت کے دن ایک ایک پیسہ اس کوا دا کرنا ہوگا ، اور قیامت کے دن لوگوں کے گنا ہوں کا انبار اپنے اُوپر لا دکر دوز خ میں جائے گا۔

۲:.....ظاہر ہے کہ حرام کی آمدنی جہاں بھی خرچ کی جائے گی وہ ناجائز ہی ہوگی، خواہ اپنے والدین پرخرچ کرے یا بیوی بچوں پر، پی خص سب کوحرام کھلاتا ہے۔ ۳:..... تجربہ یہی ہے کہ حرام آمدنی حرام راستے جاتی ہے، اور قیامت کے دن

وبالِ جان بنے گی۔

۳:.....رام آمدنی سے کیا گیاصدقہ وخیرات اور حج قبول نہیں ہوتا۔ حرام آمدنی سے صدقہ کرنا ایبا ہے کہ گندگی کی رکا بی جمرکز کسی بڑے کی خدمت میں مدیہ کرے، اور حج کرنا ایبا ہے کہ اپنے بدن اور کپڑوں پر گندگی مل کر کسی بڑے کی زیارت کے لئے اس کے گھر جائے۔

ناچ گانے سے متعلق وزیرِ خارجہ کا غلط فتو کی

س....وزیرِ خارجہ سردار آصف احماعلی نے آسٹریلیا میں ایک فتوی دیا ہے کہ ناج گانا، رقص، تحر تھرا ہٹ اسلام میں جائز ہے۔ کیا آپ اسلامی شریعت محمدی کی رُوسے سردار آصف کے







اس فتوئی پر بحث کر سکتے ہیں؟ کیا ایک اسلامی ملک کے وزیرِ خارجہ کا یہ فتوئی شریعت محمدی
کے خلاف نہیں ہے؟ اسلامی شریعت محمدی کی رُوسے کیا سزاوز برِ خارجہ کو ملنی چا ہے؟ جواب
گول مت کرجائے گا کیونک اسلامی شریعت محمدی میں آپ پر بھی بھاری ذمہ داری عائد
ہوتی ہے، اور جواب واضح دیں، ڈریئے گانہیں کیونکہ اللہ تعالی حق وانصاف کے ساتھ ہے۔
ج۔ ۔۔۔۔۔۔سر دار آصف احمالی تو ''سردار'' ہے، مفتی تو نہیں کہ اس کے فتوئی کا اعتبار کیا جائے۔
غلط فتوئی خواہ وزیرِ خارجہ کا ہویا اس سے بھی کسی بڑے وزیر کا، غلط ہے، اور اگر ملک میں
اسلامی شریعت نافذ ہوتو کم سے کم تر سزایہ ہے کہ اس شخص کو کسی بھی سرکاری عہدے کے
اسلامی شریعت نافذ ہوتو کم سے کم تر سزایہ ہے کہ اس شخص کو کسی بھی سرکاری عہدے کے
لئے نااہل قرار دیا جائے۔









# خاندانی منصوبه بندی

مانع حمل تدابير كوتل إولا د كاحكم دينا

س....سوره بنی اسرائیل کی آیت: ''اورتم اپنی اولا دکو مال کے خوف سے قبل نہ کرو'' کی تغییر میں مولا نا مودودی صاحب نے ''تفہیم القرآن' میں آج کل کی مانع حمل تدابیر کو بھی قبل اولا دمیں شامل کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ موجود دور میں جو نامنا سب تقسیم رزق اور دولت انسان نے خود قائم کی ہے، وہ غاصب کے لئے تو پابندِ مسائل نہیں، کیکن مظلوم اپنے جھے سے محروم ہے۔ اس صورتِ حال میں اگر وہ اپنی انفرادی حیثیت سے صرف مستقبل کے خوف سے مانع حمل تدابیرا ختیار کرتا ہے تو کیا یہ خلاف حکم النبی صلی اللہ علیہ وہلم ہوگا؟ ذاتِ باری تعالی پر یفین کامل اپنی جگہ، اور اسی کی عطا کی ہوئی عقل سلیم ہمیں خور وفکر کی دعوت بھی باری دیتی ہے، بہی وجہ ہے کہ ہم بارش، وُھوپ، آندھی، طوفان سے بچاؤ کی تدابیر کرتے ہیں، نہ کہ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ سب اسی کے تم سے ہوتا ہے، اور یہی اس کی رحمت ہے۔ کہ ایک میں کہ یہ سب اسی کے تم سے ہوتا ہے، اور یہی اس کی رحمت ہے۔ مقصد کہنے کا یہ کہ جب ایک وجود کو اس نے زندگی دینی ہے تو وُنیا کی کوئی طافت روک نہیں سکتی، لیکن انسان صرف اپنی مصلحت کی بناء پر اس کے برخلاف تدابیر کرنے کی سعی کر بے تو گیا ہے خلاف تدابیر کرنے کی سعی کر حوق کیا یہ خلاف قبل نے کہا کی کوئی طافت روک نہیں کیا یہ خلاف قبل نے کہا کی کہ کی سائی اللہ علیہ وسلم میں شار ہوگا ؟

ج .....منع حمل کی تدابیر کوتلِ اولا دکا حکم دینا تو مشکل ہے، البتہ فقر کے خوف کی جوعلت قرآنِ کریم نے بیان فرمائی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مخض اندیشہ فقر کی بنا پر مانع حمل تدابیر اختیار کرنا غیر پیندیدہ فعل ہے، اور آپ کا اس کو دُوسری تدابیر پر قیاس کرنا صحیح نہیں، اس کئے کہ دُوسری جائز تدابیر کی تو نہ صرف اجازت دی گئی ہے بلکہ ان کا حکم فرمایا گیا ہے، جبکہ منع حمل کی تدبیر کونا پیند فرمایا گیا ہے۔ بہر حال منع حمل کی تدبیر کونا پیند فرمایا گیا ہے۔ بہر حال منع حمل کی تدابیر مکروہ ہیں جبکہ ان کا منشا



إ وفيرت و







محض اندیشهٔ فقر ہو،اورا گر دُوسری کوئی ضرورت موجود ہو مثلاً عورت کی صحت متحمل نہیں ، یاوہ اُو پر تلے کے بچوں کی پروَرش کرنے سے قاصر ہے تو مانع حمل تدبیر میں کوئی مضا نَقهٰ ہیں۔ خاندانی منصوبہ بندی کا نثر عی حکم

س.....ریڈریواوراخبارات کے ذریعے شہروں اور دیہاتوں میں جرپور پروپیگنڈا کرکے عوام کواورمسلمان قوم کو بیتا کیدکی جارہی ہے کہ وہ خاندانی منصوبہ بندی پڑل کرکے کم بچے پیدا کریں اوراپنے گھر اور ملک کوخوش حال بنائیں۔ محترم! اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے کہ جو انسان بھی دُنیا میں جنم لیتا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہو اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اسے رزق انسان تو اس قدر گنا ہگار اور سیاہ کا رہوتا ہے کہ وہ تو اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اسے رزق دیئے جائیں، اسے جورزق ملتا ہے وہ بھی ان معصوم بچوں ہی کے طفیل ملتا ہے، تو کیا بچول کی پیدائش کورو کنے اور خاندانی منصوبہ بندی پڑ عمل کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہے؟ حسن خاندانی منصوبہ بندی کی جو کی بین آج عالمی سطح پر چل رہی ہیں، ان کے بارے میں تو علمائے اُمت فرما چکے ہیں کہ بیسجے نہیں، البتہ کسی خاص عذر کی حالت میں جبکہ اطباء کے نزد یک عورت مزید بچوں کی پیدائش کے لائق نہ ہو، علاجاً ضبط ولا دت کا حکم دیا جا سکتا ہے۔

ضبط ولادت كى مختلف اقسام اوران كاحكم

سا:.....ضبطِ ولادت اوراسقاطِ حمل میں کیا فرق ہے؟ کونساحرام ہے اورکونساجائز؟ س۲:....ایک لیڈی ڈاکٹر جوضبطِ ولادت کا کام کرتی ہے اور دوائیں دیتی ہے،اس کی کمائی حلال ہے باحرام؟

ج ا:..... ضبطِ تولید کے مختلف انواع ہیں۔ ا-مانع حمل دوائیاں یا گولیاں استعال کرنا، ۲-حمل نہ تھر نے کے لئے آپریشن کرانا، ۳-حمل تھر جانے کے بعد اس کو دواؤں سے ضائع کرنا، ۲۰ -اسقاطِ حمل کرانا، ۵-یا مادّ ہُ منویہ اندر جانے سے روکنے کے لئے پلاسٹک کوکل استعال کرنا، بیسب اقسام ہیں۔

لہٰذا فقر اور احتیاجی کے خوف سے یا کثرتِ اولا دکورو کئے کے واسطے مذکورہ







انواع میں ہے جس کوبھی اختیار کیا جائے گا، وہ ضبطِ تولید میں آئے گا،اورضبطِ تولید کے ممل کرنے اورکرانے والا دونوں گنا ہگار ہوں گے۔

ے ۲: ..... ندکورہ بالا حالات میں ڈاکٹر کے لئے دوائیاں دینا بھی گناہ ہوگا، إلاَّ یہ کہ کوئی مریض ایسا ہو کہ حمل کی وجہ سے جان کا خطرہ ہواور حمل بھی ایسا کہ اس میں جان پیدا نہ ہوئی ہو، یعنی چار ماہ کی مدت سے کم ہو، اس سے قبل اسقاط کر اسکتا ہے۔ ایسی خاص صورت میں ڈاکٹر بھی گنا ہگارنہ ہوگا۔ گنا ہگارنہ ہوگا اور مانع حمل اور اسقاط کی دوائی استعمال کرنے والا بھی گنا ہگارنہ ہوگا۔

خاندانی منصوبہ بندی کا حدیث سے جواز ثابت کرناغلط ہے

س..... آج صغریٰ بائی ہسپتال نارتھ ناظم آباد جانے کا اتفاق ہوا، وہاں ہسپتال کے مختلف شعبوں اور کوریڈور میں خاندانی منصوبہ بندی کے متعلق ایک اِشتہار دیکھا جس میں نفس کو مارنا جہاءِ عظیم قرار دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ نس بندی کی تعریف کی گئی تھی اور اسے بھی نفس کو مارنے سے تعبیر کیا گیا تھا، اور ایک حدیث کا حوالہ تھا کہ: ''مال کی قلت اور اولاد کی کثر سے سے پناہ ماگؤ' لیعنی میصدیث قرآن کی ان تعلیمات کے بالکل ضد ہے جس میں اولاد کو فقر کے ڈریے قل سے منع کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اللہ ہر ذی رُوح کورزق دیتا ہے، کیا مید میں حدیث کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے؟ اُمید ہے کہ اس حدیث کی وضاحت فرمائیں گے۔

ج .....حدیث توضیح ہے، مگراس کا جومطلب لیا گیا ہے، وہ غلط ہے۔ حدیث کا مطلب میہ ہے کہ مصائب کی مشقت سے اللہ کی پناہ ما نگو،اس کواولا دکی بندش کے ساتھ جوڑنا غلط ہے۔ اورنس بندی کونفس کشی کہنا بھی محض اختراع ہے، نفس کشی کامفہوم یہ ہے کہ نفس کو ناجا ئز اور غیرضروری خواہشوں سے بازر کھا جائے۔

خاندانی منصوبه بندی کی شرعی حیثیت

س.....خاندانی منصوبہ بندی یا بچوں کی پیدائش کی روک تھام کے سی بھی طریقے پڑمل کرنا گنا وصغیرہ ہے؟ گنا و کبیرہ ہے؟ یا شرک ہے؟















ح ....منع حمل کی تدبیرا گربطور علاج کے ہو کہ عورت کی صحت متحمل نہیں تو بلا کراہت جائز ہے، ورنہ مکروہ ہے،اوراس نیت سے خاندانی منصوبہ بندی پڑمل کرنا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کیاجائے،شرعاً گناہ ہے، گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ؟اس کی مجھے حقیق نہیں۔

### برتھ کنٹرول کی گولیوں کےمضرائزات

س ..... ج سے پندرہ بیں سال قبل بیے کی پیدائش ماں یاباپ کے لئے مسکلنہیں بنتی تھی، بلکہ مشتر کہ خاندان کی بدولت بچہ ہاتھوں ہاتھ ملی جاتا تھا،اس کےعلاوہ مسائل کی فراوانی بھی نہیں تھی ، نوکر آسانی سے مل جاتے تھے، بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی جاسکتی تھی، کیونکہ عموماً یجے دادی یا نانی کی سریتی میں پروَرش یاتے تھے۔ مائیں بھی بچوں پرخصوصی توجہ دے لیتی تھیں، کیونکہ نوکر بآسانی کم تنخوا ہوں پرمل جاتے تھے،اکثر اوقات تو گھریلوشم کیعورتیں صرف دووفت کی روٹی کی خاطر کھاتے پیتے گھرانوں میں کا م کرنے گتی تھیں، ظاہری نمود ونمائش کا نام ونشان نہ تھا،اگرکسی کی تخواہ کم ہے تو وہ دال روٹی کھا کراینے بچوں کی پروَرِش کرلیتا تھا،اور بھی بھی کسی بھی جوڑے کو'' کم بیچے خوش حال گھرانہ'' کا خیال تک نہیں آیا۔ لیکن آج کا دور جبکہ مسائل نے پریشانیوں کی صورت اختیار کر لی ہے، مشتر کہ خاندان کا تصوّرخال خال نظرآتا ہے، دادی یا نانی اپنے بچوں کی اولا دوں سے بیزارنظرآتی ہیں، ظاہری نمود ونمائش کا ایک طوفان بریا ہے، ہر مخص دولت کی ہوں میں اندھا ہور ہاہے، ہوی اور شوہر دونوں ملازمت کر کے اپنے معیارِ زندگی کواعلیٰ سے اعلیٰ کرنے کی تگ و دومیں کوشاں ہیں، ہرشخص کی فکراینی حد تک محدود ہے، رنگین ٹی وی،فرج، قالین،صوفے،عمرہ کرا کری، گاڑی ہرشخص کے اعصاب پرسوار ہیں، ہرشخص اس بات کی فکر میں ہے کہ وہ خاندان کا اُمیرترین آ دمی کہلائے ،معاشرے کے بیناسوراس پرطرہ ٹی وی، ریڈیویر ''کم بيخوش حال گھرانه'' كے پروپيكنڈے نے ہزاروں عورتوں كوذہنى مريض، جسمانی مريض اور پھرموت کی گھاٹ اُ تاردیا۔ آج کا مرد،عورت کو برتھ کنٹرول کی گولیاں کھلا کراینے معیارِ زندگی کو بلندسے بلندتر کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اورعورت جومر د کا دایاں باز و کہلاتی







ہے،آج ہمارے معاشرے کا بیار اور روگی عضوبنتی جارہی ہے،ان گولیوں نے نامعلوم کتنی زند گیاں نتاہ و برباد کی ہوں گی ، ہمارے معاشرے میں کسی کا نام لکھنا اور مشتہر کرنا باعثِ رُسوائی ہے۔ بہرحال بیگولیاں عورت کے سردرد پیدا کرتی ہیں، ماہانہ نظام میں خرابیاں پیدا ہوجاتی ہیں،بعضعورتیں بے پناہ موٹی اوربعضعورتیں دُبلی اور کمزور ہوجاتی ہیں، بینائی پر اثرير تاہے، سركے بال سفيد ہوجاتے ہيں ، مختلف قتم كى اندروني تكاليف پيدا ہوجاتى ہيں ، بعض عورتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مال بننے کی صلاحیت سے محروم ہوجاتی ہیں۔ مانع حمل گولیوں کے استعال کرنے والی عورتوں سے اس کے مضراثرات کے متعلق بوچھا تو ہر عورت کوسر درد کی شدید نکلیف میں مبتلا پایا، جو ہفتے عشرے میں ضروراً ٹھتا ہے، اور جس کو رو کنے کے لئے وہ اسپرین کی گولیاں استعال کرتی ہیں، پیسر در دلقریباً دوتین روز رہتا ہے۔ عموماً عورتوں کے پیروں کے پٹھے اکڑنے کی بھی شکایت ہوجاتی ہے، پیرس ہوجاتے ہیں اور بعض اوقات ان کو حرکت تک نہیں دے سکتیں۔ ایک صاحبہ جو شادی سے قبل بہت اسارٹ ہواکرتی تھیں،ان گولیوں کے استعال کے بعد بے پناہ موٹی ہوکر ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہوگئیں۔ بہرحال اگر سروے کیا جائے تو ہر پڑھی کھی عورت اس لعنت سے پریشان ہے، کیکن وہ اس کے استعال کو بند کرنے کے لئے بھی تیار نہیں، کیونکہ ان کے مسائل اتنے ہیں کہوہ تیزی ہے اپنی صحت کوداؤیرلگارہی ہے۔ بیایک ایسامسلہ ہے کہ اس کا با قاعدہ طور پر سروے کر کے عورتوں کو اس کے مصر اُثر ات ہے آگاہ کیا جائے ، اور ان گولیوں کے استعال پیختی ہے گورنمنٹ کو یابندی عائد کرنی جاہئے ،جبکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے بیہ ہمارے کئے گناہ عظیم بھی ہے۔

ج ....خدا کرے کہ حکومت اور عور تیں آپ کے مشورے پر دونوں عمل کریں۔ اور جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا ہے یہ تمام نحو تیں اس وجہ سے ہیں کہ اس زندگی کو اصل زندگی سمجھ لیا گیا ہے، موت اور موت کے بعد کی زندگی کو فراموش کر دیا گیا ہے۔ اسلام نے جس سادگی اور کم تر آسائش زندگی حاصل کرنے کی تعلیم دی تھی، اس کے بجائے سامانِ تعیش کو مقصد بنالیا گیا ہے، یہ معیارِ زندگی کو بلند کرنے کا بھوت پوری قوم پر سوار ہے، جس نے قوم کی دُنیا و آخرت



MIN

إدهرت







دونوں کو غارت کر دیا ہے، ان تمام بیاریوں کا علاج یہ ہے کہ مسلمانوں میں آخرت کے یفین کوزندہ کیا جائے۔

حکومت ضبطِ تولید پر کروڑوں روپیہ ضائع کررہی ہے، کین اس کے باوجود آبادی کومحدود کرنے کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام ہے، البتہ اس سے چندخرابیاں رُونما ہو رہی ہیں:

اوّل: عورتیں اس فطری عمل کو بیدا کرنا ایک فطری عمل ہے، جوعورتیں اس فطری عمل کو روکنے کے لئے غیر فطری تداہیر اختیار کرتی ہیں وہ اپنی صحت کو برباد کر لیتی ہیں، اور بلڈ پریشر سے لے کر کینسرتک کے روگ ان کی زندگی بھر کے ساتھ ہوجاتے ہیں، اور وہ جلد سے جلد قبر میں پہنچنے کی تیاری کر لیتی ہیں، گویا ضبطِ تولید کی گولیاں اور دُوسری غیر فطری تداہیرایک زہر ہے جوان کے جسم میں اُتاراجارہا ہے۔





باوجود 'نتیج بر' ظاہر ہی ہوجائے تو ہیتال میں جا کرصفائی کرالی جاتی ہے۔ الغرض! حکومت کی میتح یک صرف اسلام ہی کے خلاف نہیں، بلکہ پورے معاشرے کےخلاف ایک ہولناک سازش ہے۔ مانع حمل ادویات اور غبارے استعمال کرنا

س....آج کل لوگ جماع کے وقت عام طور پر مانع حمل ادویات استعال کرتے ہیں، یا اس کی جگہ آج کل مختلف قتم کے غبارے چل رہے ہیں، جن سے حمل قرار نہیں پاتا، کیا الیا عمل جس سے حمل قرار نہ پائے جائز ہے؟ نیز کیاان غباروں کا استعال جائز ہے؟

ح.....جائزہے۔







## تضوق

#### بيعت كى تعريف اورا ہميت

س.....بیعت کے کیامعنی ہیں؟ کیاکسی پیرکامل کی بیعت کرنالازمی ہے؟

ج..... بیعت کا مطلب ہے کہ کسی مرشد کامل متبع سنت کے ہاتھ پرائینے گنا ہوں سے تو بہ کرنا اور آئندہ اس کی رہ نمائی میں دِین پر چلنے کا عہد کرنا۔ بیضج ہے اور صحابہ کرامؓ کا آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا ثابت ہے۔ جب تک کسی اللہ والے سے رابطہ نہ ہو، نفس کی اصلاح نہیں ہوتی ، اور دِین پر چلنا مشکل ہوتا ہے، اس لئے کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق تو ضروری ہے، البنة رسمی بیعت ضروری نہیں۔

پیر کی پہیان

س.....کیااہلِسنت والجماعت حنفی مذہب میں ایسے پیروں بزرگوں کو مانا جائے جس کے سر برند دستار نبوی ہو، نہ سنت یعنی داڑھی مبارک؟

ج ...... پیراور مرشدتو وہی ہوسکتا ہے جوسنت نبوی کی پیروی کرنے والا ہو، جو شخص فرائض و واجبات اور سنت نبوی کا تارک ہو، وہ پیزہیں بلکہ دِین کا ڈاکو ہے۔

بیعت کی شرعی حیثیت، نیز تعویذات کرنا

س ..... خاندان میں ایک خاتون ہیں، جوایک پیرصاحب کی مرید ہیں، ان پیرصاحب کو مرید ہیں، ان پیرصاحب کو میں نے دیکھا ہے، انتہائی شریف اور قابلِ اعتماد آ دمی ہیں۔ بہرحال اس خاتون سے کسی بات پر بحث ہوگئی، جس میں وہ فرمانے لگیں کہ پیری مریدی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آ رہی ہے اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعویذ وغیرہ لیا کرتے تھے، اس کے علاوہ جو خض اولیاء اللہ اور پیرول فقیرول کی صحبت سے بھاگے گا، وہ انتہائی گناہ گارہے،



إهريته





اور جونذرونیاز کا نہ کھائیں اور دُرودوسلام نہ پڑھیں وہ کافروں سے بدتر ہیں۔اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمام مسلمانوں کو بخشوالیں گے۔ یہ میں نے ان کی ہیں پچیس منٹ کی باتوں کا نچوڑ نکالا ہے، میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی بخشش کی دُعا فرمارہ ہے شے تو اللہ تعالی نے انہیں اس بات سے منع فرمایا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کو نہ بخشوا سکے تو ان گنام گارمسلمانوں کی سفارش کیوں کریں گے؟ میں نے خاتون سے تو کہہ دیا، لیکن مجھے یا دنہیں آیا کہ بیہ بات میں نے کسی حدیث میں پڑھی ہے یا کسی قرآنی آیت کا ترجمہ ہے۔ بہر حال اگر ایسا ہے تو آپ او پر دی ہوئی تمام باتوں کی تفصیل اگر قرآن سے دیں تو سپارہ کا نمبر اور آیت کا نام کھودیں، اور اگر حدیث میں ہوتو کتاب کا نام اور صفح نمبر مہر بانی فرما کر لکھ دیں۔

ج ..... بیمسائل بہت تفصیل طلب ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ کچھ فرصت نکال کر میرے پاس تشریف لائیں، تا کہ ان مسائل کے بارے میں اسلام کا سیحے نقطۂ نظر عرض کر سکوں مختصراً میرکہ:

ا:..... ﷺ کامل جوشر بعت کا پابند،سنت نبوی کا پیرواور بدعات ورُسوم سے آزاد ہے،اس سے تعلق قائم کرنا ضروری ہے۔

شخِ كامل كَىٰ چندعلامات ذكركرتا ہوں،جوا كابرنے بيان فرمائي ہيں:

\*:....ضروريات دِين كاعلم ركفتا هو\_

﴿:....كسى كامل كى صحبت ميں رہا ہو، اوراس كے شيخ نے اس كو بيعت لينے كى اجازت دى ہو۔

ہ:.....اس کی صحبت میں بیٹھ کر آخرت کا شوق پیدا ہو، اور دُنیا کی محبت سے دِل سر دہوجائے۔ دِل سر دہوجائے۔

د عات کی پابند ہو، اور رُسوم و بدعات کی پابند ہو، اور رُسوم و بدعات سے پر ہیز کرتی ہو۔

د نیا خلاق کے چھوڑنے اوراخلاقِ حسنہ کی مسکتا ہو،رذیل اخلاق کے چھوڑنے اوراخلاقِ حسنہ کی تلقین کی صلاحیت رکھتا ہو۔









🔆 :.....وه مریدون کی غیر شرعی حرکتون پر روک ٹوک کرتا ہو۔

 ۲:.... مشائخ سے جو بیعت کرتے ہیں، یہ"بیعت توبہ" کہلاتی ہے اور یہ آ تخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے ثابت ہے۔

س......تعویذات جائز ہیں، مگر ان کی حیثیت صرف علاج کی ہے، صرف تعویذات کے لئے پیری مریدی کرنا دُ کان داری ہے، ایسے پیر سے لوگوں کو دِین کا نفع نہیں پہنچا۔

 ہے:....اولیاءاللہ سے نفرت غلط ہے، پیرفقیرا گرشر بعت کے پابند ہوں توان کی خدمت میں حاضری انسیرہے، ورنہ زہرِ قاتل۔

۵:..... نذر و نیاز کا کھانا غریبوں کو کھانا چاہئے ، مال دارلوگوں کونہیں ، اور نذر صرف الله تعالیٰ کی جائز ہے،غیراللہ کی جائز نہیں، بلکہ شرک ہے۔

۲:.....دُ رود وسلام آنخضرت صلی الله علیه وسلم پرعمر میں ایک بار پڑ هنا فرض ہے، جس مجلس میں آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اس میں ایک بار دُرود شریف پڑھنا واجب ہے،اور جب بھی آپ صلی الله علیہ وسلم کا نام آئے دُرودشریف پڑھنامستحب ہے، وُرود شریف کا کشت سے ورد کرنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اور دُرود وسلام کی لاؤڈ اسپیکروں پر اَذان دینا بدعت ہے، جولوگ دُرود وسلام نہیں پڑھتے ان کوثواب سے محروم کہنا ڈرست ہے، مگر کا فرول سے بدتر کہنا سرا سر جہالت ہے۔

۷:.....آپ کا پیفقره که:'' جبحضورصلی الله علیه وسلم اپنی والده کونه بخشوا سکے تو گنا برگارمسلمانوں کی سفارش کیوں کریں گے' نہایت گتاخی کے الفاظ ہیں ،ان سے تو په جيچئے۔

۸:..... تخضرت صلی الله علیه وسلم کے والدین شریفین کے بارے میں زبان بند

9:.....آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی شفاعت قیامت کے دن گنا ہگار مسلمانوں کے لئے برحق ہے،اوراس کا انکار گمراہی ہے،آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے:





"شفاعتی الأهل الکبائر من أمّتی." (رواه الترمذی وابوداؤد عن أنس، ورواه ابن ماجة عن جابر، مشكوة ص: ۴۹۳)
ترجمه:....." ميرى شفاعت ميرى أمت كه المل كبائر

### مرشدِ كامل كي صفات

س .....ایگ خف جس کی عمر تقریباً ۲۵ سال ہے، یہ نہ تو قر آن شریف پڑھا ہوا ہے، نہ اس کو نمان کا تعلق ہمارے گھرانے نماز آتی ہے، ان کا تعلق ہمارے گھرانے سے ہے، اب گھرے تمام افراد مجھے ان صاحب کی بیعت کرنے کو کہتے ہیں اور یہ کام مجھے میری عقل اور علم کے خلاف نظر آتا ہے، آپ کی کیارائے ہے؟

ج ....کسی مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہونا پنی اصلاح کے لئے ہوتا ہے، اور مرشر کامل وہ ہے جس میں مندرجہ ذیل باتیں موجود ہوں:

ا:....ضرورت كے موافق دِين كاعلم ركھتا ہو۔

۲:....اس کے عقائد ، اعمال اور اخلاق شریعت کے مطابق ہوں۔

٣:.....وُنیا کی حرص نه رکھتا ہو، کمال کا دعویٰ نه کرتا ہو۔

ہ:.....کسی مرشدِ کامل متبعِ سنت کی خدمت میں رہا ہو، اور اس کی طرف سے بیعت لینے کی اجازت اسے حاصل ہو۔

۵:....اس زمانے کے عالم اور بزرگانِ دِین اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہوں۔

۲:....اس سے تعلق رکھنے والے سمجھ داراور دِین دارلوگ ہوں اور شریعت کے

پابند ہوں۔

ے:.....وہ اپنے مریدوں کی اصلاح کا خیال رکھتا ہو،اوران سے کوئی شریعت کےخلاف کام ہوجائے تواس پرروک ٹوک کرتا ہو۔



إهريته

www.shaheedeislam.com







۸:....اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہو، دُنیا کی محبت کم ہو۔ جس شخص میں بیصفات نہ ہوں، وہ مرشد بنانے کے لائق نہیں، بلکہ وہ دِین و ایمان کار ہزن ہے، اور اس سے پر ہیز کرنا واجب ہے، مولا نا رُوگی فرماتے ہیں:
ایمان کار ہزن ہے، اور اس سے پر ہیز کرنا واجب ہے، مولا نا رُوگی فرماتے ہیں:
اے بسا إبلیس آ دم روئے ہست
پس ہر بدستے نہ باید داد دست
یعن بہت سے إبلیس انسانوں کے بھیس میں آتے ہیں، اس لئے ہرشخص کے ہاتھ میں ہاتھ دین اس لئے ہرشخص کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہئے۔

بيك وقت دوبزرگول سے اصلاحی تعلق قائم كرنا

س.....کیاایک وفت میں دوبزرگوں سےاصلاحی تعلق قائم کیا جاسکتا ہے؟ ح.....اصلاحی تعلق تو ایک ہی شنخ سے ہونا چاہئے ،البتہ اگرشنخ دُور ہوں تو ان کی اجازت سے سی مقا می بزرگ کی خدمت میں حاضری اوراس سےاستفاد سے کامضا کقہ نہیں ۔

ذ کرِجهر، پاس انفاس

س....گلت میں کچھ طرصے سے ایک ایسا گروہ وجود میں آیا ہے جوناک سے سانس کے ذریعے (منہ بند کرکے) ذکر کرتے ہیں اورعوام الناس کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں، جس کو بیلوگ پاس انفاس کا نام دیتے ہیں۔ براہِ کرم اس کی صدافت کے متعلق وضاحت مطلوب ہے۔

ج ....مشائخ کے ہاں ذکر کی مختلف تر کیبیں رائح ہیں، پس بیلوگ اگر کسی صاحبِ سلسلہ تنبع سنت شخ کی ہدایت کے مطابق کرتے ہیں توٹھیک ہے، ورنہ غلط ہے۔

س....گروہ مذکور کہتا ہے کہ: '' ذکر ہذا سے بیت الله شریف کی زیارت، مُردوں کا حال جاننا اور عذابِ قبر کا مشاہدہ ذکر کے عالم میں ہوجا تا ہے۔'' نیزیدذکرروشنی بجھا کررات کو کیا

جاتا ہے۔

ح ..... آپ نے ان لوگوں کا جو قول لکھا ہے: "ذ کر منراسے بیت الله شریف کی زیارت،





مردوں کا حال جاننا اور عذابِ قبر کا مشاہدہ ذکر کے عالم میں ہوجا تا ہے' اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا شیخ محق نہیں، کیونکہ یہ چیزیں نہ مقاصد میں سے ہیں، نہ ان کی خاطر ذکر کیا جا تا ہے، ذکر اللہ میں ان چیز وں کو مقصد بنانا گمراہی ہے، ذکر سے مقصود محض رضائے حق ہونی چیا ہے، اس کے ماسواسب باطل ہے، اگر بغیر سعی ومحنت کے کوئی چیز حاصل ہوجائے، تو محمود ہے، مگر مقصود نہیں، اس کی طرف مطلق التفات نہیں ہونا چاہئے، کشف قبور یا اس طرح کی اور چیزیں محنت وریاضت سے کا فروں کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں، اس لئے ان کو کمالِ مقصود سے محفاج ہالت وضلالت ہے۔

مراقبہ اپنے شخ کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنا چاہئے

س.....مراقبے کا کیا طریقہ ہے؟ اوراس میں کس طرح بیٹھنا چاہئے؟ اور مراقبہ کس طرح کرنا چاہئے؟ براومہر بانی مفصل تحریر فرمائے گا، نیز اس کے متعلق کتب کہاں سے دستیاب ہوسکتی ہیں؟

ج .....مراقبہ ہر خض کے مناسبِ حال ہوتا ہے، جس کا کسی شخِ کامل سے تعلق ہووہ اپنے شخ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرسکتا ہے، یہ علمی تحقیقات نہیں بلکہ اصلاحِ نفس کے معالجات ہیں، اور اپنے نفس کے علاج سے بے فکر ہوکر ان کی تحقیقات میں پڑنا لغواور فضول ہے۔

ذكر جهر جائز ہے، مگر آواز ضرورت سے زیادہ بلندنہ کی جائے

س..... ذکرِ جہر جائز ہے یانہیں؟ جیسے تلاوتِ قرآن پاک یا کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، یا که ''الله، الله'' کرنا، یا''الله ہؤ' پڑھنا زوروشور سے جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ اکثر پیرمرشد جو کہ عالم بھی ہوتے ہیں ذکر جہر سے کرتے ہیں۔

ج ..... ذکرِ جهر جائز ہے، ہزرگوں کے بعض سلسلوں میں بطورعلاج ذکرِ جهر کی تعلیم ہے، تا ہم جہزخود مقصود نہیں، بلکہ آ واز ضرورت سے زیادہ بلند نہ کرے۔ نیز کسی نمازی کی نماز میں اور سونے والے کی نیند میں اس سے خلل نہ آئے۔







بيعت اوراصلاح نفس

س.....خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی شخ کی بیعت کرنا واجب اور ضروری ہے؟ اگر بیہ نہ ہوسکے پاکسی بزرگ کی صحبت بھی نصیب نہ ہوئی ہوتواں شخص کی تمام عمر کی نماز اور روزانہ کی تلاوت كلام ياك اوركوئي بيجيّس برس سے تنجد وغيره مزيدنوافل شكرانه اورتسبيجات سب بیکار گئیں،اورکیااللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سےاں شخص کی بخشش نہ فرمائیں گے؟ ح ..... شخ سے بیعت بایں معنی تو واجب نہیں کہ اس کے بغیر کوئی عمل ہی معتبر نہ ہو، کیکن بایں معنی ضروری ہے کہاس کے بغیرنفس کی اصلاح نہیں ہوتی ، رُوحانی قلبی امراض (نماز ،روزہ ، ذکرواُذ کارکے باوجود ) باقی رہتے ہیں، ٹیخ کی جو تیوں نے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ مرید پہلے اپنے پیر کے بتائے ہوئے وظائف پورے کرے بعد میں دوسرے س.....اگرکوئی شخص کسی صاحبِطریقت سے بیعت ہوتو پیرصاحب کے بتائے ہوئے اَذْ کاریہلے پڑھے یاوہ اُذ کارجن کا کتبِ فضائل میں ذکر ملتاہے، جیسےرسولِ خداصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: جو شخص صبح کوسور ہو گلین پڑھ لے گا (شام تک کی )اس کی حاجتیں پوری ہوجائیں گی۔ وغیرہ وغیرہ۔اگرکسی آ دمی کے پاس وفت کم ہوتو وہ کون سے اذ کار پڑھے؟ احادیث میں مذکورہ پاصا حبِطریقت کے جس سے بیعت ہو؟ اس طرح اگر کوئی بیعت سے پہلے احادیث کے اُذ کارکو پڑھ رہا ہواور وہ بند کرلے تو گناہ تو نہیں؟ تہجد کی نماز چنددن پڑھتا ہوں، چنددن نہیں پڑھتا،اس کے متعلق واضح فرمادیں، نیز بغیروضو حیاریا کی یر لیٹے لیٹے احادیث شریف کی کتاب پڑھ رہا ہو، گنا ہگار ہوگایا ہے ادب؟ کیا دُرودشریف بغیروضویره صکتاہے؟

ح ..... جن اوراد و اَذ کارکومعمول بنالیا جائے ،خواہ شخ کے بتانے سے، یا ازخود ، ان کے چھوڑنے میں بے برکتی ہوتی ہے ، اس لئے بھی معمولات کی پابندی کرنی چاہئے ، اورایک وقت نہ کر سکے تو دُوسرے وقت پورے کر لے ۔ تہجد کی نماز میں ازخود ناغہ نہ کرے ۔ بغیر وضو حدیث شریف کی کتاب پڑھنا خلاف اُولی ہے ، دُرود شریف بے وضو جائز ہے ، باوضو پڑھے تو اور بھی اچھا ہے ۔







قید"معروف" کی حکمتیں

س.....آیت کا ترجمه: "اے نبی! (صلی الله علیه وسلم) جب ایمان لانے والی عورتیں تمہارے پاس ان باتوں پر بیعت کرنے کے لئے آئیں کہوہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں گی اورکسی جائز جمکم میں تمہاری نافر مانی نہ کریں گی توان کی بیعت قبول کرلو۔''لفظ'' جائز'' کامفہوم میری سمجھ میں نہیں آتا؟ واضح فر مادیں ۔ کیا نبی کا حکم'' جائز'' کے علاوہ اور کچھ ہوسکتا ہے؟ ح..... ' جائز جکم' ترجمہ ہے قرآنِ کریم کے لفظ ' معروف' کا، رہاآپ کا پیشبہ کہ: ' نبی صلی الله عليه وسلم كاحكم جائز كے علاوہ كچھاور ہوسكتا ہے؟ " دراصل آپ بيدر يافت كرنا جا ہتے ہیں کہ قرآنِ کریم نے''معروف'' کی قید کیوں لگائی؟اس کی دو حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بیر کہ بیرقید واقعی ہے یعنی آپ کا ہر حکم جائز اور معروف ہے،اس لئے ہر حکم نبوی کی تعمیل كى جائے،اس كى نظير قرآن كريم كى دُوسرى آيت ہے: "إِتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ اِلْيكُمُ"، ''احسن'' کی قید سے اس پر تنبیه کرنامقصود ہے کہ جو کچھ حق تعالی شانہ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، وہ احسن ہی احسن ہے،اس لئے بغیرکسی دغدغہ کےاس کی پیروی کرو۔ وُ وسری حکمت بیر کہ بیعت کی سنت تو آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعد بھی جاری رہے گی ،گر غیرمشروط اطاعت نہیں ہوگی ،اس لئے'' فی معروف'' کی قید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والوں کے پیش نظر ہے، اور اس پر تنبیہ مقصود ہے کہ جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کومعروف کے ساتھ مشروط کیا ہے تو غیرِ نبی کی اطاعت غیرِمعروف میں کیسے جائز ہوسکتی ہے...؟

شريعت اورطريقت كافرق

س..... شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے؟

ج .....اصلاح اعمال سے جو حصہ تعلق ہے وہ 'شریعت' کہلاتا ہے، اور اصلاح قلب سے جو متعلق ہے اسے ' طریقت' کہتے ہیں۔









بغیراجازت کے بیعت کرنا

س....کیانسی ایسے بزرگ کی بیعت کرنا جائز ہے جو کسی بزرگ کی قبر سے فیض حاصل کرنے کا دعویٰ کرتا ہو؟ اورکسی پیریا بزرگ نے زندگی میں اسے اپنا خلیفہ نہ بنایا ہو۔ ح..... بغیرا جازت وخلافت کے سلسلنہ بیں چاتا۔

نماز،روزه وغيره كونه ماننے والے پير كى شرعى حيثيت

س ..... بنجاب میں ایک پیرصاحب ہیں، ان کے مرید کافی تعداد میں ہرسائڈ پھیلے ہوئے ہیں، ان کے مرید کچھ ہمارے عزیز بھی ہیں، پیرصاحب فقیری لائن کے ہیں، نہ ان کی داڑھی ہے، اور نہ ہی وہ نمازروزے کے پابند ہیں، وہ کہتے ہیں: ''ہماری ہروقت کی نماز ہی نماز ہے' وہ اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ: ''ہم تمہارے نماز، روزے کے ذمدار ہیں، تم اداکرویا نہ کرو۔' اور خاص بات سے ہے کہ وہاں جو بھی چلاجائے اس کی مراد ضرور پوری ہوتی ہے، آپ سے بو چھنا سے ہے کہ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور کیا ایسے پیرصاحب کی بیعت کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ اور ان کے مرید کافی لوگوں کو گمراہ کررہے ہیں، آپ جواب اخبار میں شائع کریں، مہر بانی ہوگی۔

ج.....پرومرشدتو وہ ہوتا ہے جوخود بھی آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہو،
اوراپی متعلقین کو بھی اسی راستے پر چلنے کی دعوت دیتا ہو، جوخص نماز روزے کا قائل نہ ہو،
وہ مسلمان ہی نہیں، بلکہ گراہ اور بے دِین ہے۔ جولوگ ایسے بد دِین کے بیصندے میں بیشے
ہوئے ہیں، اگر وہ قیامت کے دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں اپنا حشر چاہتے
ہیں تو وہ اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور اس شخص سے تعلق ختم کرلیں۔ اگر اسلامی حکومت
ہوتی تو ایسے زِندین کو سزائے اِرتداد دیتی۔ نماز، روزہ، حج، زکوۃ اسلام کے ارکان ہیں، یہ
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہ ہوئے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی
طرف سے ان کی ذمہ داری اُٹھائی، کیا اس شخص کا خدائے تعالی سے تعلق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی
علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر ہے؟ تو ہے! یو ہو اُوں کے فرائض کی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہے؟







ر ہامرادوں کا پورا ہونا تو دُنیا میں اللہ تعالیٰ کوں اور خزیروں کو بھی رزق دیتے ہیں جھن دُنیوی مرادیں پوری ہونا مقبولیت کی دلیل نہیں، بلکہ اس کی وہی مثال ہے کہ جس شخص کے لئے سزائے موت کا تھم ہو چکا ہو، جیل میں اس کی ہرمراد پوری کی جاتی ہے۔

ۇ نيادار پى<u>ر</u>

س..... ہمارے محلے میں ایک پیرصاحب گاؤں سے ہرسال آتے ہیں، اور کچھ وصدیہاں قیام پذیر ہوتے ہیں، لوگ ان کو بہت مانتے ہیں، کیکن میرا دِل نہیں مانتا کہ میں ان کے پاس جاؤں یامر ید ہوں، وجہ بیہ ہے کہ وہ مبجد میں جا کر نماز باجماعت ادائہیں کرتے، بلکہ گھر پر ہی پڑھتے ہیں۔ رمضان المبارک میں بھی مسجد میں نہیں جاتے، نماز اسلے ہی اداکرتے ہیں، جبکہ مسجد سے گھر کا فاصلہ چند ہی قدم ہے۔ کیا پیرصاحب مسجد سے بلند درجہ رکھتے ہیں؟ مجھے دوستوں سے اختلاف ہے، آپ قر آن وحدیث کی روشنی میں مسلم طل فر مائیں۔ جھے دوستوں سے بعت ہونا جائز میں میں مسلم طرید والے بیرکی ہودہ فاسق ہے، اس سے بیعت ہونا جائز میں، اگر بیار یا معذور ہے تو اس کا حکم دُوسرا ہے۔
مریدوں کی داڑھی منڈ انے والے پیرکی بیعت

س.....ایک پیراپنے مریدوں کی داڑھی منڈادیتا ہے، یہ کہ کر کہ:''ہمارے سلسلے میں داڑھی نہیں ہے''ایسے پیرکے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟

ح .....وه گمراه ہے،اس سے بیعت حرام ہے۔

ایک شعرکا مطلب

س....مندرجہ ذیل شعر کی تشریح فرمادیں اور صحیح مفہوم واضح فرمادیں: خدا ان کا مربی وہ مربی تھے خلائق کے میرے مولا میرے ہادی بے شک شنخ ربانی

ج..... شخ کامل ایند مستفیدین کی تربیت واصلاح کرتا ہے اور حضرات صوفیہ کا اتفاق ہے کہ شخ کواصلاح و تربیت کی تدابیر من جانب اللہ القاء کی جاتی ہیں۔ یہی مطلب ہے اس شعر











کا کہاللہ تعالیٰ کالطف وعنایت ان کی تربیت کرتی تھی اوروہ خلقِ خدا کی اصلاح وتربیت القاءو الہامِ ربانی کےمطابق فرماتے تھے۔ سر سرا

ذکر کی ایک کیفیت کے بارے میں

س ..... بندہ ایک دن ذکر میں مشغول تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ میر ہے جسم کے رونگٹے کھڑ ہے ہوگئے اور طبیعت نہایت مسرور ہے اور میر ہے جسم کے تمام اعضاء سے بلکہ بال بال سے اللہ کی آ واز آ رہی ہے، اور چندمنٹ یہ کیفیت رہی اس کے بعد ختم ۔ الحمد للہ! آپ کی دُعاوَں سے تمام معمولات اداکر تا ہوں، دُعاوَں کا تحتاج ہوں، اس کے متعلق کچھ فرما ئیں۔ جسسہ یہ کیفیت مبارک ہے، مجمود ہے، مگر مقصود نہیں، اس کو کمال نہ مجھا جائے، صرف حصول رضائے الی کو مقصود سمجھا جائے۔

فرائض كاتارك دِين كا پيشوانهيں ہوسكتا

س.....ایک پیرصاحب محلے میں آئے ،مریدوں کے جھرمٹ میں بیٹھے تھے کہ اُذان کی آواز آئی ، میں نے کہا: نماز کی تیاری کریں ،ہم تو معجد میں چلے گئے مگر پیرصاحب کہنے گگے: میں نفل پڑھ لیتا ہوں ۔آخراییا کیوں ہے؟ نماز تو ہرمسلمان پرفرض ہے کیا پیر پرفرض نہیں؟ ح..... یہ بات تو ان پیرصاحب سے دریا فت کرنی چاہئے تھی کہ جولوگ فرائض کے تارک ہوں ، کیاوہ دین کے پیشوابن سکتے ہیں؟

آپنے آپ کوافضل سمجھتے ہوئے کسی دُوسرے کی اقتد امیں نماز ادانہ کرنے والے کا شرعی حکم

س....اگرکوئی شخص اپنے آپ کوافضل سمجھتے ہوئے کسی کی اقتدا میں نماز نہ پڑھے ، تیٰ کہ اپنے والداورغوث وقطب سے افضل ہونے کا دعویٰ کرے تو کیا ایسے شخص کی پیروی جائز ہے؟ آپ کی رہنمائی کئی لوگوں کو گمراہی ہے بچائے گی۔

، پی سائر اس شخص کی دِ ماغی حالت صحیح نہیں ، تو معذور ہے ، ور نہ بلا عذر ترکِ جماعت حرام ہے ، اورالیا شخص جوترکِ جماعت کواپنامعمول بنالے ، فاسق اور گنا و کبیر ہ کا مرتکب ہے ، اس کوتو بہکرنی چاہئے۔







سابقه گناہوں سے تو بہ

س ....عبدالله ماضی میں کبیرہ گناہوں کا مرتکب رہاہے، اب توبہ کر کے نمازی بن گیاہے، نماز کے مسائل بھی سیکھے ہیں تبلیغی جماعت میں وقت بھی لگایا ہے، لوگ اس کے ماضی کونہیں جانتے، اس کو نیک سیجھتے ہیں، اگر لوگ فرض نماز کی إمامت کے لئے اس کو کہیں تو کیا وہ إمامت کرادیا کرے یانہیں؟

ح ..... توبہ کے بعد وہ اِمامت کراسکتا ہے، کیونکہ توبہ کی صورت میں پچھلے تمام گناہ ایسے معاف ہوجاتے ہیں جیسے کئے ہی نہیں گئے تھے۔

اپنے آپ کورُ وسروں سے کمتر سمجھنا

س .....بیغی جبگشت پر نکلتے ہیں توہدایت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس کو دعوت دینا ہے اس کواپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہئے۔ ان کی بات توضیح ہے، لیکن جب عصر کی نماز با جماعت ادا کر چکے ہوں اور اس خص نے ابھی تک نماز ادا نہیں کی تو کہتے ہیں آپ ضیح نماز ادا کر چکے ہوں اور اس خص نے ابھی تک نماز ادا نہیں کی تو کہتے ہیں آپ ضیح نماز ادا کر چکے ہوں اور باہر کت جماعت کے ساتھ ہو۔ تو بندے کے دِل میں خیال آتا ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، بالفاظِ دیگر دِل میں خیال سا آتا ہے کہ نیکی کے بعد انسان کو تکبر تو نہیں کرنا چاہئے ، لیکن ایک سرور حاصل ہوتا ہے، مہر بانی فر ماکر اس پر پھر دوشتی ڈالیں۔ جی سے کہ ترقی کہ بیانہ شاہر کے کہ میں باوجود اپنے ظاہری نیک اعمال کے خدانخواستہ کسی گناہ پر پکڑا جاؤں ، اور بی خض عنا بیت خداوندی کا میں خوثی ہونا بیا گی کسی نیک مور دین جائے ، بیمرا قبہ اگر رہے تو عجب ، خود پہندی اور تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ باقی کسی نیک کام سے خوثی ہونا بیا لیک فطری بات ہے۔

دِین ورُنیا کے حقوق

س..... بخدمت جناب محترم مولانا صاحب! سلام مسنون کے بعد عرض ہے کہ آج کل ہماری کلاس میں میدمت بنابر ہیں، لیعنی نہ یہ ہماری کلاس میں میدمت کم، نہ وہ زیادہ ۔ بلکہ ہماری اسلامیات کی لیکچرار نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر پڑوں







میں کوئی بیار ہے اوراس کوڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے اور اِدھر نماز کا بھی وقت ہے تو نماز کو چھوڑ کر پڑوی بیار کاحق ادا کرو، اور ڈاکٹر کے پاس مریض کو لے جاؤ، یا اگر والدین بیار ہیں، جب بھی ان کی خدمت کے لئے نماز چھوڑی جاسکتی ہے۔ براہ کرم بذر لعد اخبار ''جنگ' مطلع فرمائیں کہ دِین و دُنیا برابر ہے؟ یا دِین غالب رہنا چاہئے؟ اور وہ کون سے مواقع ہیں جہاں دِین کے اُحکام چھوڑ کردُنیا کا کام کر لینا بہتر ہے؟

ت .....ایک بھی موقع الیانہیں جہاں وین کے اُحکام چھوڑ کر وُنیا کا کام کر لینا بہتر ہو! اور پُی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کے منہ سے وین اور وُنیا کو دوخانوں میں بانٹ کران کے درمیان موازنہ کیا جانا ہی غلط ہے۔ مسلمان تو وُنیا کے جوکام بھی کرے گا دین کے مطالبہ اور تقاضے کے مطابق ہی کرے گا۔ مثلًا: آپ کی ذکر کردہ دومثالوں ہی کو لیجئے، وین کا ایک تقاضا نماز پڑھنے کا ہے، اور دُوسر اتقاضا مریض کوڈا کٹر کے پاس لے جانے کا، ایک مسلمان ایخ دونوں وینی مطالبوں کو جمع کرے گا، اگر نماز کے وقت میں گنجائش ہے اور مریض کی حالت نازک ہے تو وہ مریض کوڈا کٹر کے پاس پہنچا کر نماز پڑھے گا، اور اگر نماز کا وقت مؤخر مور ہا ہے تو پہلے اس فرض سے فارغ ہوگا۔ بہر حال دونوں وینی تقاضے ہیں اور دونوں میں ہور ہا ہے تو پہلے اس فرض سے فارغ ہوگا۔ بہر حال دونوں وینی تقاضے ہیں اور دونوں میں الاہم فالاہم کے اُصول کے مطابق تر تیب قائم کرنا ہوگی، ایک کو لے کر دُوسر کو چھوڑ نا دوسراان کی گلہداشت کرنے والا بھی نہیں تو بینماز گھر پر پڑھے گا، یہ بھی وین ہی کے تقاضے دُوسراان کی گلہداشت کرنے والا بھی نہیں تو بینماز گھر پر پڑھے گا، یہ بھی وین ہی کے تقاضے کے مطابق ہے۔ انہوں نے دِین کا صحیح مفہوم اس کی کرسکتا، اس لئے آپ کی لیکچرار صاحبہ کا فلف فی غلط ہے، انہوں نے دِین کا صحیح مفہوم اس کی اہمیت اور اس کے تقاضوں کو ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں۔

حضرتِ شِيْخٌ ہے وابستگی پرشکر

س .....آپ کی مبارک تصنیف فرمودہ کتاب موسوم بہ''حضرت شیخ الحدیث مولا نامحمدز کریا مہاجرِ مدنی نوّر الله مرقدۂ اور ان کے خلفائے کرام'' (مکمل ۳ جلد) کا مطالعہ کر رہا ہوں، حضرت شیخ اقدس قدس الله سرہ العزیز کے حالات بھی عجیب ہیں، اپنا تو بیرحال ہے کہ







حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پڑھ کراپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ہے کہ کیا ہم بھی انسان ہیں؟اورا یک مایوی چھاجاتی ہے۔

ے ۔۔۔۔۔ایک تأثریہ ہے جوآپ نے لکھا ہے، اور ایک اور تأثر ہے جو بے حداً میدافزا اور راحت بخش ہے، وہ یہ کہ اگر چہ ہم اس لائق بھی نہ تھے کہ انسانوں میں شار ہوتے، مگر ما لک کاکس قدر احسانِ عظیم اور کیسی عنایت ورحمت ہے کہ ہمیں اپنے ایسے مقبول بندوں سے وابسة فر مادیا ہے، اور جب انہوں نے بیعنایت بغیر کسی استحقاق کے فرمائی ہے تو ان کی رحمت وعنایت سے اُمید ہے کہ اس نسبت کی لاج رکھیں گے، اور ہمیں ان مقبولا نِ الٰہی کی معیت نصیب فرمائیں گے، ان شاء اللہ، ثم إن شاء اللہ!

گرچه از نیکال نیم کنین به نیکال بسته ام در ریاض آفرینش رشته گلدسته ام

دُنیا کی محبت ختم کرنے اور آخرت کی فکر پیدا کرنے کانسخہ

س....اس وقت ہم جن مسائل سے دو چار ہیں آپ کو علم ہی ہے، دُنیا کی حد درجہ محبت اور آخرت کی حد درجہ مختات نے ہمارے قلوب کو اندھا کیا ہوا ہے، اور حرام، حلال کا فرق مٹتا جارہا ہے، زیادہ سے زیادہ ایسے مضامین کی اشاعت کی جائے جن سے دُنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی ترغیب، آخرت کی تیاری میں مدول سکے، اور حرام کی مضرتیں اور حلال کی برکتیں نہایت مفصل بیان کی جا کیں جتی کہ حکومت کو مشورہ دیا جائے کہ ایساسلیس تعلیمی اداروں، نہایت مفصل بیان کی جا کیں جتی کہ حکومت کو مشورہ دیا جائے کہ ایساسلیس تعلیمی اداروں، اکیڈ میوں، ٹرینگ سینٹروں، سرکاری شعبوں میں وقتاً فو قتاً بڑھائے اور دُہرائے جا کیں کیونکہ جس شخص کو جس چیز کا بخو بی علم ہوتا ہے اور وہ علم دُہرایا جا تارہے تو کم از کم وہ اس کے قریب سے شکنے سے دُورر ہے۔

ج .....آپ کا مشورہ قابلِ قدر ہے، لیکن جواصل مشکل پیش آرہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ول و دِماغ نورائیان کے ساتھ منوّر ہونے کے بجائے انگریزیت کی ظلمت سے تاریک ہو رہے ہیں، اس لئے ہمارے معاشرے کے مؤثر افراد وطبقات نہ صرف یہ کہ صحیح وغلط اور سیاہ





-فست خلد



وسفیدی تمیز کھوبیٹے ہیں، بلکہ ضیح کو غلط اور غلط کوسی ہیاں وسفید اور سفید کوسیا ہی جھنے گئے ہیں۔
اگر قرآن وسنت کے حوالے سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو ہمارے ذہن اس کوہضم نہیں

کرتے، بلکہ اپنے ذوق کے مطابق کوئی نہ کوئی تأویل تراش کی جاتی ہے۔ صرح آ احکام اللهی سے دوگر دانی کے لئے ایسی تاویلیس گھڑی جاتی ہیں کہ ابلیس بھی انگشت بدنداں رہ جائے۔
اس مرض کا اصل علاج ہیہ ہے کہ دِلوں میں پھر سے نو را بیان پیدا کیا جائے، ایسا ایمان جو تکم خاموہ خداوندی کے سامنے کسی مصلحت کی پروانہ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اُسوہ حسنہ کے مقابلے میں کسی تہذیب اور کسی رسم ورواج کی طرف نظر اُٹھا کر دیکھنا بھی گوارانہ کرے سے مقابلہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ: ''ہم نے پہلے ایمان سیکھا تھا، اس کے بعد قرآن وسنت کوسیکھا تھا۔'' ہمارے پاس قرآن وسنت تو موجود ہوں، مگر افسوس کہ ہم نے قرآن وسنت کو سیکھا تھا۔'' ہمارے پاس قرآن وسنت تو موجود ہوں، مگر افسوس کہ ہم نے ایمان سیکھا تھا۔' ہمارے پاس قرآن وسنت تو موجود ہوں، مگر افسوس کہ ہم نے ایمان سیکھنے کی مشق نہیں کی، اب تو شاید بہت سے ذہنوں سے یہ بات نکل چکی ہے کہ ایمان میں سیکھنے کی چیز ہے۔ عوام کے لئے اس کا سہل اور آسان نسخہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے کام میں وقت لگایا جائے۔

اسلام میں اچھی بات رائج کرنے سے کیا مراد ہے؟

س.... "اخبارِ جہاں" میں ایک صاحب نے ایک حدیث کا ذکر کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ سلم نے فرمایا ہے کہ: جو خض اسلام میں کوئی اچھی بات رائج کرے گا، اسے تواب ملے گا اور اس برعمل کرنے والوں کے برابر مزید تواب بھی ہوگا۔" اخبار "جنگ" مؤرخہ کرمئی اور اس برعمل کرنے والوں کے برابر مزید تواب بھی ہوگا۔" اخبار "جنگ" مؤرخہ کے برابر مزید تواب بھی ہوگا۔" اخبار "جنگ" مؤرف کے حدیث موجود ہے تو خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت تک ہرزمانے میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے رہیں گے، جن کے اپنے ذاتی خیال اور قابلیت کی رُوسے بہت ہی اچھی با تیں اسلام میں رائج کی جاسکتی ہیں۔ اس طرح تو دُنیا کے اختیام تک اچھی با توں کے مجموعے سے بالکل رائج کی جاسکتی ہیں۔ اس طرح تو دُنیا کے اختیام تک اچھی با توں کے مجموعے سے بالکل ایک نیا اسلام وجود میں آ سکتا ہے۔ جبکہ ہماراایمان ہے کہ خدا سے بہتر اچھی با تیں ہوسکتی تھیں سب اسلام میں سکتا ہے؟ اس نے قیامت تک کے لئے جتنی بھی اچھی با تیں ہوسکتی تھیں سب اسلام میں سکتا ہے؟ اس نے قیامت تک کے لئے جتنی بھی اچھی با تیں ہوسکتی تھیں سب اسلام میں



المرتب





شامل کردیں اور حضور صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اسلام کممل کردیا اور حضور صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی الله عنہم نے بہتر سے بہتر عبادات کے طریقوں پڑمل کر کے ہمارے لئے نمونہ بھی مہیا کردیا۔ کیا آج کے دور کے کوئی مفکر صحابہ کرام سے بہتر عبادات کا طریقہ پیدا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ یا بچھا چھی با تیں اسلام کممل ہونے کے عبادات کا طریقہ پیدا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ یا بچھا چھی با تیں اسلام کممل ہونے کے وقت رہ گئی تھیں، جو آج دریافت ہوئی ہیں، لہذا ان کورائے کرنا حدیثِ فدکورہ کی رُوسے تواب ہوگا۔

ح ..... بيه حديث صحيح مسلم (ج: ص: ٣٢٧) ميس ب، اورآب كوجواس ميس إشكال مواوه حدیث کامفہوم نہ بیجنے کی وجہ سے ہے۔ سیج مسلم میں اس حدیث کا قصہ مذکور ہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ایک موقع پر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے پچھ حاجت مندوں کوصدقہ دینے کی ترغیب دی تھی، ایک انصاری دراہم کا ایک بڑا توڑا اُٹھا لائے، ان کو دیکھ کر دُوسرے حضرات بھی بے دریے صدقہ دینے لگے،اس پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔لہذااس حدیث میں''اچھی بات' سے مراد ہے وہ نیک کام جن کی شریعت نے ترغیب دی ہے، جن کارواج مسلمانوں میں نہیں رہا۔ برعکس اس کے ' بُری بات' کے رواج دینے والے پراپنا بھی و بال ہوگا ،اور دُوسر عِمَل کرنے والوں کا بھی۔اور مرورِ ز مانہ کی وجہ سے نیکی کے بہت سے کاموں کولوگ جھول جاتے ہیں اوران کا رواج یامٹ جاتا ہے یا کم ہوجاتا ہے،اوررفتہ رفتہ بہت ی بُرائیاں اسلامی معاشرے میں درآتی ہیں،مثلاً: داڑھی رکھنا نیکی ہے، واجبِ اسلامی ہے، سنت ِ رسول صلی الله علیه وسلم ہے، اسلامی شعار ہے، اور داڑھی منڈانا گناہ ہے، بُرائی ہے،حرام ہے،لین مسلمانوں میں بیبُرائی الیی عام ہوگئی ہے کہاس یرکسی کوندامت بھی نہیں، اور بہت سےلوگ تو اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے، بلکہ اس کے برعکس داڑھی رکھنے کوعیب اور عارسمجھا جا تا ہے، پس جولوگ داڑھی کورواج دیں گے،ان کواپنا بھی ثواب ملے گا اور جولوگ ان کے رواج دینے کے منتیج میں اس نیکی کواپنا کیں گے، ان کا <mark>تُوابِ بھی ان کو ملے گا۔اس کے برمکس جس شخص نے داڑھی منڈانے کا رواج ڈالا اس کو</mark> این فعل حرام کا بھی گناہ ملے گا اور اس کے بعد جتنے لوگ قیامت تک اس فعل حرام کے







مرتکب ہوں گے،ان کا بھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ دُنیا میں جتنے قلِ ناحق ہوتے ہیں، آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو ہرقل کا ایک حصہ ملتا ہے، کیونکہ یہ پہلاشخص ہے جس نے قتل کی بنیاد ڈالی۔الغرض! حدیث میں جس اچھی بات یا نیکی کے رواج دینے کی فضیلت ذکر کی گئی ہے،اس سے وہ چیز مراد ہے جس کو اللہ ورسول نیکی کہتے ہیں۔

تكبر كاعلاج

س....ایگ خص جوصوم وصلوۃ کا پابندہے، تج بھی کیا ہواہے، اورلوگوں پراحسان کرتاہے مگر احسان کرکے جتانا اوراس پر بہخواہش رکھنا کہ جس پراحسان کیا ہے وہ اسے پوچھتا رہے، سی سنائی باتوں پر بغیر تحقیق کے ممل کرتا ہے، دُوسروں کی بُرائی کرتا ہے، دُوسرے کے اندرعیب نکالتا ہے، اپنے اوراپنی بیوی اوراولا داور داماد کے سوااس کی نظروں میں سب حجموٹے ہیں، اپنی پارسائی اورصاف دِلی کا پرچاراپنی زبان سے کرتا ہے، اپنی بیٹی اور داماد کو خودا پنے گھر میں رکھا ہوا ہے، مگر اپنے بیٹے کوسسرال والوں سے نفرت دِلانے کی تلقین کرتا ہے، بیوپیتی کرنے کو کہتا ہے، اور بہوکوایسی بات کہتا ہے جیسے وہ بہت زیادہ چاہتا ہے، الزام تراشی اس کے اندر ہے۔

ج....بعض لوگ تکبر کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، اوراس مرض کی وہ علامات ہیں جوآپ نے کھی ہیں۔ اگر وہ شخص دُوسروں کی بُر انی کرتا ہے، تو بُر انی کرنے میں کسرآپ نے بھی نہیں چھوڑی، آ دمی کو دُوسروں کے بجائے اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہئے، یہ مالک کی ستاری ہے کہ اس نے سب کا پر دہ ڈھانپ رکھا ہے، اپنے عیوب کوسو چنا اور اللہ تعالیٰ کی ستاری پر شکر کرنا ہی تکبر کا علاج ہے۔









# فلم ديڪينا

ریڈیو، ٹیلی ویژن وغیرہ کا دِینی مقاصد کے لئے استعمال

س.... جنابِ عالی! ریڈیو، ٹیلی ویژن اور وی سی آروہ آلات ہیں جوگانے بجانے اور تصاویری نمائش کے لئے ہی بنائے گئے ہیں، اور انہی فاسد مقاصد کے لئے مستقل استعال بھی ہوتے ہیں (جیسا کہ مشاہدہ ہے) کیکن اس کے ساتھ ساتھ مذہبی پروگرام کے نام سے مختصراوقات کے لئے تلاوت کلام پاک، تفسیر، حدیث، اُذان، درس وغیرہ بھی پیش کئے جاتے ہیں، سوال یہ ہے کہ: ا-کیاان آلات کا مرقبہ استعال جائز ہے؟ ۲-کیااس طرح قرآن، حدیث اور دِین شعائر کا تقدیں مجروح نہیں ہوتا؟

س....کیاا یک اسلامی ملک میں '' فرہبی پروگرام' اور دُوسر نے پروگراموں یا'' فرہبی اُمور' اور دیگراُمور کی تفریق اسلام کے اس تصوّرِ حیات کی نفی نہیں جس کے سار نے پروگرام اور سار نے اُمور فرہبی اور انسانی زندگی کا کوئی شعبہ یا کام دِین سے باہز نہیں ؟ سارے اُمور فرہبی اور انسانی زندگی کا کوئی شعبہ یا کام دِین سے باہز نہیں ؟ جس جو آلات لہو ولعب کے لئے موضوع ہیں، انہیں دِینی مقاصد کے لئے استعال کرنا دِین کی بے حرمتی ہے، اس لئے بعض اکا بر توریڈ یو پر تلاوت سے بھی منع فرماتے ہیں، لیکن میں نے توریڈ یو کے بارے میں ایس شدت نہیں دِکھائی۔ میں جائز چیزوں کے لئے اس کے استعال کو جائز سمجھتا ہوں۔ لیکن ٹی وی اور اس کی دُر یت کو مطلقاً حرام سمجھتا ہوں۔

· · فجراسلام' نامی فلم دیکھنا کیساہے؟

س..... چندسال پہلے پاکستان میں ایک فلم آئی تھی'' فجر اسلام''جس میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے مسلمانوں کی گمراہی اور جہالت کا دور دِکھایا گیا تھا،اوریہ فلم







ایک مسلمان ملک ہی نے بنائی تھی، جس میں مختلف اشارات کے ذریعے کی مقدس ہستیوں کی نشاند ہی کی گئی تھی، اور جس نے پاکستان میں ریکارڈ توڑ برنس کیا۔ کیا الیی فلم ایک مسلمان ملک کو بنانا اور ایک مسلمان کو دیکھنا جائز ہے؟ جبکہ ایک غیر مسلم ملک الیی فلم بناتا ہے تو پوری اسلامی دُنیا اس کی مذمت کرتی ہے اور جب ہم مسلمان ہوتے ہوئے الی حرکت کرتے ہیں تو یہ چیز ہمیں کہاں تک زیب دیتی ہے؟ یہ سوال اس لئے اہم ہے کہ ایک امریکی فلم "Message" کے بارے میں آپ کے کالم میں پڑھا تھا، اس لئے میں مندرجہ بالا فلم "فجر اسلام" کے بارے میں پوچھنے کی جرأت کر رہا ہوں اور ہوسکتا ہے ان دونوں فلموں میں کوئی بنیادی فرق ہو، جسے میں سیجھنے سے قاصر رہا ہوں، تو براہ مہر بانی اس کی وضاحت ضرور کرد ہے تا کہ میری اصلاح ہو سکے۔

ح ..... ' فجر اسلام' فلم پرعلائے کرام نے شدیدا حجاج کیااوراس کواسلام اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سازش قرار دیا ،لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ آج اسلام ،اسلامی ملکوں میں سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ حق تعالی حکمرانوں کو دین کافہم دے ، آمین!

ئی وی پر جج فلم دیشنا بھی جائز نہیں

س ...... پچھلے دنوں ٹی وی پر'' جج کی فلم'' وِ کھائی گئی، جس کوزیادہ تر لوگوں نے دیکھا، اسلام میں براہ راست فلم کی کیا حیثیت ہے؟ ایک شخص کہتا ہے کہ ویڈیوفلم ہرطرح کی جائز ہے، کیونکہ بیسائنس کی ایجاد ہے اور ترقی کی نشانی ہے، لہٰذااس کواستعال میں لایا جاسکتا ہے، بشرطیکہ اس میں عور تیں نہ ہوں۔ کیا اس کا بی خیال صحیح ہے؟

ہ ریبہ جی میں موسوں میں ہوتا ہے۔ وہ تو بالکل غلط کہتا ہے، شریعت میں تصویر ج..... جو شخص ٹی وی اور ویڈیوفلم کو جائز کہتا ہے، وہ تو بالکل غلط کہتا ہے، شریعت میں تصویر مطلقاً حرام ہے، خواہ دقیا نوسی زمانے کے لوگوں نے ہاتھ سے بنائی ہو، یا جدید سائنسی تر تی

منطقا حرام ہے، واہ دعیا ہوں رہائے سے وول سے ہا تھ سے بنان ہو، یا جدید سنا می کری نے اسے ایجاد کیا ہو، جہاں تک'' جج فلم'' کا تعلق ہے،اس کے بنانے والے بھی گنا ہگار ہیں

اور د کیھنے والے بھی، دونوں کوعذاب اورلعنت کا پورا پورا حصہ ملے گا، دُنیا میں تو مل رہا ہے،

آخرت كاانتظار يجيح ...!







''اسلامی فلم'' دیکھنا

س ..... ہم اہالیانِ پوشل کالونی سائٹ کرا چی ایک اہم مسکلہ اسلامی رُوسے حل کرانا چاہتے ہیں، عرض یہ ہے کہ انگریزی زبان میں اسلامی موضوعات پر فلمائی گئی ایک فلم کے بارے میں دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ اس فلم میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت امیر حمزہ، حضرت بلال حبثی رضی الله عنہم اور حضور صلی الله علیہ وسلم کی اُوٹٹی کی آواز بھی مخضر طور پر سنائی گئی ہے، مسکلہ یہ در پیش ہے کہ آیا ایک اسلامی فلم کی حیثیت سے بیلم دیکھنا جائز ہے یا ہم اس فلم کود کھرکسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں؟

ج..... فیلم''اسلامی فلم''نہیں، بلکہ اسلام اورا کا برِاسلام کا مذاق اُڑانے کے مترادف ہے، اس کادیکھنا گناو کبیرہ ہے۔

نی وی پر بھی فلم دیکھنا جائز نہیں

س.....ہم یہاں قطر میں کام کرتے ہیں اور جب کام سے فارغ ہوتے ہیں تو پھرا پنے گھر میں ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، جس کوہم سب دوست مل بیٹھ کرد یکھتے ہیں، ہمارے دوستوں میں کافی لوگ ایسے ہیں کہ وہ حاجی ہیں، اور بعض نے دودو بارنج کیا ہے، اور بعض لوگ اِمام مجد ہیں، بیسب حضرات شام کو پانچ بجے ٹی وی کے پاس بیٹھتے ہیں اور رات کو ۱۱ بجے تک ٹی وی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور دِلچیپ بات سے کہ یہاں پرتقر یباً سب پروگرام عربی اور ان حضرات میں سے کوئی بھی اس کی زبان کوئیس جانتا۔ ظاہر ہے اگریزی میں ہوتے ہیں اور ان حضرات میں سے کوئی بھی اس کی زبان کوئیس جانتا۔ ظاہر ہے ان سے ان کی مراد پروگرام بھی نہیں بلکہ ان کی ادا کا راؤں کود کھنا ہے، جو کہ ایک گناہ ہے۔ ہمارے جو دوست سینما کو جاتے ہیں تو بیحا جی صاحبان اور مولوی صاحبان ان کوفلم پر جانے ہمارے جو دوست سینما کو جاتے ہیں تو بیحا جی صاحبان اور مولوی صاحبان ان کوفلم پر جانے رہی ہوتو یہ لوگ سب سے پہلے ٹی وی پرفلم دیکھنا گناہ ہے' اور جب کوئی فلم ٹی وی پر چل رہی ہوتو یہ لوگ سب سے پہلے ٹی وی پرفلم دیکھنا گناہ ہے' اور جب کوئی فلم ٹی وی پر چل وی دیکھنا، ان جیسے پر ہیز گاروں کے لئے دُرست ہے؟ کیا ٹی وی اور فلم میں کوئی فرق ہے؟ وی دیکھنا، ان جیسے پر ہیز گاروں کے لئے دُرست ہے؟ کیا ٹی وی اور فلم میں کوئی فرق ہے؟ اور کیا ان کے دعوے کے مطابق فلم دیکھنا گناہ ہے اور ٹی وی میں وہی فلم دیکھنا گناہ ہیں۔







ان سوالات کا جواب دے کرمشکور ہونے کا موقع دیں، والسلام۔

ج…فلم ٹی وی پر دیکھنا بھی جائز نہیں، نہاس میں اور سینما کی فلم میں کوئی بنیا دی نوعیت کا فرق ہے، دونوں کے درمیان فرق کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص گندے بازار میں جاکر بدکاری کرے، اور دُوسراکسی فاحشہ کواپنے گھر میں بلاکر بدکاری کرے، اس لئے تمام مسلمانوں کواس گندگی سے پر ہیز کرنا جا ہئے۔

### حیاتِ نبوی پرفلم-ایک یہودی سازش

س.....میرےایک محترم دوست نے کسی عزیز کے گھرٹیلی ویژن پروی ہی آرکے ذریعے امریکہ کی بنی ہوئی ایک فلم "Message" جس کا اُردومعنی'' پیغام'' ہے، دیمھی،اوراس فلم کی تعریف دفتر آ کرکرنے لگے، دراصل وہ فلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے متعلق تھی اور ہجرت کے بعد کے واقعات قلم بند کئے گئے تھے۔اس میں یہ دِکھایا کہاشاعتِ اسلام میں کتنی دُشواریاں پیش آئیں،مسجر قبا کی تعمیر،حضرت بلال حبثی گوا ذان دیتے ہوئے دِکھایا، حضرت حمزہ کا کردار بھی ایک عیسائی ادا کارنے ادا کیا،سب سے بُری بات پیرہے کہاس فلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سابیہ مبارک تک دِکھایا، لیعن پیر سجدِ قبا کی تغییر ہور ہی ہے اور وہ ساپیہ اِ بنٹ اُٹھا اُٹھا کردے رہاہے۔غرض بیرظا ہر کرنے کی کوشش کی کہاس فلم میں نعوذ باللّٰد حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کا تصوّر ہے۔میرے محتر م دوست اس کوایک تبلیغی فلم کہدر ہے تھے، کہنے لگے کہاس میں مسلمانوں برظلم وستم دِکھایا گیا ہے اور بڑے اچھے مناظر فلمائے گئے۔ غرض اس کی تعریف کی ۔ لیکن میں نے جب سنا تو دُ کھ ہوا، میں نے فوراً کہا کہ ایسی فلم مسلمانوں کو ہر گزنہیں دیکھنی چاہئے ، بلکہ ایسی فلموں کا بائیکا ئے کریں ،مسلمانوں کا بمان کتنا کمزور ہو گیا ہے، اتنی بڑی بڑی ہستیوں اور صحابہ کرام رضی الله عنهم کے کر دار زانی اور شرانی عیسائی ادا کاروں نے ادا کئے اور نہ جانے کس نا پاک سامیہ کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامیہ سے تشبیہ دی، کتنے افسوں کی بات ہے۔آپ سے گزارش ہے کہ کیا الی فلم کو دیکھا جاسکتا ہے؟ اورا گرنہیں تو جن لوگوں نے بیلم دیکھی ہےان کوتو بہ اِستغفار کرنی چاہئے ،خدارا!اس









کاجواب ضرور ضرورا خباری معرفت دیں اور دیکھنے والوں کواس کی کیاسز المنی چاہئے؟
ج..... آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوفلمانا، اسلام اور مسلمانوں کا بدترین مذاق
اُڑانے کے مترادف ہے۔علائے اُمت اس پرشدیدا حتجاج کر چکے ہیں اور حساس مسلمان
اس کواسلام کے خلاف ایک یہودی سازش تصوّر کرتے ہیں، ایسی فلم کا دیکھنا گناہ ہے اور اس
کابائیکا ئے فرض ہے۔

ٹی وی میںعورتوں کی شکل وصورت دیکھنا

س....کیائی وی میں بھی عورتوں کی شکل وصورت دیکھنا گناہ ہے؟ میں نے ایک جگہ رسالے میں پڑھاتھا کہ نامحرَم عورتوں کا دیکھنااوراس کا عادی ہونا بہت بڑا گناہ ہے،موت کے وقت انجام اچھانہیں ہوتا، کیااس کا اطلاق ٹی وی پر بھی ہوتا ہے؟

ج..... ٹی وی دیکھنا جائز نہیں ،اس پر نامحرَم عورتوں کا دیکھنا گناہ در گناہ ہے۔

ئى وى اورويار يوپراچھى تقريري<u>ن</u> سننا

س ......ہم کواس قدر شوق ہوا کہ ہم جہاں بھی کوئی اچھابیان ہوتا ہے وہاں بینی جاتے ہیں، اور یہاں تک ویڈ یو کیسٹے ہیں اور خاص کر اور یہاں تک ویڈ یو کیسٹے ہیں اور خاص کر جعد کوئی وی پر جو پروگرام آتا ہے،اس کوبھی سنتے ہیں،لیکن ہم کوکسی نے کہا کہ بیجا ئز نہیں،لہذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بتائیں بیجا ئز ہے یا ناجائز؟

ج.... ہماری شریعت میں جاندار کی تصویر حرام ہے،اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے، ٹیلی ویژن اور ویڈیوفلموں میں تصویر ہوتی ہے، جس چیز کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حرام اور ملعون فرما رہے ہوں، اس کے جواز کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان چیز وں کو اچھے مقاصد کے لئے استعال کیا جاسکتا ہے، یہ خیال بالکل لغو ہے۔اگر کوئی اُمِّ الخبائث (شراب) کے بارے میں کہے کہ اس کو نیک مقاصد کے لئے استعال کیا جاسکتا ہے تو قطعاً لغو بات ہوگی۔ ہمارے دور میں ٹی وی اور ویڈیو'' اُمِّ الخبائث النہ بائٹ کا سرچشمہ ہیں۔







آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بارے میں بنی ہوئی فلم دیکھنا

س....وی سی آرنے پہلے گندگی پھیلائی ہوئی ہے، اب معلوم ہوا ہے کہ وی سی آر پر ملتان اور سا ہیوال میں وہی فلم دِکھائی جارہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر بنی ہے، اور اس فلم پر وُنیائے اسلام نے ثم و غصے کا اظہار کیا تھا اور اسلامی حکومتوں نے فدمت بھی کی تھی ۔ کیا حکومت اس سلسلے میں کوئی مثبت قدم اُٹھائے گی اور اس شیطانی عمل کورو کئے کے لئے عوام الناس کا فرض نہیں ہے؟ جولوگ یفلم چلانے، دیکھنے یا دِکھانے کے مجرم ہیں، ان کے لئے شریعت محمدی کا کیا حکم ہے؟ میں نے اس سلسلے میں پورے وقوق اور معتبر شہادتوں کے لئے شریعت محمدی کا کیا حکم ہے؟ میں نے اس سلسلے میں پورے وقوق اور معتبر شہادتوں ہے معلوم کرلیا ہے کہ یفلم دِکھوں۔

ح .....آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی ذات ِ مقد سه کوفلم کاموضوع بنانا، نهایت دِل آزار تو بین هم ، و شمنانِ اسلام نے بار ہااس کی کوشش کی ، لیکن غیور مسلمانوں نے سرا پااحتجاج بن کر ان کی سازش کو ہمیشہ ناکام بنایا۔ اگر آپ کی اطلاعات صحیح ہیں تو بینہایت افسوس ناک حرکت ہے، حکومت کواس کا فوری نوٹس لینا چاہئے اور اس کے مرتکب افراد کو تو بین ِ رسالت کے جرم پرسخت سزاد بن چاہئے۔ اگر حکومت اس طرف توجہ نہ کرے تو مسلمانوں کو آگر بڑھ کر خوداس کا سید باب کرنا چاہئے۔

ٹیلی ویژن دیکھنا کیساہے؟ جبکہاس پر دینی پروگرام بھی آتے ہیں

س ..... ٹیلی ویژن دیکھنا کیسا ہے؟ جبداس پر دینی غور وفکراور تفسیر وغیرہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ رہا تصویر کا مسلہ تو بعض اہلِ علم کہتے ہیں کہ بد پر چھا کیں ہے، مکس ہے، کوئی کہتا ہے کہ تصویر ساکن یعنی فوٹو کی ممانعت ہے، اور بدچلتی پھرتی ہے۔ وضاحت فر ماویں۔ ج. .... ٹیلی ویژن کا مدار تصویر ہے، اور تصویر کا ملعون ہونا ہر مسلمان کو معلوم ہے، اور کسی ملعون چیز کوکسی نیک کام کا ذریعہ بنانا بھی دُرست نہیں۔ مثلاً: شراب سے وضو کر کے کوئی شخص نماز پڑھنے گئے، تمام اہلِ علم اس پر متفق ہیں کھکسی تصویریں جو کیمرے سے لی جاتی







ہیں،ان کا حکم تصویر ہی کا ہے،خواہ وہ متحرک ہویا ساکن۔

فلم دیکھنے کے لئے رقم دینا

س ..... ہمارے محلے کے چندلڑ کے لئم کے لئے پیسے جمع کرتے ہیں اور ہم نے ان کو پہلے ۲۵ روپ دے ہیں اور ہم نے ان کو پہلے ۲۵ روپ دیئے تھے، اور ہم نے لئم نہیں دیکھی تھی ، اب آپ سے بیگز ارش ہے کہ لئم کے لئے پیسے دینا بھی گناہ ہے، اور فلم دیکھنا بھی گناہ ہے، ان کوآخرت میں کیا سزا دی جائے گی؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں ان کی کیا سزاہے؟ اور کیا گناہ ہے؟

ج ..... جوسز افلم د کیھنے والول کی ہے، وہی اس کے لئے پیسے دینے والول کی ۔

ویڈیوفلم کوچھری، چاقو پرقیاس کرنا دُرست نہیں

س....اس ماہِ رمضان میں اِعتکاف کے لئے ایک خانقاہ گیا، اس خانقاہ کے جو پیرصاحب
ہیں، ان کے طریقِ کارپر میں کافی عرصے سے ذکر کرتار ہا ہوں۔ اس دفعہ جب میں بیعت
ہونے کے ارادے سے ان کے پاس گیا تو وہاں عجیب منظر دیکھنے میں آیا، پیرصاحب ظہر
اور عصر کے درمیان ایک گھنٹے تک درسِ قرآن دیتے تھے، جس کی ویڈیونلم بنتی تھی، جب میں
نے یہ چیز دیکھی تو میں نے بیعت کا ارادہ بدل دیا۔ یہاں اپنے مقام پرواپس آکر ان کے
پاس خطاکھا، جس میں ان کے پاس لکھا کہ علمائے کرام تو ویڈیونلم کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔
پاس خطاکھا، جس میں ان کے پاس لکھا کہ علمائے کرام تو ویڈیونلم کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔
کے لئے ان چیزوں کا استعمال بھی جائز، اور ناجائز کا موں کے لئے ان کا استعمال بھی بائز، اور ناجائز کا موں کے لئے ان کا استعمال بھی بائز، اور مفتیان صاحبان اس سلسلے میں کیا فرماتے بیں؟ کیا وین کی تبلیغ کے لئے ویڈیونلم کا استعمال جائز ہے؟ اور اگر نہیں تو تحریر فرمائیں تا کہ میں۔
میرے پاس اس کے بارے میں کوئی مثبت جواب ہو، ان کا جواب بھی آپ کے پاس بھیج

ج.....ویڈیوفلم پرتصوریں لی جاتی ہیں اورتصور جاندار کی حرام ہے، اورشر بعتِ اسلام میں حرام کام کی اجازت نہیں۔اس لئے اس کوچھری، چاقو پر قیاس کرنا غلط ہے، اور ان پیر





صاحب کا اِجتهاد نارواہے۔آپ نے اچھا کیا کہ ایسے برخود غلطآ دمی سے بیعت نہیں گی۔

بیوی کوٹی وی دیکھنے کی اجازت دینا

س .....ایک شخص کے باپ کے گھر ٹیلی ویژن ہے، گھر کے سارے افراد ہر پروگرام دیکھتے ہیں، کین وہ شخص کے باپ کے گھر ٹیلی ویژن ہے، گھر کے سارے افراد ہر پروگرام دیکھتے ہیں، کین وہ شخص اس کو پیند نہیں کرتا ، ٹیلی ویژن پروگرام دیکھنا کیسا ہے؟ ج ..... ٹیلی ویژن جس میں کہ فخش تصاویر کی نمائش ہوتی ہے، اور انسان کے لئے ایک اعتبار سے اس میں دعوتِ گناہ ہے، اس کا دیکھنا شرعاً جا ئر نہیں ، کیونکہ جس طرح غیر محرَم عور توں کو دیکھنا جا ئر نہیں ، لہذا جناب کواپنی بیوی کو دیکھنا جائر نہیں ، لہذا جناب کواپنی بیوی کو ٹیلی ویژن دیکھنے کی اجازت نہیں دینی چاہئے۔

ویڈیوکیسٹ بیچنے والے کی کمائی ناجائز ہے، نیزیہ دیکھنے والوں کے گناہ میں بھی شریک ہے

س.....میری دُ کان سے جولوگ فلمیں (جوبعض اوقات بے ہودہ بھی ہوتی ہیں) لے کر جاتے ہیں، کیاان کے ساتھ جھے بھی گناہ ہوگا؟

ح.....جی ہاں! آپ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں، مزید برآں یہ کہ بیآ مدنی بھی ماک نہیں۔

س ..... کہا جاتا ہے کہ فلمیں دیکھنے سے معاشرہ بگڑتا ہے، لڑکیاں بے پردہ ہوجاتی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جھوٹے بچے گلیوں میں قرآنی آیات کے بجائے نت نئے مقبول گانے گاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن کیا اس کا گناہ میرے سریا میرے سریا میرے جیسے دُوسرے لوگ جھوں نے ویڈیو کی دُکا نیس کراچی میں بلکہ ملک کے چھے چھے میں کھولی ہوئی ہیں، ان کے بھی سر ہوگا؟ بہر حال ہم توروزی کی خاطر بیسب کچھ کرتے ہیں اور ہمارا مقصد روزی ہوتا ہے، کسی کو بگاڑنا نہیں۔

ح ..... يتو أو پر لكھ چكا مول كه آپ اور آپ كى طرح كا كاروباركرنے والےاس كناه ميں







اوراس گناہ سے پیدا ہونے والے دُوسرے گنا ہوں میں برابر کے شریک ہیں۔ رہا یہ کہ آپ کا مقصدروٹی کمانا ہے،معاشرے میں گندگی پھیلانا نہیں،اس کا جواب بھی اُوپر لکھ چکا ہوں کہ ایسی روزی کمانا ہی حلال نہیں جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہواور گندگی پھیلے۔

ٹیلی ویژن میں کام کرنے والے سب گنا ہگار ہیں

س.... ٹیلی ویژن میں عام طور سے گانے اور میوزک کے پروگرام دِکھائے جاتے ہیں، اکثر مخلوط گانے اور پروگرام ہوتے ہیں، اور اس گناہ کے فعل میں ٹیلی ویژن کے اربابِ اختیار بھی شامل ہوتے ہیں، اس گناہ کا کفارہ ممکن ہے یانہیں؟ اور اگر ہے تو کیا؟

ح ..... ناچ اور گانا حرام ہے اور گناو کبیرہ ہے، ٹیلی ویژن دیکھنا بھی گناہ ہے۔ ناچنے والی، ٹیلی ویژن چلانے والی، ٹیلی ویژن چلانے والے اور ٹیلی ویژن دیکھنے والے بھی گنام گار ہیں، اللہ تعالیٰ نیک ہدایت فرما کیں۔

ریڈیواورٹیلی ویژن کے محکموں میں کام کرنا

س .....جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت سے ایسے ادارے ہیں جن کا وجود ہی اسلامی نقطۂ نگاہ سے جائز نہیں، مثلاً: ٹیلی ویژن، ریڈیو وغیرہ، جن سے قص و موسیقی اور اسی فتم کی دُوسری چیز بی نشر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے میرے اور بہت سے مسلمانوں کے دِل میں یہ مسئلہ ہوگا کہ ان محکموں سے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کی روزی وابستہ ہے، ان میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جواب فرض کو بہت ہی خوش اُسلوبی اور دیانت داری سے انجام دیتے ہیں، تو کیا ان لوگوں کی روزی جوان اداروں سے منسلک ہیں، جائز ہے؟ اور اگر جائز نہیں تو کیا وہ لوگ گنا ہگار ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ اس پیسے سے ایس معصوم بچوں کی پروَرش کرتے ہیں، جن کو ابھی اچھے اور بڑے کی تمیز نہیں، تو کیا وہ بھی اپنے معصوم بچوں کی پروَرش کرتے ہیں، جن کو ابھی اچھے اور بڑے کی تمیز نہیں، تو کیا وہ بھی

ج .....رقص وموسیق کے گناہ ہونے اوراس کے ذریعے حاصل کی گئی رقم کے ناپاک ہونے میں کیا شبہ ہے ...؟ باقی وہ معصوم بچے جب تک نابالغ ہیں، گناہ میں شریک نہیں، بلکہ حرام آمدنی سے پر وَرِش کا وبال ان کے والدین پر ہے۔

اس گناہ میں شریک ہیں یا پھران کے والدین پر ہی تمام گناہ ہوگا؟









وی می آرد یکھنے کی کیاسزاہے؟

س..... ہمارے معاشرے میں وی سی آر کی لعنت پھیل گئی ہے، جس سے ہماری نئی نسل فلمیں دیکھ کر بُری طرح متأثر ہوئی ہے، اس لئے میں چاہتی ہوں کہ آپ قر آن وسنت کی روشنی میں واضح کیجئے کہاس کی سزا کیا ہے؟

ج.....اس کی سزا دُنیا میں تو مل رَہی ہے کہ نئ نسل نے اپنی اور دُوسروں کی زندگی اَجیرن کر رکھی ہے،آخرت کاعذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے...!

ٹی وی اور ویڈیولم

س.....کیا فرماتے ہیں مفتیانِ شرعِ متین وعلائے دِین اس بارے میں کہ ٹی وی اور ویڈیو کیسٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آیا یہ تصویر کی حیثیت سے ممنوع ہیں یانہیں؟ اس بارے میں مندرجہ ذیل اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چا ہتا ہوں۔

ا:.....اگرئی وی براہِ راست ریز (شعاعوں) کے ذریعہ جو کچھ وہاں ہورہاہے وہ اسی آن میں ہمیں دِکھارہی ہو، جیسے بھی بھی جج پر وگرام نشر ہوتے ہیں، جو کچھ وہاں جائِ کرام کرتے ہیں وہ ہم اسی آن میں یہاں دیکھتے ہیں، کیااس وقت ٹی وی دُور بین جیسی نہیں ہوتی ؟اورکیاکسی آلے سے اگردُورکی آ واز سننا جائز ہے تو کیا دُورکا دیکھنا جائز نہیں؟

۲:.....فلم میں ایک خرابی بیہ بتائی جاتی ہے کہ اس میں تصویر ہے، اور تصویر حرام ہے۔ گرویڈ یوکیسٹ میں کسی طرح کی تصویر نہیں چھپتی ، بلکہ اس کے ذریعے اس کے سامنے والی چیزوں کی ریز (Rays) شعاعوں کوٹیپ کرلیا جاتا ہے، جس طرح آواز کوٹیپ کرلیا جاتا ہے، بٹیپ ہونے کے باوجود جس طرح آواز کی کوئی صورت نہیں ہوتی ، بلکہ وہ غیرمرئی ہوتی ہے، اسی طرح ان ریز شعاعوں کی بھی کوئی صورت نہیں ہوتی ، لہذا فلمی فیتوں اور ویڈیو کیسٹ میں بڑا فرق ہے، المی فیتوں میں تو تصویر با قاعدہ نظر آتی ہے، جس تصویر کو پردے پر بڑھا کر دِکھایا جاتا ہے مگر ویڈیو کیسٹ 'مقناطیسی' ہوتے ہیں جو مذکورہ ریز کرنوں کو جذب کر لیتے ہیں، پھران جذب شدہ کوئی وی ہے متعلق کیا جاتا





ہے، تو ٹی وی ان ریز کوتصور کی صورت میں بدل کرا پنے آئینے میں ظاہر کردیتی ہے، چونکہ میصورت متحرک اور غیر قار ہوتی ہے اسے عام آئینوں کی صورت پر قیاس کیا جاتا ہے، جب تک آئینے کے رُوبرو ہو اس میں صورت رہے گی، اور ہٹ جانے کی صورت میں ختم ہوجائے گی، یوں ہی جب تک ویڈیوکیسٹ کا رابطہ ٹی وی سے رہے گا تصویر نظر آئے گی، اور رابطہ منقطع ہوتے ہی تصویر فنا ہو جائے گی۔

۳:.....آئینے اور ٹی وی کے ناپائیدار عکوس کوحقیقی معنوں میں تصویر ہمثال ،مجسمہ، اسٹیجو وغیرہ کہنا جہائیں ،اس لئے کہ پائیدار ہونے سے پہلے عکس ہی ہوتا ہے، تصویر نہیں بنیا، اور جب اسے کسی طرح سے پائیدار کرلیا جائے تو وہی تصویر بن جاتا ہے، اب اگر اس کو ناظرین تصویر کہیں تو یہ مجازاً ہوگا۔

۳:.....اوریہ کہ جبعلاء نے بالا تفاق بہت چھوٹی تصویر جیسے بٹن یا انگوٹھی کے تکینے پرتصویر کے استعمال کو جائز کہا ہے، مگریہاں تو ویڈیو میں بالکل تصویر کا وجود ہی نہیں، اورکسی طاقتورخور دبین ہے بھی نظرنہیں آتا۔

3:.....او پر والی با توں پر نظر رکھتے ہوئے میرے خیال میں ٹی وی بذاتِ خود خراب یا مذموم نہیں، ہاں! موجودہ پر وگراموں کو مذِ نظر رکھتے ہوئے ٹی وی کو مذموم کہا جاسکتا ہے، مگر اس سے بیدلا زم نہیں آتا کہ آدمی ٹی وی ندر کھے، بلکہ مذموم پر وگرام کو ندد کھے، جیسے ریڈ یو۔

۲:..... یہ بات زیرِغور ہے کہ اگر پاکستان کا مقدرا چھا بن جائے اور یہاں مکمل اسلامی حکومت قائم ہوجائے تو کیا ٹی وی اور ٹی وی اسٹیشن ختم کئے جا کیں گے؟ ک:..... یہ کہ یہاں پرہم سے مہاجا تا ہے کہ مفتی محمود کہھی کبھی ٹی وی پراپنی تقریر

میں ساتے تھے، کیاان کاعمل ینہیں بتار ہاہے کہ وہ فی ذاتے ٹی وی کو مذموم نہ جھتے تھے؟ سناتے تھے، کیاان کاعمل ینہیں بتار ہاہے کہ وہ فی ذاتے ٹی وی کو مذموم نہ جھتے تھے؟

٨:.....يك علمائ حجاز ومصركان بارے ميں كيا خيال ہے؟

9:.....ہم سے سائنس کے طلباء کہدرہے ہیں کہ جو ہم میں سے ٹی وی دیکھ رہا ہے، وہ علمی سائنس میں ہم سے آگے ہے، کیونکہ ٹی وی میں جدید پروگرام دیکھتے ہیں، کیا









ہمیں آ کے بڑھنے کی اجازت نہیں؟

اور آخر میں بیعرض کردینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میری بیساری بحث ٹی وی کوخواہ مخواہ جائز رکھنے کے لئے نہیں، بلکہ اس جدید مسئلے کے سارے پہلو آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے، خلطی ہوتو معاف فرمائیں۔

ج..... جونکات آپ نے پیش فرمائے ہیں، اکثر و بیشتر پہلے بھی سامنے آتے رہے ہیں، ٹی وی اور ویڈیونلم کا کیمرہ جونصوریں لیتا ہے وہ اگر چہ غیر مرئی ہیں، لیکن تصویر بہر حال محفوظ ہے، اور اس کو ٹی وی پر دیکھا اور دِکھایا جاتا ہے، اس کو تصویر کے حکم سے خارج نہیں کیا جاسکتا، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہاتھ سے تصویر بنانے کے فرسودہ نظام کی بجائے سائنسی ترقی میں تصویر سازی کا ایک دقیق طریقہ ایجاد کرلیا گیا ہے، لیکن جب شارع نے تصویر کو حرام قرار دیا ہے تو تصویر سازی کا طریقہ خواہ کیسا ہی ایجاد کرلیا جائے تصویر تو حرام ہی رہے گی۔ اور میر سے ناقص خیال میں ہاتھ سے تصویر سازی میں وہ قباحتین نہیں تھیں جودیڈیو فلم اور ٹی وی نے بیدا کردی ہیں۔ ٹی وی اور ویڈیو کیسٹ کے ذریعہ گھر گھر سینما گھر بن گئے ہیں۔ کیا ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ شارع ہاتھ کی تصویر وں کوتو حرام قرار دے، اس کے بنانے والوں کو ملعون اور ''اشڈ عذابًا بوم القیامہ'' بنائے اور فواحش و بے حیائی کے اس طوفان کو جسے عرف عام میں'' ٹی وی'' کہا جاتا ہے، حلال اور جائز قرار دے…؟

ر ہایہ کہ اس میں کچھ فوائد بھی ہیں، تو کیاخمراور خزیر، سوداور جوئے میں فوائد نہیں؟

لیکن قرآنِ کریم نے ان تمام فوائد پریہ کہہ کرلیمر پھیردی ہے: "وَاثُ مُهُ مَا أَکْبَ رُمِن مِن قَلْمِهِمَا" ۔ یہ بھی کہاجا تا ہے کہ ویڈیوفلم اور ٹی وی سے بینے اسلام کا کام لیاجا تا ہے، ہمارے یہاں ٹی وی پر دینی پروگرام بھی آتے ہیں، لیکن کیا میں بڑے ادب سے پوچھ سکتا ہوں کہ ان دینی پروگراموں کو دیکھر کتنے غیر مسلم دائر ہاسلام میں داخل ہوگئے؟ کتنے بنمازیوں نے نماز شروع کردی؟ کتنے گنا ہگاروں نے گنا ہوں سے تو بہکر لی؟ لہذا یہ خض دھوکا ہے۔ فواحش کا بیآ لہ جو سرتا سرنجس العین ہے اور ملعون ہے، اور جس کے بنانے والے دُنیاو آخرت میں ملعون ہیں، وہ تبلیغ اسلام میں کیا کام دے گا؟ بلکہ ٹی وی کے یہ دِینی پروگرام گراہی میں ملعون ہیں، وہ تبلیغ اسلام میں کیا کام دے گا؟ بلکہ ٹی وی کے یہ دِینی پروگرام گراہی





کھیلانے کا ایک مستقل ذریعہ ہیں، شیعہ، مرزائی، طحد، کمیونسٹ اور نا پختہ علم لوگ ان دِینی پروگراموں کے لئے ٹی وی پر جاتے ہیں اور اناپ شناپ جوان کے منہ میں آتا ہے کہتے ہیں، کوئی ان پر پابندی لگانے والانہیں، اور کوئی صحح وغلط کے درمیان تمیز کرنے والانہیں، ابر فرمایا جائے کہ یہ اسلام کی تبلیغ وإشاعت ہورہی ہے یا اسلام کے حسین چرے کومنح کیا جارہا ہے...؟

۔ رہایہ وال کہ فلاں میہ کہتے ہیں اور میکرتے ہیں، میہ مارے لئے جواز کی دلیل نہیں۔ فلم اور تبلیغ دِین

س..... جعرات ۲۹ را کو بر ۱۹۸۱ء کی اشاعت میں جناب کو نیازی صاحب نے کہھاہے کہ: "فلم اور ٹی وی کے ذریعے اسلام کی اشاعت ہونی چاہئے، اور فلم اور ٹی وی ایسا زبردست میڈیا ہے کہ ہر گھر میں موجود ہے، اور اس کا ہر چھوٹے بڑے کو چہکا ہے۔ "آگ کو شرصاحب لکھتے ہیں کہ: "اب وہ زمانہ نہیں کہ فلم کے جائزیانا جائز ہونے کے بارے میں بخشیں کی جائیں، ہم پیند کریں یا ناپیند، وُنیا بھر میں اسے بطور تفری اینالیا گیا ہے "تو کیا واقعی ان ذرائع کو اسلام کی عظمت کے لئے استعال کیا جاستا ہے؟ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ: "جب حلال وحرام کے اجارہ دار حلقے خوداس عصری رُدجان کے سامنے بہس ہوں تو کیا مناسب نہ ہوگا کہ مسلمان ملک انتہا پیندی کے سنگھاس سے نیچ اُر کرصنعت فِلم سازی کے لئے اصلاحی اور انقلا بی انداز فکر اختیار کریں؟"

ج ....آپ كے سوال ميں چند باتيں قابلِ غور ہيں:

اوّل: .... جناب کوشر صاحب نے حلال وحرام کے 'اجارہ دارحلقوں' کے لفظ سے جوطنز کیا ہے، اگران کی مرادعلائے کرام سے ہے تو قابلِ افسوس جہلِ مرکب ہے، اس لئے کہ کسی چیز کوحلال یا حرام قرار دینا اللہ ورسول کا کام ہے، علائے کرام کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اللہ ورسول کی حرام کی ہوئی چیز ول کو کھش اپنی خواہش فنس یالوگوں کی غلط خواہشات کی وجہ سے حلال کہنے سے معذور ہیں۔ اگر کوشر صاحب اسی کو''اجارہ داری' سے تعبیر کرتے ہیں کہ حضراتِ علائے کرام، کفر ونفاق کو اسلام کیوں نہیں کہتے؟ حرام کو حلال کیوں نہیں









کردیے؟ منکرات وخواہشات کونیکی و پارسائی کیوں نہیں بتاتے؟ اور ہر وہ ادائے کے جو معاشرے میں رواج پنہ رہوجائے، اس کوعین صراطِ مستقیم کیوں نہیں کہتے ...؟ تو میں جناب کوثر صاحب سے عرض کروں گا کہ بیاجارہ داری بہت مبارک ہے، اوراً مید ہے کہ قیامت کے دن ان کے ان الفاظ کوشہادت کے طور پر بارگا و خداوندی میں پیش کیا جاسکے۔ اور ان سے بھی تو قع رکھوں گا کہ وہ اُتھم الحا نمین کی عدالت میں بیگواہی ضرور دیں (اگر وہ قیامت پرایمان رکھتے ہیں) کہ: ''یا اللہ! تیر ہاں بندوں نے حلال وحرام کی اجارہ داری قائم کر رکھی تھی، آپ نے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کوحرام قرار دیا تھا، ہم کردیا جائے، مگران بندگانِ خدانے کی کی ایک نہ مانی ، ان کی ایک ہی رَٹر بی کہ جس چیز کو اللہ ورسول نے حرام قرار دے دیا ہے، وہ ہمیشہ کے لئے حرام رہے گی، قیامت تک کوئی گواللہ ورسول نے حرام کی ہوئی چیز کو حلال نہیں کرسکتا۔'' جب کوثر صاحب بارگا ہو الہی میں بیشہادت دیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اُتھم الحاسمین کا فیصلہ س کے تق میں ہوتا ہے؟ میں بیشہادت دیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اُتھم الحاسمین کا فیصلہ کس کے تق میں ہوتا ہے؟ میں بیشہادت دیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اُتھم الحاسمین کا فیصلہ کس کے تق میں ہوتا ہے؟ میں بیشہادت دیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اُتھم الحاسمین کا فیصلہ کس کے تق میں ہوتا ہے؟ میں افتح ہا کہ اُتھم الحاسمین کا فیصلہ کس کے تق میں ہوتا ہے؟

دوم:.....کوشر صاحب کا بیارشاد که: ''اب وہ زمانہ نہیں کہ فلال چیز کے جائزیا ناجائز ہونے کے بارے میں بحثیں کی جائیں'' بیدقصہ پڑھ کرکم از کم میرے تو رونگئے کھڑے ہوں کہ یاکسی ایسے خص سے جس کے دِل میں رائی کے دسویں ھے کے برابر بھی ایمان ہو، بیتو قع کی جاسکتی ہے کہ کسی چیز کے شرعاً حلال یا حرام اور جائزیا ناجائز ہونے کی بحث ہی کو بے کار کہنے گئے ...؟ العیاذ باللہ! اُستخفر اللہ!

اورکوشر صاحب کی بیدلیل بھی عجیب ہے کہ: ''ہم پسند کریں یا ناپسند، وُنیا بھر میں اسے بطور تفریخ اپنالیا گیا ہے'' کیا جو چیز انسانیت وشرافت اور آئین وشرع کے علی الرغم، فساق و فجار کے عام حلقوں میں اپنالی جائے وہ جائز اور حلال ہوجاتی ہے؟ اور اس کے جائز یا ناجائز ہونے کے بارے میں بحث کرنا لغواور بے کار ہوجاتا ہے؟ آج ساری وُنیا میں قانون شکنی کا رُجان ہڑھتا جارہا ہے، کوشر صاحب کو جا ہے کہ وُنیا بھر کی حکومتوں کو مشورہ قانون شکنی کا رُجان ہڑھتا جارہا ہے، کوشر صاحب کو جا ہے کہ وُنیا بھر کی حکومتوں کو مشورہ



إدفيرت،





دیں کہ یہ آئین وقانون کی پابندیاں لغو ہیں، ہر جگہ بس جنگل کا قانون ہونا چاہئے کہ جس کے جی میں جو آئے کرے، اور جدھر جس کا منه اُٹھے ادھر چل نظے، مہذب حکومتوں کو ایسا مشورہ دیا جائے، تو یقین ہے کہ مشورہ دینے والے کی جگہ دِ ماغی شفاخانہ ہوگ ۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ ایک پڑھا لکھا تخص، جومسلمان کہلاتا ہے، خدا ورسول کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ:
''جناب! یہ بیسویں صدی ہے، اس زمانے میں آپ کے طلال وحرام کوکوئی نہیں پوچھتا، اس کے ہمیں اس سے معاف رکھئے۔' کلا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ!

سوم:.....فلم اورتصور کوخدا ورسول نے حرام قرار دیا ہے اوران کے بنانے والوں پرلعنت فرمائی ہے۔ کوثر صاحب کا پیمشورہ کہ اس حرام اور ملعون چیز کوعظمت اسلام کے لئے استعال کرنا چاہئے ، اس کی مثال بالکل الیی ہے کہ کوئی شخص پیمشورہ دے کہ چونکہ اس ز مانے میں سود سے چھٹکاراممکن نہیں،اس لئے اس کے حلال یا حرام ہونے کی بحث تو بے کارہے، ہونا پیچاہئے کہ تمام اسلامی ممالک سود کی نجاست سے مسجدیں تعمیر کیا کریں۔ میں یہ بیجھنے سے قاصر ہوں کہ آخروہ کونسا اسلام ہوگا جس کی عظمت ایک حرام اور ملعون چیز کے ذریعہ دوبالا کی جائے گی؟ جب حلال وحرام کی بحثوں کوہی بالائے طاق رکھ دیا جائے تو اسلام باقی ہی کہاں رہا،جس کی تبلیغ واشاعت اورعظمت وسربلندی مطلوب ہے...؟ کوثر صاحب شاید ینهیں جانتے کہ اسلام اپنی اشاعت وسر بلندی کے لئے ان شیطانی آلات کا منّت کشنہیں ہے،اوران شیطانی آلات ہے جو چیز فروغ پائے گی وہ اسلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کالا یا ہوااسلام نہیں ہوگا ، بلکہ کوثر صاحب اوران کے ہم نوا وَں کا خودسا ختہ اسلام ہوگا، جس میں نہ کفروایمان کا امتیاز ہو، نہ حلال وحرام کی تمیز ہو، نہ جائز و نا جائز کا سوال ہو، نہ مردوز ن کے حدود ہول، نہ نیکی وبدی کا تصوّر ہو، نہ إخلاص ونفاق کے درميان كوئى خطِ امتياز ہو،ايسے نام نہاداسلام ميں سب بچھ ہوگا،مگر محمدرسول الله صلى الله عليه وسلم كا اسلام ہیں ہوگا۔

چہارم:.....کوثر صاحب اسلامی ممالک کو بیمشورہ دیتے ہیں کہ وہ انتہا لیندی کے سنگھاسن سے ینچائر کرفلم سازی کی صنعت میں اصلاحی وانقلا بی تبدیلیاں کریں۔



إهرات ا





جہاں تک فلم میں اصلاحی وانقلا بی تبدیلیوں کا تعلق ہے، میں بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تصویر نجس العین اور ملعون ہے، اور إمام الهندمولا نا ابوالکلام آزاد اور مورِّ نے اسلام علامہ سیّد سلیمان ندوگ آلی نابغہ شخصیتوں کو بھی جو کسی زمانے میں بڑے شد و مدّ سے تصویر کے جواز کے قائل تھے، یہ اعتراف کرنا پڑاتھا کہ موجودہ دور کی عکسی تصویر بھی فرمودہ نبوی کے مطابق حرام اور ملعون ہے۔ پس جو چیز بذات خود نجس ہو، اس کو تصویر بھی فرمودہ نبوی کے مطابق حرام اور ملعون ہے۔ پس جو چیز بذات خود نجس ہو، اس کو کسی طرح پاک کیا جاسکتا ہے؟ جبکہ اس کی ماہیت بدستور باقی ہو۔ کیا پیشاب کو کسی لیبارٹری میں صاف کرلیا جائے تو وہ پاک ہوجائے گا؟

فلموں میں کیسی بھی تبدیلیاں کر لی جا ئیں، ان کی ماہیت نہیں بدل سکتی، ہاں!
آپ بیکر سکتے ہیں کہ اس کے خش اجزا کو حذف کردیں، اس میں سے نسوانی کردار چھانٹ
دیں، اس کے باوجو دفلم ،فلم ،ہی رہے گی، اس کی ماہیت ،ہی سرے سے حرام اور ملعون ہے، تو
کوئی سااصلاحی وانقلا فی اقدام بھی اس کو حرمت و ملعونیت سے نہیں بچاسکتا، ہاں! اس کا
ایک نقصان ضرور ہوگا کہ اب تو عام سے عام مسلمان بھی فلم کو گناہ سمجھتا ہے، کو شرصا حب کے
فتو کی کے بعد بہت سے ناوا قف لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھیں گے، یوں فسق سے کفر کی حد
تک پہنچ جائیں گے۔

اور اگر کوشر صاحب کا مقصد ہے ہے کہ جج وغزوات وغیرہ اسلامی شعائر کوفلمایا جائے، توبیاس سے بھی بدترین چیز ہے، اس لئے کہ اسلامی شعائر کوتفری اور اپھو ولعب کا موضوع بنانا شعائر اللہ کی بے حرمتی اور تو بین ہے، اگر چہ ایسا کرنے والوں کا بیہ مقصد نہ ہو، اور اگر چہ وہ اس دقیقے کو جھنے کی بھی صلاحیت نہ رکھتے ہوں۔

اوراس سے بھی برتر یہ کہ ایسی فلموں کو ناواقف لوگ کارِ تو اب سمجھا کریں گے (جیسا کہ فلم جج کو بہت سے لوگ بڑی عقیدت سے تو اب اور عبادت سمجھ کر دیکھتے ہیں)،
اس کا سنگین جرم ہونا بالکل واضح ہے کہ جس چیز کواللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کا کام اور خدا تعالی کے غضب ولعنت کا موجب قرار دیا تھا، یہ لوگ ٹھیک اس چیز کو عبادت اور رضائے الہی کا موجب سمجھتے ہیں، یہ خدا ور سول کا صریح مقابلہ ہے، اور خدا تعالی عبادت اور رضائے الہی کا موجب سمجھتے ہیں، یہ خدا ور سول کا صریح مقابلہ ہے، اور خدا تعالی







کی شریعت کے متوازی ایک نئی شریعت تصنیف کرناکس قدر سکین جرم ہے؟ اس کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ خلاصہ بیر که فلمی صنعت میں کوئی ایسااصلاحی وانقلابی اقدام ممکن نہیں جواس صنعت کوخدا کی لعنت سے نکال سکے۔

جہاں تک انتہا پیندی کے سنگھاس سے نیچائر نے کے مشورے کا تعلق ہے،
میں پہلے عرض کر چاہوں کہ حلال وحرام کا اختیاراً مت کے سی فردکونہیں دیا گیا، اور خداکے
حرام کئے ہوئے فعل کو حرام کہنا انتہا پیندی نہیں، بلکہ عین ایمان ہے، اگر اس کو' سنگھاس'
کے لفظ سے تعبیر کرنا صحیح ہے، تو بیا بمان کا سنگھاس ہے، اور ایمان کے سنگھاس سے پنچ
اُئر نے کا مشورہ کوئی مسلمان نہیں دے سکتا۔ اور جوشض پنچ اُئر نے کا ارادہ کرے، وہ
مسلمان نہیں رہ سکتا۔ کوثر صاحب کواگر اسلام وایمان مطلوب ہے، تو میں ان کو مخلصانہ مشورہ
دُوں گا کہ وہ خود مغرب پرتی کے سنگھاس سے پنچائر کرا پنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں
اور اپنے کفریکلمات سے تو ہے کریں۔







## مرداورعورت سيمتعلق مسائل

#### عورت پرتہمت لگانے، مارپیٹ کرنے والے پڑھے لکھے پاگل کے متعلق شرعی تھم

س.....ایک آ دمی پڑھا لکھا ہے،اسلامیات میں ایم اے کیا ہوا ہے، بیوی کوکوئی عزّت نہیں دیتا، بیوی پرطرح طرح کے الزامات لگا تا ہے، ہر کام میں نقص نکالتا ہے، ہر نقصان کا ذمہ دار بیوی کو تھرا تا ہے، گندی گلندی گالیاں بکتا ہے، بیوی کی پاک دامنی پرالزامات لگا تا ہے، بیوی کے رشتہ داروں کی پاک دامنی پر بھی الزامات لگا تا ہے، بیوی کواس کے رشہ داروں کے گھر جانے نہیں دیتا، بیوی کا دِل اگر چاہتا ہے کہ وہ بھی اپنے میکے میں کہیں جائے تو ڈَر کی وجہ سے اجازت طلب نہیں کرتی ، کیونکہ شوہراس کے گھر والوں کا نام سنتے ہی آگ بگولہ موجاتا ہے اور چِلاً چِلاً کراس کے گھر والوں کو گندی گالیاں بکتا ہے، بیوی بے چاری مہینوں مہینوں اینے گھر والوں کی صورت کو بھی ترس جاتی ہے، بےبس ہے، جب زیادہ یا د آتی ہے تو چیکے چیکے رولیتی ہے،اور صبر وشکر کر کے خاموش ہوجاتی ہے۔ بیوی کے گھر والے اگر بلائیں تو (شوہر جو کہ شکی مزاج ہے) ہیوی اور اس کے میکے والوں پر گندے گندے الزامات لگاتاہے، کہتاہے:'' تحجّے بلا کرتیرے ماں باپ تجھ سے گندہ دھندہ کرواتے ہیں اور پییہ خود کھاتے ہیں''بات بات بر گالیاں دینا، یاک دامنی پرالزام لگانا، زیادہ غصہ آئے تو چېرے پرتھیٹروں کی بھر مارکرنا، گھریے نکل جانے کی دھمکی دینا، شو ہر کے نز دیک ہوی کاحق روٹی، کیڑااور مکان سے زیادہ نہیں ہے۔ جب شوہر کا غصہ ٹھنڈا ہوجا تا ہے تو وہ بیوی سے معافی مانگتا ہے کہ 'میں نے غصے میں جو کچھ بھی کیا،تم معاف کردؤ' عورت بے حیاری مجبور ہوکر معاف کردیتی ہے۔ پچھ عرصے کی بات ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو گالیاں دیں اور











بہت سے مردوں کے نام لے کراس کی پاک دامنی پر الزام لگایا، یہاں تک کہ بیوی کے بھانجوں اور بھتیجوں تک کے ساتھ الزام لگانے سے باز نہ آیا، اس کے میکے والوں پر بھی گندے گندے الزامات لگائے، تین چارروز بعد ہیوی سے کہا کہ:'' مجھے معاف کردؤ' بیوی نے کہا کہ:''اب تو میں بھی معاف نہیں کروں گی ، کیونکہ آپ ہر بارمعافی مانگنے کے بعد بھی یہی کرتے ہیں'' لیکن شوہر بار ہا معافی مانگتا ر ہااوراس نے یہاں تک وعدہ کیا کہ: '' در یکھو میں کعبۃ اللہ کی طرف ہاتھ اُٹھا کر حلفیہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اب میں بھی بھی تم پراورتمہارے گھر والوں پر کوئی الزام نہیں لگاؤں گا''بیوی نے معاف کردیا، مگر ابھی اس معافی کوبمشکل دوماہ بھی نہ گزرے تھے کہ شوہرصاحب پھروعدہ بھلاکراپنی پُرانی رَوِْں پر اُتر آئے، اب تو بیوی بالکل بھی معاف نہیں کرتی، شوہر جب بھی اس کی یاک دامنی پر الزامات لگا تا ہے تو بیوی چار بارآ سان کی طرف اُنگلی اُٹھا کر چار گوا ہوں کی طرف سے اللّٰد کو گواہ بناتی ہےاور یانچویں باراللہ کو گواہ بنا کراپنی پاک دامنی پرلگائے ہوئے الزامات کا بدلہ الله کوسونی دیتی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ عورت کی پاک دامنی برالزام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے الزام لگانے والے پر ۰۸ دُرٌوں کی سزار کھی ہے،اب بیوی اپنے شوہر کی ہربات صبراور شكر سے نتی ہے، اور خاموش رہتی ہے اور اللہ تعالی كو كہتی ہے كہ: ''اے اللہ! تو ہى انصاف سے میرے ساتھ کی جانے والی تمام حق تلفیوں کا بدلہ دُنیا اور آخرت میں لے لینا''مولانا صاحب!اسلام کی بیٹی کیااتنی گھٹیااور حقیر ہے کہ جوایک مرد کے لئے اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پرحلال کی گئی ہواوروہ مرداس کے اُو پرجیسا جیا ہے الزام لگائے اور اس کے میکے والوں کو یہ کہہ کر حقیر جانے کہ میں ان کی بیٹی بیاہ کر لایا ہوں اس لئے میری عزّت اوررُ تنبه زیادہ ہے، اور بیٹی اوراس کے گھر والے مرد سے کم تر ہیں، ان کی کوئی عزّت نہیں،جس کےسامنے جو چاہےان کو کہد یا جائے۔کیاا سلام نے بیٹی والوں کوا تناحقیر بنادیا ہے(نعوذ باللہ) کہوہ سنت ِرسول کوادا کر کے ایک بیٹی اللہ اوراس کے رسول کے نام پرایک مردکے لئے حلال کردیں اور پھربیٹی والے اور بیٹی زندگی بھران کے آ گے جھکیں؟ کیاعورت کو (خاص کراس کے منہ یر) زور دارتھیٹروں کی مارسے ناک اور منہ سےخون نکا لنے کی



إەفىرىت د





اجازت ہے؟ جبکہ عورت اللہ کو حاضر اور ناظر جان کرا پنے تمام فرائض ایمان داری سے ادا کرتی ہو، اور وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھرسے باہر بھی نہ جاتی ہو، کیاا یسے شوہر کی عبادت قبول ہو سکتی ہے؟ کیا یوم حساب اللہ تعالی صابر بیوی کو اس کے شوہر سے تمام حقوق ادا کروائے گا جو کہ دُنیا میں اسے نہ ملے ہوں؟ کیونکہ اب بیوی یہی کہتی ہے کہ اب تو قیامت کے دن ہی حساب بے باق ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں ہوگا۔

ح ....اس شخص کے جو حالات آپ نے لکھے ہیں،ان کے نفسیاتی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیشخص'' پڑھا لکھا پاگل'' ہے، گالیاں بکنا، تہمتیں دھرنا، مارپیٹ کرنا، وعدوں سے پھر جانا، اورفشمیں کھا کھا کر توڑ دینا،کسی شریف آ دمی کا کامنہیں ہوسکتا۔ جو شخص کسی پاک دامن پر بدکاری کاالزام لگائے اوراس پر چارگواہ پیش نہ کرسکے،اس کی سزاقر آنِ کریم نے • ٨ دُرٌ بِ تَجويز فرمائي ہے، اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے اس کوسب سے بڑے كبير ہ گناہوں میں شار فرمایا ہے، اور جو شخص اپنی بیوی پر تہمت لگائے، بیوی اس کے خلاف عدالت میں لعان کا دعویٰ کرسکتی ہے، نکاح ختم کرنے کا دعویٰ کرسکتی ہے، جس کی تفصیل یہاں ذکر کرنا غیرضروری ہے۔اب اگرآپ اپنا معاملہ یوم الحساب پر چھوڑتی ہیں تو اللہ تعالی قیامت کے دن آپ کوان تمام زیاد تیوں کا بدلہ دِلا ئیں گے،اوراگرآپ دُنیا میں اس کے خلاف کارروائی کرنا جا ہتی ہیں تو آپ کوعدالت سے رُجوع کرنا ہوگا کہ مظلوم لوگوں کے حقوق دِلا نا عدالت کا فرض ہے۔اس کے علاوہ آپ بیجھی کرسکتی ہیں کہ دو چار شریف آ دمیوں کو درمیان میں ڈال کراس سے طلاق لے لیں اور کسی دُوسری جگہ عقد کر کے شریفانہ زندگی بسر کریں۔ بہرحال اس پاگل کے فعل کو اسلام کی طرف منسوب کرنا اوریہ کہنا کہ ''اسلام کی بیٹی کیااتن گٹیااور حقیر ہے'' بالکل غلط ہے،اسلام کی تعلیم تو وہ ہے جوآنخضرت صلى الله عليه وسلم نے اپنے يا ك ارشاد ميں ذكر فر مائى:

"خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى."

(مشكوة ص:۲۸۱)

ترجمہ:.....''تم میں سب سے اچھا وہ ہے جواپنے گھر



المرست المرست

www.shaheedeislam.com





والوں کے لئے سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لئے تم سب سے بڑھ کراچھا ہوں۔''

عورت کے إخراجات کی ذمہ داری مرد پرہے

س....کیااسلام عورتوں کواس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ دفتر وں میں مردوں کے دوش بدوش کام کریں؟ حالانکہ اسلام کہتا ہے کہ ان کااصل گھر اور کام گھر میں ہے، جہاں ان کورہ کرذ مہداریاں پوری کرنی ہیں، آخریہ بات کہاں تک وُرست ہے؟

ج.....کما کر کھلانے کی ذمہ داری اسلام نے مرد پر ڈالی ہے، عورتیں اس بو جھ کو اُٹھا کراپنے لئے خود ہی مشکلات پیدا کر رہی ہیں، اسلام میں کمائی کے لئے بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں سر

بیوی کے اصرار پرلڑ کیوں سے قطع تعلق کرنا اور ھے سے محروم کرنا

س .... میں نے اپنی پہلی بیوی کوطلاق دے دی ، جس سے تین لڑکیاں ہیں ، اور میں نے ان کی شادی بھی کردی ، اب میں بیچا ہتا ہوں کہ میری جائیداد میں بیلڑکیاں حق دار ندر ہیں ، اور تعلق تو میں نے پہلے ہی ختم کرلیا ہے ، کیونکہ میری بیوی کی خواہش یہی ہے ، کیا میرا یہ فیصلہ شریعت کے عین مطابق ہوگا ؟

ج..... بیٹیوں سے قطع تعلق؟ تو بہ سیجئ ...! بیتخت گناہ ہے،اسی طرح ان کو جائیداد سے محروم کرنے کی خواہش بھی سخت گناہ ہے۔خدااور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو وارث بنایا ہے، بیوی کے اصرار پراس کومحروم کرنے کی کوشش کا مطلب میہ ہے کہ آپ کو بیوی خدااور رسول سے زیادہ عزیز ہے۔

باوجود کمانے کی طاقت کے بیوی کی کمائی پر گزارا کرنا

س .....کیا مردوں کوعورتوں کی کمائی کھانے کی اجازت ہے؟ مثلاً:کسی کی بیوی کما کرلاتی ہےاورمرد باوجود تندرتی کے نکما ہے، کما تانہیں،توالیشے خص کو بیوی کی کمائی حلال ہے؟ یاکسی نوجوان کی بہن کماتی ہےاوروہ بیٹھ کھا تا ہے،تو کیا ایسے جوان کو بہن کی لائی ہوئی تخواہ میں





ہے خرچ کرنے کاحق ہے؟

ج....عورتوں کے معاش کا ذمہ دارمردوں کو بنایا گیا ہے، گرعورتوں نے یہ بو جھ خود اُٹھانا شروع کردیا، اور تساہل پسندمردوں کو ایک اچھا خاصا ذریعہ روز گارل گیا، جبعورت اپنی خوش سے کما کر لاتی ہے اور مردوں پرخرچ کرتی ہے، ان کے لئے کیوں حلال نہیں ...؟

یبوی کوخر چہ نہ دینا اور بیوی کا رَدِّ عمل نیز گھر میں سودی پلیے کا استعمال سیسہ میرے میاں اپنا پیسہ سودی بینک میں مختلف اسکیموں پرلگاتے ہیں اور اس کا منافع ہر مہینے جو ہوتا ہے اس کو جھی گھر کے خرچ میں لگا دیتے ہیں۔ والدصا حب کے سائے سے بچپین سے محروم ہو گئے اور اس زمانے میں لڑ کیوں کی شادی ایک مسئلہ ہے، تو پھر میرے گھر والوں نے بیشادی کردی، میرے میاں کی ملازمت حبیب بینک میں بہ حیثیت آڈٹ آفیسر ہے، تو بینک کی نوکری اور اُور سے سود کی اسکیموں میں لگایا ہوا بیسے، بینک میں بیہ مجھ پر اور ایک تو بینک کی نوکری اور اُور پر سے سود کی اسکیموں میں لگایا ہوا بیسے، بینمام بیسے مجھ پر اور میں تر بینک کی نوکری اور اُور پر سے سود کی اسکیموں میں لگایا ہوا بیسے، بینمام بیسے بھے ہو بر اور جی است میرے بچوں پر خرچ ہوتا ہے۔ ا – اس بیسے کے کھانے سے میری نماز، میرا کھانا دُرست ہے؟ ہوں ، کیاوہ دُرست ہے؟ ہوں ایسا کیا کریں، ہر مہینے کسی غیرمسلم سے قرض لے کر گھر کا خرچ جیں۔ سود تو حرام ہے، آپ ایسا کیا کریں، ہر مہینے کسی غیرمسلم سے قرض لے کر گھر کا خرچ جیا ایسا کیا کریں، ہر مہینے کسی غیرمسلم سے قرض لے کر گھر کا خرچ جیوں پر دور تو حرام ہے، آپ ایسا کیا کریں، ہر مہینے کسی غیرمسلم سے قرض لے کر گھر کا خرچ جیں اور آپ کے میاں اپنی رقم سے غیرمسلم کا وہ قرض ادا کر دیا کریں۔

### مقروض شوہر کی بیوی کا اپنی رقم خیرات کرنا

س .....ایگ خض پانچ ہزاررو پے کا مقروض ہے، اور یہ قرضِ حسنہ لیا ہوا ہے، اس کی ہوی کے پاس تقریباً تین ہزار روپے کا زیور ہے، اب ہوی چاہتی ہے کہ ۱۵۰۰ روپے کے زیورات نیج کرگاؤں میں ایک کنواں کھدوائے، لیکن اس کے میاں کا اصرار ہے کہ یہ پندرہ سورو پے کنویں پرخرچ کرنے کے بجائے میرا قرض ادا کردو، بیوی کہتی ہے کہ یہ میراحق ہے، میں جہاں چاہوں خرچ کرسکتی ہوں، اس کا ثواب مجھے ضرور ملے گا، اور خاوند کہتا ہے کہ میاں اگر مقروض ہوتو اس کی بیوی کو خیرات کا کوئی ثواب نہیں ماتا۔ اب دریافت طلب یہ بات ہے کہ کیا بیوی اپنے زیورات کوفروخت کر کے اس رقم کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ بات ہے کہ کیا بیوی اپنے زیورات کوفروخت کر کے اس رقم کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ







كرسكتى ہے ما خاوند كى اطاعت اس كے لئے ضروري ہے؟

ج .....اگر زیور بیوی کی ملکیت ہے تو وہ جس طرح چاہے اور جہاں چاہے خیرات کرسکتی ہے، شوہر کااس پرکوئی حق نہیں ۔لیکن حدیث پاک میں ہے کہ عورت کے لئے بہتر صدقہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر اور بال بچوں پرخرچ کرے۔اس لئے میں اس نیک بی بی کو جو پندرہ سورو پے خرچ کرنا چاہتی ہے، مشورہ دُوں گا کہ وہ اپنے سارے زیور سے اپنے شوہر کا قرضہ اداکردے، اس سے اللہ تعالی خوش ہوجائیں گے اور اس کو جنت میں بہترین زیور عطا کریں گے۔

والدین سے اگر بیوی کی لڑائی رہے تو کیا کروں؟

س.....میری شادی کوڈھائی سال ہوئے، ڈھائی سال میں میرے سسرال والوں سے میری معمولی معمولی بات میں نہیں بنتی اور میرے شوہر کے ساتھ بھی ان کے ماں باپ کی نہیں بنتی ، ان لوگوں نے مجھے بھی پیارمحبت سے نہیں دیکھااور میری بٹی کے ساتھ بھی وہ لوگ بہت تنگ مزاج ہیں۔ بات بات برطنز کرنا، کھانے کے لئے جھگڑا کرنا، کاروبار ہمارے یہال مل کر کرتے ہیں اور تمام محنت میرے شوہر ہی کرتے ہیں ،الحمد للہ ہمارے یہاں رزق میں بے حد برکت ہے۔ ڈھائی سال کے عرصے میں کئی بارا پنی والدہ کے یہاں آگئی، اوران لوگوں کے كہنے پر كهاب كوئى جھكر انہيں ہوگا، بروں كالحاظ كرتے ہوئے والدين كا كہنا مانتے ہوئے میں معافی ما نگ کر دوبارہ چلی جاتی ،تھوڑ ےعرصے تکٹھیک رہتا ، پھروہی حال۔اس باربھی میرے شوہراوران کے والد میں معمولی بات پر جھکڑا ہوگیا،اور میں مع شوہرا نبی والدہ کے یہاں ہوں۔میرے شوہراور میں دونوں جاہتے ہیں کہ ماں باپ کی دُعا وَں اور پیار محبت سے الگ مكان لے ليس، كاروبار سے الگ نه ہول ، اس لئے كه مال باپ كى خدمت بھى ہو، وہ لوگ دوبارہ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہاب ہم کچھنہیں کہیں گے، جیسے پہلے کہتے تھے۔ آپ بتایئے کہ جب گھر میں روز جھگڑا ہوتو برکت کہاں سے رہے گی؟ آپ ہمیں مشورہ دیں کہ ہم الگ مکان لے لیں،ان مسائل کاحل بتایئے،اللّٰہ تعالٰی آپ کواس کا اجر دے گا،اور میں تازندگی دُعادیتی رہوں گی، میں بے حددُ تھی ہوں۔







ج .....آپ کا خط غور سے پڑھا، ساس بہو کا تنازع تو ہمیشہ سے پریشان کن رہا ہے، اور جہاں تک تجربات کا تعلق ہے اس میں قصور عموماً کسی ایک طرف کا نہیں ہوتا، بلکہ دونوں طرف کا ہوتا ہے۔ ساس، بہو کی ادنی باتوں پر تقید کیا کرتی اور ناک بھوں چڑھایا کرتی ہے، اور بہو جواپنے میکے میں ناز پرودہ ہوتی ہے، ساس کی مشفقانہ نصیحت کواپنی تو ہیں تصوّر کرتی ہے، ید وطرفہ نازک مزاجی مستقل جنگ کا اکھاڑہ بن جاتی ہے۔

آپ کے مسلے کاحل یہ ہے کہ اگر آپ اتن ہمت اور حوصلہ رکھتی ہیں کہ اپنی خوشدامن کی ہر بات برداشت کر سکیں،ان کی ہرنازک مزاجی کا خندہ پیشانی سے استقبال کرسکیں، اور ان کی کسی بات پر''ہول'' کہنا بھی گناہ سمجھیں، تو آپ ضرور ان کے پاس دوباره چلے جائیں،اوریہآپ کی دُنیاوآ خرت کی سعادت ونیک بختی ہوگی۔اس ہمت و حوصلہ اور صبر واستقلال کے ساتھ اپنے شوہر کے بزرگ والدین کی خدمت کرنا آپ کے مستقتبل کولائقِ رشک بنادے گا،اوراس کی برکتوں کا مشاہدہ ہڑتخص کھلی آٹکھوں سے کرے گا۔اوراگراتنی ہمت اور حوصلہ آپ اینے اندر نہیں یا تیں کہ اپنی رائے اور اپنی ''انا'' کوان کے سامنے یکسرمٹا ڈالیں تو پھرآپ کے حق میں بہتریہ ہے کہآپ اپنے شوہر کے ساتھا لگ مکان میں رہا کریں لیکن شوہر کے والدین سے قطع تعلق کی نیت نہ ہونی چاہئے ، بلکہ نیت یر کن حاہے کہ ہمارے ایک ساتھ رہنے سے والدین کو جواذیت ہوتی ہے اور ہم سے ان کی جو بے ادبی ہوجاتی ہے، اس سے بچنامقصود ہے۔الغرض! اپنے کوقصور وارسمجھ کرالگ ہونا چاہئے ، والدین کوقصور وارتھہرا کرنہیں ۔اورا لگ ہونے کے بعد بھی ان کی مالی وبدنی خدمت کوسعادت سمجھا جائے۔اپنے شوہر کے ساتھ میکے میں رہائش اختیار کرنا موزوں نہیں،اس میں شوہر کے والدین کی سکی ہے، ہاں!الگ رہائش اوراپنا کاروبار کرنے میں میکے والوں کا تعاون حاصل کرنے میں کوئی مضا نقہ نہیں۔

میں نے آپ کی اُلجھن کے حل کی ساری صورتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں،آپ اپنے حالات کے مطابق جس کو چاہیں اختیار کر سکتی ہیں۔آپ کی وجہ سے آپ کے شوہر کا اپنے والدین سے رنجیدہ و کہیدہ اور برگشتہ ہونا، ان کے لئے بھی وبال کا



ا مارست ا





موجب ہوگا اور آپ کے لئے بھی ،اس لئے آپ کی ہرمکن کوشش ہیہ ونی چاہئے کہ آپ کے شوہر کے تعلقات ان کے والدین سے زیادہ سے زیادہ خوشگوار ہوں اور وہ ان کے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ اطاعت ہی دُنیا وآخرت زیادہ سے زیادہ اطاعت ہی دُنیا وآخرت میں کلید کامیا بی ہے۔

## مر داورعورت کی حیثیت میں فرق

س....کیااللہ تعالیٰ نے عورت کومرد کے تم کم کرنے کے لئے پیدا کیا ہے؟ جیسے مرد حفرات کا دعویٰ ہے کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے مرد کے لئے پیدا کیا ہے۔

ج....اللہ تعالیٰ نے نسلِ انسانی کی بقا کے لئے انسانی جوڑ ابنایا ہے، اور دونوں کے دِل میں ایک دُوسرے کا مختاج بنایا ہے، میاں بیوی ایک دُوسرے کا مختاج بنایا ہے، میاں بیوی ایک دُوسرے کے بہترین مونس وغم خوار بھی ہیں، رفیق وہم سفر بھی ہیں، یار و مددگار بھی ہیں۔ عورت مظہرِ جمال ہے، اور مرد مظہرِ جلال، اور جمال وجلال کا بیآ میزہ کا کنات کی بہار ہے، دُنیا میں مسرتوں کے بھول بھی کھلاتا ہے، ایک دُوسرے کے دُکھ در دبھی بٹاتا ہے، اور دونوں کو آخرت کی تیاری میں مدد بھی دیتا ہے۔ فطرت نے ایک کے نقص کو دُوسرے کے ذریعے پورا کیا ہے، ایک کو دُسرے کا معاون بنایا ہے، عورت کے بغیر مرد کی ذات کی تعمیل نہیں پورا کیا ہے، ایک کو دُوسرے کا معاون بنایا ہے، عورت کے بغیر مرد کی ذات کی تعمیل نہیں عورت کو سورٹ مرد کے لئے پیدا کیا، ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، غلط ہے۔ ہاں! بیہ کہنا تھے عورت کو صرف مرد کے لئے پیدا کیا، ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، غلط ہے۔ ہاں! بیہ کہنا تھے کہ دونوں کوا یک دُوسرے کا خوار و مددگار بنایا ہے۔

س ..... میں نے اکثر جگہ پڑھا ہے کہ مرداچھی عورت کی طلب کرتے ہیں اور نیک بیوی چاہتے ہیں، اکثرا پنی پیند کی شادی بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ مرد ہیں، کیا یہ ٹھیک کرتے ہیں؟ ح..... نیک اورا چھے جوڑے کی خواہش دونوں کو ہے، اور پیند کی شادی بھی دونوں کرتے ہیں، میں تواس کا قائل ہوں کہا ہے برزگوں کی پیند کی شادی کی جائے۔

س....کیاعورت اپنے لئے اچھے، نیک شوہر کی خواہش نہ کرے؟ عورت کسی ایسے شخص کو







پند کرتی ہے اور اس سے عزّت سے شادی کرنے کی خواہش رکھتی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں الیی حرکت عورت کوزیب نہیں دیتی، جبکہ مرداینی خواہش پوری کرسکتا ہے۔

ج ...... اُوپِرلکھ چکا ہوں، اکثر لڑکیاں کسی شخص کو پسند کرنے میں دھوکا کھالیتی ہیں، اپنے خاندان اور کنے سے پہلے کٹ جاتی ہیں، ان کی محبت کا ملمع چند دنوں میں اُتر جاتا ہے، پھر نہ وہ گھر کی رہتی ہیں، نہ گھاٹ کی۔ اس لئے میں تمام بچوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ شادی دستور کے مطابق اپنے والدین کے ذریعے کیا کریں۔

س..... میں نے اکثر جگہ کتابوں میں پڑھاہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش کی تھی جو کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر اچھی

ح....على ہے۔

س....اگرآن ایک نیک مؤمن عورت کسی نیک شخص سے شادی کی خواہش کرے تواس میں کوئی بُرائی تو نہیں ہے، جبکہ عورت اپنی خواہش بیان نہ کر سکتی ہوتو کیا کرے؟ کیونکہ اگر بیان کرتی ہے تو والدین کی ، بھائیوں کی عزّت کا مسکہ بن جاتا ہے، اگر والدین کی بات مانے تواپنے آپ کوعذاب میں مبتلا کرنا ہوگا۔

ح.....اس کی صورت میہ ہے کہ خود مااپنی سہیلیوں کے ذریعے اپنی والدہ تک اپنی خواہش پہنچادے، اور میبھی کہدرے کہ میں کسی بے دِین سے شادی کرنے کے بجائے شادی نہ کرنے کوتر جیح دُول گی،اوراللہ تعالی سے دُعا بھی کرتی رہے۔

س .....اگرعورت اپنی خواہش سے شادی کربھی لے تو بیمرد حضرات طعنہ دینا اپنا فرض سیجھتے ہیں، جبکہ عورت کم ہی ایسا کرتی ہوگی، ایسے حضرات کے بارے میں آپ کیا جواب دیں گے؟ ج ..... جی نہیں! شریف مرد بھی اپنی ہیوی کو طعنہ نہیں دے گا، اسی لئے تو میں نے اُو پرعرض کیا کہ آج کل کچی عمر اور کچی عقل کی لڑکیاں محبت کے جال میں بھنس کراپنی زندگی برباد کرلیتی ہیں، نہ کسی کا حسب ونسب دیکھتی ہیں، نہ اخلاق و شرافت کا امتحان کرتی ہیں، جبکہ لڑکی





کے والدین زندگی کے نشیب وفراز سے بھی واقف ہوتے ہیں،اوریہ بھی اکثر جانتے ہیں کہ لڑکی ایسے محض کے ساتھ نباہ کر سکتی ہے یانہیں؟اس لئے لڑکی کو چاہئے کہ والدین کی تجویز پر اعتاد کرے،اپنی ناتج بہکاری کے ہاتھوں دھوکا نہ کھائے۔

# شوہر کی تنخیر کے لئے ایک عجیب عمل

س....میری شادی کودوسال ہوئے ہیں، مجھے شادی سے پہلے کچھ سورتیں، کچھ دُعائیں اور آیات وغیرہ پڑھنے کی عادت بھی ،اب وہ ایسی عادت ہوگئ ہے کہ پاکی، ناپاکی، کا کچھ خیال نہیں رہتا اور وہ زبان پر ہوتی ہیں۔خیال آنے پر رُک جاتی ہوں، مگر پھر وہی۔اس لئے آپ سے یہ بات بوچھ رہی ہوں کہ اگر کسی گناہ کی مرتکب ہورہی ہوں تو آگاہی ہوجائے۔اس کے علاوہ میں اپنے شوہر کی طرف سے بہت پریشان ہوں، مجھے بہت پریشان ہوں، مجھے بہت پریشان کرتے ہیں،کوئی توجہ نہیں دیتے،ہم دونوں میں آپس میں ذہنی ہم آ جنگی کسی طور نہیں ہیں۔

ج..... ناپا کی کی حالت میں قرآنی دُعا ئیں تو جائز ہیں،مگر تلاوت جائز نہیں،اگر بھول کر پڑھ لیں تو کوئی گناہ نہیں، یادآنے پرفوراً بند کردیں۔

شوہر کے ساتھ ناموافقت ہڑا عذاب ہے، کین یہ عذاب آدمی خودایخ اُوپر مسلط کرلیتا ہے، خلاف طبع چیزیں تو پیش آتی ہی رہتی ہیں، کین آدمی کوچا ہے کہ صبر وگل کے ساتھ خلاف طبع باتوں کو ہر داشت کرے، سب سے اچھا وظیفہ یہ ہے کہ خدمت کو اپنا نصب العین بنایا جائے، شوہر کی بات کا لوٹ کر جواب نہ دیا جائے، نہ کوئی چھتی ہوئی بات کی جائے، اگر اپنی غلطی ہو تو اس کا اعتراف کر کے معافی ما نگ کی جائے۔ الغرض! خدمت و اطاعت، صبر وقحل اور خوش اخلاقی سے ہڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں۔ یہی عمل تنجیر ہے، جس کے ذریعے شوہر کورام کیا جاسکتا ہے، اس سے ہڑھ کر کوئی عمل تینے ہی معلوم نہیں۔ اگر بالفرض شوہر ساری عمر بھی سیدھا ہو کر نہ چلی تو بھی عورت کوئی او آخرت میں اپنی نیکی کا بدلہ دری، سویر ضرور ملے گا، اور اس کے واقعات میرے سامنے ہیں۔ اور جو عور تیں شوہر کے سامنے بڑو گر



المرتب







بولتی ہیں ان کی زندگی دُنیا میں بھی جہنم ہے، آخرت کا عذاب تو اَ بھی آنے والا ہے۔ بہن بھائیوں کے لئے روزانہ صلوق الحاجت پڑھ کردُ عاکیا کیجئے۔ قصور آپ کا ہے

س..... ڈھائی تین سال ہوئے ،ایک شادی کی تقریب میں جبکہ میں چندقریبی رشتہ داروں اورعزیزوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا گھر کے ورانڈے میں،میری چھوٹی سالی کے لڑے نے مجھ سے بہت برتمیزی اور ہے ادبی کی ،جس پر پاس بیٹے ہوئے عزیزوں نے بھی میری طرف تمسخرانہ نظروں سے دیکھا، مجھے بہت بیکی محسوں ہوئی، مگر وقت کی نزاکت کی وجہ سے خاموش ربا، اورصرف اینی املیه سے اس کا ذکر کیا۔ سال بھر تک میں خاموش ر ہااوراس انتظار میں رہا کہ میری چھوٹی سالی ، اہلیہ یا حچھوٹی سالی کالڑ کا خود آ کر مجھے سے اپنی بےاد بی اور برتمیزی کی معذرت کرے گا ،مگروہ لوگ ہمارے گھر برابرآتے رہے۔ اہلیہ کوتواس بےادبی کا بالكل احساس نہيں، وہ لڑ كا بھى آتا اور مير ہے سامنے سے اپنی خالہ کے ياس چلاجا تا، دونوں مان بيليے نے بھی مجھے سلام تک نہيں کيا۔ خيرا يک سال يونہی گزر گيا۔ ايک روز وہ لڑ کا آيا اور میری اہلیہ سے باتیں کر کے جب جانے لگا تو میں نے اس کوروک کر کہا کہ آئندہ اس گھر ميں نه آنا، اس پروه بهت تنخ يا ہوااور کہا كه: ' ميں آؤں گا، ديڪتا ہوں كون ميرا كيا بگا رُسكتا ہے؟'' میری اہلیہ بیسب سنتی رہیں مگر خاموش رہیں۔ ۱۵مرئی ۱۹۹۴ء کی صبح ساڑھے آٹھ بح مجھے عارضہ قلب ہوا، میں صوفے پرلیٹ گیااوراس مرض کی گولی زبان کے نیچےرکھی، <mark>چارگولیان رکھنے پرافاقہ ہوا،اور در دکی شدّت کم ہوئی،اسی دوران میری چھوٹی سالی آئیں</mark> اوراینی بہن سے باتیں کرنے لگیں، دن بھرر ہیں مگر میرے بارے میں بالکل لاتعلقی ظاہر کی ،حالانکہ میں نے جو مجھ سے ہوسکا ،ان لوگوں کی بہت مدد کی ہے، میں نہیں چاہتا کہاس کو ظا ہر کروں ۔شام کوچھوٹی سالی کالڑ کا ماں کو لینے آیا،اس کو دیکھ کر مجھے بے حد غصہ آیا اور سخت کلامی بھی ہوئی ،لڑ کا بھی برابر جواب دیتار ہا،مگر نہاس کی ماں ، نہ میری اہلیہ اور نہ ہی میرے صا جزادے کچھ بولے، وہ لوگ چلے گئے اور آ دھ گھنٹے بعد چھوٹی سالی کی لڑی نے میری







المیہ کوفون کیا اور نہ معلوم میرے متعلق کیا گیا کہا کہ میری المیہ نے مجھ کو سخت بُر ا بھلا کہا اور مجھ سے طلاق مانگی اور گھرسے نکل جانے کو کہا، میں نے کہا: '' آپ خلع لے لیس، طلاق تو میں نہیں دُوں گا' اس سے بھی کافی تائخ کلامی ہوئی اور مجھ سے یہاں تک کہا کہ: '' میرے لئے اب اچھا نہیں ہوگا' اس دن سے میری الملیہ کی بھی مجھ سے بات چیت بند ہے، میں برابر جو میرا فرض ہے لیتی پنشن وغیرہ ان کو دے رہا ہوں۔ آپ سے عرض ہے کہ ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور ہم دونوں میں بالکل بات چیت بند ہے، اس سلسلے میں شرع کے کیا اُحکامات ہیں؟ میں بہت ممنون ہوں گا، بہت ذہنی پریشانی میں مبتلا ہوں۔

س ..... آٹھ برس قبل ایک متشد دشوہر نے بہت زیادہ مار پیٹ کراپنی بیوی کوآ دھی رات کو گھر سے باہر گلی میں پھینک دیا، جہاں اسے پڑوس کی بزرگ عورتوں نے گالی گلوچ کی آوازیں سن کر پناہ دی، اوراس کے (عورت کے ) ماں باپ کے گھر خبر بھجوادی، دریں اثنا شوہر نے

شوهركا ظالمانهطرزعمل



إهرات ا





اسینے بڑے بھائی اور بڑی بہن کوساتھ لے کرعورت کواس کے چارچھوٹے بچول سمیت اس کے نانا کے گھر پہنچادیا،ایک بچی اس وفت پیٹ میں تھی، بہر حال پیمظلوم عورت نتھیال سے اینے ماں باپ کے پاس پہنچ گئی،عورت کے خاندان کی طرف سے مصالحت کی درخواستیں <mark>بلاشنوا کی شوہر کے خاندان نے ر</mark>َ د ّ کردیں ،اور دونین برس بعد شوہر نے دوطلا قیں اپنی ہیوی کو دے دیں ،اس وقت اس کے پانچ بیج بھی تنھیال لیعنی عورت کے ماں باپ کے پاس رہتے تھے۔ عدت شوہر نے گزار دی اور بچوں کا خرچہ (بہت ہی معمولی ) بھجوانا شروع کردیا، بھی نہ شوہر (بچوں کا باپ) ملنے یا بچوں کود کیھنے آیا، نہ ہی اس کے خاندان کا کوئی رحم دِل فرد یا بزرگ آیا، بیلوگ عجیب روایتی لڑکی والوں کونفرت سے دیکھنے والا خاندان ثابت ہوئے، اب صورتِ حال میہ ہے کہ بچوں کے لئے باپ خرچہ بھی بھیجنا تھا، کبھی نہیں، لہذا بڑے نیچ نے ڈاکیے سے کہہ کرواپس کردیا،اور پھر بالکل ہی بند ہوگیا۔نکاح پر بطور مہر مجل دیا ہوا ہار(تین ہزار مالیت کا) گھرہے نکالتے وقت شوہرنے چھین لیاتھا،اسی طرح اس کے جہزی تمام چیزیں جو بوقت ِشادی شوہر کی بہنوں نے دیکھ دیکھ کر پوری لی تھیں،ان میں سے کچھ بھی واپس تک نہیں کیا ہے۔ کہتے ہیں:''ہم نے تین طلاق نہیں دی، لہذا معاملہ ہماری طرف ہے بندنہیں ہوا،مطلقہ خلع لے'' آپ جانتے ہیں عدالتوں میں شرفاءاور دِین دار نہیں جانا چاہتے،اس مرد نے دُوسری شادی کی ہوئی ہےاوروہاں سےاس کی بی بھی ہے (بچوں کواس کا کارڈ آیا تھا)اب آپ ہی مشورہ دیں کہ پیہ مطلقہ مظلوم عورت کو کیا کرنا جا ہے؟ ح ..... شرع حكم :"امساك بمعروف أو تسريح بإحسان" كاب، يعنى عورت كور كهوتو دستور کے مطابق رکھو،اورا گرنہیں رکھنا چاہتے تواسے خوش اُسلوبی کے ساتھ جھوڑ دو۔آپ نے جوالمناک کہانی درج کی ہے، وہ اس حکم شرعی کے خلاف ہے، بیتو ظاہر ہے کہ شوہر کو عورت کی کسی غلطی برغصہ آیا ہوگا،کیکن شوہر نے غصّے کےا ظہار کا جوانداز اختیار کیا ہے، وہ فرعونیت کامظہر ہے۔

ا:......آ دھی رات کو مار پیٹے کر اور گالم گلوچ کرکے گھرسے باہر پھینک دینا، دورِ جاہلیت کی یادگارہے،اسلام ایسے غیرانسانی اورایسے غیر شریفانه فعل کی اجازت نہیں دیتا۔



**M4**2

المرات ا





۲:.....عورت کو بغیر طلاق کے اس کے جار پانچ بچوں سمیت اس کے نا نا کے گھر بٹھادینا بھی اُوپر کے درج کردہ شرعی حکم کے خلاف ہے۔

۳:.....عورت کے میکے والوں کی مصالحانہ کوشش کے باوجود نہ مصالحت کے لئے آمادہ ہونا،اور نہ طلاق دے کرفارغ کرنا بھی حکم شرعی کے خلاف تھا۔

ہ:.....عورت کو دیا ہوا مہر ضبط کر لینا اور اُس کے جہیز کے سامان کوروک لینا بھی صریحاً ظلم وعدوان ہے، حالا نکہ دو تین سال بعد شو ہر نے طلاق بھی دے دی ،اس کے بعد اس کے مہر اور جہیز کورو کنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔

۵:.... بیج تو شوہر کے تھے اور ان کا نان نفقہ ان کے باپ کے ذمے تھا، مگر طویل عرصے تک بیجوں کی خبر تک نہ لینا، نہ ان کے ضروری إخراجات کی کفالت اُٹھانا بھی غیر انسانی فعل ہے۔ یہ مظلوم عورت اگر عدالت سے رُجوع نہیں کرنا چاہتی تو اس معاطے کو حق تعالیٰ اس کی حق تعالیٰ کے سپر دکر دے، اس سے بہتر انصاف کرنے والا کون ہے؟ حق تعالیٰ اس کی مظلومیت کا بدلہ قیامت کے دن دِلا کیں گے اور بیغاصب اور ظالم وُنیا میں بھی اپنے ظلم و عدوان کا خمیازہ بھگت کر جائے گا، حدیث شریف میں ہے کہ:

"ان الله ليملى الظالم حتى اذا أخذه لم يفلته." (منق عليه مشكوة ص:٣٣٥) ترجمه:....."الله تعالى ظالم كومهلت دية بين، ليكن

جب پکڑتے ہیں تو پھرچھوڑتے نہیں۔''

شوہرا گرزندہ ہواوریہ تحریراس کی نظر سے گزرے، تو میں اس کومشورہ دُوں گا کہ اس سے قبل کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑااس پر برسنا شروع ہو،اس کوان مظالم کا تدارک کرلینا جاہئے۔

بیوی کی محبت کا معیار

س.....میری شادی میری کزن سے ہوئی ہے، شادی سے پہلے میں اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا، اس کی وجہ صرف اور صرف اس کا با پردہ اور با کردار ہونا تھا۔ ہمارے در میان شادی سے



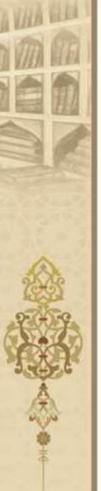





پہلے کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی ،کین شادی سے پہلے وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی ،یہ بات ہم <mark>دونوں جانتے تھے۔شادی ہمارےوالدین نے اپنی پینداورخوثی سے طے کی تھی ،شادی کے</mark> بعد جب میری بیوی گھر میں آئی تو مجھے بے حد خوشی ہوئی، لیکن شادی کے بعد میری بیوی کا رویدمیرے ساتھ ایک محبت کرنے والی بیوی کانہیں رہا ہے۔ ہماری شادی کوسات سال ہونے والے ہیں،شادی کے بعد سے آج تک میری بیوی کاروپیمیرے ساتھ بھی بھی ایک دوست، ایک محبت اور اُلفت رکھنے والی بیوی کانہیں رہا، بلکہ مجھے بیمحسوں ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ کسی مجبوری میں رہ رہی ہے،اوراس کو مجھ سے کوئی لگا ؤنہیں ہے، نہ میری کسی خوشی اورکسی غم میں اپنے دِل اور حامت کے ساتھ شریک ہوتی ہے۔ ہرانسان جب پریشان ہوتا ہے توبیجا ہتا ہے کہ کم از کم اس کی بیوی اس کے غم اور پریشانی میں اس کا ساتھ دے، اور وہ گھر میں آئے تواس کا خوش دِ لی سےاستقبال کر ہے۔میرے ساتھ معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے، بلکہ وہ تو میرے سلام کا بھی جواب نہیں دیتی، ہمارے درمیان کسی بھی قتم کی بات چیت نہ ہونے کے برابر ہے، وہ میرے تمام کام ایک مثین کی طرح انجام دیتی ہے، اورجلداز جلد مجھ سے جان چھڑا نا جا ہتی ہے۔انسان شادی اس کئے کرتا ہے کہ جہاں اسے محبت كرنے والا دوست ملے گا، وہاں اس سے اپنے تمام فطری تقاضے بھی پورے كرسكے گا، میری بیوی کی صحت اچھی ہے، لیکن اس کے دِل میں میرے لئے محبت بالکل نہیں ہے، اگر جنسی خواہش نہ ہوتو انسان محبت ہے توپیش آسکتا ہے۔ جناب مولا ناصاحب! میری ہوی میرے ساتھ رہنا تو چاہتی ہے لیکن ایک بیوی کی طرح نہیں بلکہ ایک خادم کی طرح۔ میں حساس آ دمی ہوں اوراس مسکلے پر بہت سوچتا ہوں ،اور رات ،رات بھر جا گنار ہتا ہوں ،کیکن کوئی حل نظر نہیں آتا۔ جناب مولانا صاحب! میں خود بھی پردے کا بڑا قائل ہوں ، میں نے ا بنی جائز اور حلال آمدنی سے اپنی اور بیوی بچوں کی ضروریات کا پورا خیال رکھا ہے، اور خاص کراپی بیوی کی تمام جائز ضروریات بڑے اچھے طریقے سے بورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جناب! کسی کو سمجھنے کے لئے سات سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے، کیکن جب کسی کو آپ سے محبت ہی نہ ہوتو آپ کوکس طرح سمجھ میں آئے گا؟ اگر کوئی تکلیف ہوتو اس کے بارے



**249** 

المرات ا







میں بات کی جائے تو معلوم ہو کہ اس کو مجھ سے کیا تکلیف ہے؟ میں نے جب بھی اپنی ہو ی سے معلوم کیا کہ تم کو میری ذات سے کوئی تکلیف یا شکایت ہے تو بتاؤ؟ اس کا ہر باریہی جواب ہوتا ہے کہ آپ و وسری شادی کرلو۔ ایک عورت خود یہ کہے کہ تم وُ وسری شادی کرلو، تو اس سے میں کیا سمجھوں؟ جناب مولانا صاحب! سارا دن کاروباری مصروفیات کے بعد جب گھر پر آتا ہوں تو گھر آکرا پنی بیوی کے رویے کی وجہ سے اب میں ذہنی طور پر کمزور ہوتا جارہا ہوں۔ جناب مولانا صاحب! شریعت کے حوالے سے میری رہنمائی فرما ئیں اور مجھے جارہا ہوں۔ جناب مولانا صاحب! شریعت کے حوالے سے میری رہنمائی فرما ئیں اور مجھے کوئی وظیفہ بھی بتا ئیں کہ جھے گھریلوسکون نصیب ہو، اور میری بیوی مجھ سے مجت کرنے گے اور اپنے بچوں پر بھی توجہ دے، اور میرے لئے پہلے آپ ' اِستخارہ'' بھی کریں اور وُ عا بھی کریں۔ جناب مولانا صاحب! مجھے اُمید ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی طرح میری رہنمائی فرما ئیں گے۔ کریں۔ جناب مولانا صاحب! مجھے اُمید ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی طرح میری رہنمائی فرما ئیں گے۔ کریں۔ جناب مولانا صاحب! مجھے اُمید ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی طرح میری رہنمائی فرما ئیں گے۔ ور اُمیر کے اُس کوئی تا ئیں گے۔

ج .....آپ نے اپنی جاہت کی شادی کی ،اس کے باوجود وہ آپ کے بلندترین''معیار''پر پوری نہیں اُتری، اس پر قصور اس غریب کا نہیں، بلکہ آنجناب کے بلند معیار کا ہے، چونکہ وہ عورت ذات ہے، آپ کے معیار کی بلندیوں کوچھونے سے قاصر ہے، اس لئے آپ کوشکایت ہے،اس مسکین کوکوئی شکایت نہیں،اس کا علاج ہے کہ آپ اپنے معیار کوذرانیچا کیجئے۔

ا: .....کون بیوی ہوگی جس کوا پنے میاں کے رخی فوخوش سے کوئی تعلق نہ ہو؟ مگر اس کا اظہار ہر شخص کے اپنے بیانے سے ہوتا ہے، کوئی ڈھول کی طرح اظہار کرتا ہے، کوئی ہارمونیم کی نہایت ہلکی ہی آ واز میں ،اور کوئی سب بچھا پنے نہاں خانۂ دِل میں چھپالیتا ہے، کسی کوخیر ہی نہیں کہاس کے دِل پر کیا گزررہی ہے؟ اب ہارمونیم کی نہایت خفیف اور سریلی آ واز کوڈھول کی آ واز میں کیسے تبدیل کیا جائے ...؟

۲:.....آپ گھر تشریف لاتے ہیں تو آپ کا جو پُر جوش استقبال نہیں ہوتا، کچھ معلوم ہے کہ وہ بے چاری گھر گرئستی کے کاموں میں کتنی مصروف رہی؟ ذراایک دن گھر کا چارج خود لے کراس کا تجربہ کر لیجئے...!

۳:.....وه آپ کے تمام کا م شین کی طرح انجام دیتی ہے اور جاِلومشین کی آپ







کے دِل میں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ کھانا پکانے کے لئے ایک خانساماں رکھئے، گھر کی صفائی وغیرہ کے لئے ایک خانساماں رکھئے، بچوں کی وغیرہ کے لئے ایک لانڈری رکھئے، بچوں کی محکمہداشت کے لئے ایک ائار کھئے اور گھر کی نگرانی کے لئے ایک چوکیدار مقرر سیجئے، ان تمام ملاز مین کی فوج کے باوجود گھر کانظم ونسق ایسانہیں چلے گا جیسا کہ یہ شین چلارہی ہے، لیکن آپ کے ذہنی معیار میں اس کی ان خدمات کی کوئی قیمت نہیں ...!

٣:....سات سال کاعرصہ واقعی بہت ہوتا ہے، کیکن افسوس کہ آپ نے اپنے بلند معیار کی بلندیوں سے نیچے اُتر کراپنی بیگم کے پوشیدہ کمالات کوجن کوخل تعالیٰ نے حیا کی چپادر سے ڈھا نک رکھا ہے، کبھی جھا نکاہی نہیں، آپ کبھی عرشِ معلیٰ سے نیچے اُتر تے تو اس فرشی مخلوق کو سیجھے ...!

۵:.....آپ چاہے کتی شادیاں رچالیں، جب تک اپنے ذہنی عرْشِ معلیٰ سے نیچے نہیں تشریف لائیں گے، نہ آپ کو زندگی گزارنے کاڈھنگ آئے گا، نہ آپ کو ذہنی تسکین ہوگ۔

۲:.....آپ کو کسی وظفے یا کسی تعویذ گنڈے کی ضرورت نہیں، البتہ کسی اللہ کے بندے کی صحبت میں رہ کر انسان بننے کی ضرورت ہے، جب آپ کی نگاہِ جو ہر شناس کھلے گی، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت اس بیوی کی شکل میں دے رکھی ہے...! چولہا الگ کرلیں

س....میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو دس سال ہوگئے ہیں، میرے تین بچے ہیں، میرے شن بی ہیں، اور میرے شوہراوران کے دو بھائی ہیں، ہم سب ساتھ رہتے ہیں، میری ساس نہیں ہیں، اور سسر کی الی طبیعت خراب ہے کہ ان کواپ آپ کا بھی ہوش نہیں ہے۔ میرے شوہرا کثر جماعتوں میں جاتے رہتے ہیں، میں بھی میکے میں رہتی ہوں، بھی سرال میں رہتی ہوں، تو جمعلوم یہ کرنا تھا کہ میں اپ شوہر کے پیچھا پے سرال میں رہ سکتی ہوں جبکہ میراوہاں کوئی محرم نہیں۔ایک دیور ہے،ایک جیٹھ ہیں، میں اُمیدکرتی ہوں کہ آپ میرے اس مسئلے کو بہتر طریقے سے ہمجھ گئے ہوں گے۔

دُوسِ ابيه مسّله معلوم كرنا تھا كەنهم سب ساتھ رہتے ہيں، تو اُب ميں الگ رہنا



المرت المرت





چاہتی ہوں، کیونکہ ہماری عورتوں کی آپس میں بنتی نہیں، بچوں کی بھی آپس میں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں، اور ہوتی ہیں، ذرا ذراسی بات پرلڑائیاں ہوتی ہیں، اور بھی ہوتی رہتی ہیں، ذرا ذراسی بات پرلڑائیاں ہوتی ہیں، اور بھی بہت ساری مشکلات ہیں۔ بچوں کی وجہ سے بھی کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوجاتی ہے، پھر اسی پریشانی اور اُلمجھن میں رہتی ہوں، ساتھ ہی اس طرح کہ بالکل ایک دُوسرے کے کمرے ملے ہوئے ہیں، میں اپنے شوہر سے الگ رہنے کا کہتی ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ: دمہم سوچ رہے ہیں' ایسے سوچتے سوچتے بھی پانچ سال گزرگئے، ایسی صورت میں کیا جھے یہتی ہی تیش ہی کہ میں الگ گھر کے میں الگ گھر دے؟ الگ گھرسے مراد چولہا وغیرہ الگ یا صرف کمرہ الگ مراد ہے؟

ج.....ا گرعز ت و آبر وکوکوئی خطره نه ہوتو شوہر کی غیر حاضری میں سسرال میں رہ سکتی ہیں۔

الگ گھر کا مطالبہ عورت کاحق ہے، مگرالگ گھر سے مرادیہ ہے کہ اس کا چواہما اپنا ہو،اوراس کے پاس مکان کا جتنا حصہ ہے اس میں کسی دُوسرے کاعمل دخل نہ ہو،خواہ بڑے مکان کا ایک حصہ مخصوص کرلیا جائے۔

اسلامی أحکامات میں والدین کی نافر مانی کس حد تک؟

س..... آج کل کے ماحول میں اگراسلامی تعلیمات پرکوئی شخص پوری طرح ممل کرناچا ہے تو باقی وُنیاس کے پیچے پڑجاتی ہے، اور اگر وہ شخص اپنی ہمت اور قوت برداشت سے ان کا مقابلہ کربھی لیتا ہے تو اس کے گھر والے خصوصاً والدین اس کے راستے میں سب سے بڑی رُکاوٹ بن جاتے ہیں۔ مثلاً: میں گئی لوگوں کو جانتا ہوں جضوں نے اپنے ماں باپ کی وجہ سے نگ آکر اپنی داڑھیاں تک کٹوادیں، اور اگر والدین کو سمجھا وُ تو کہتے ہیں کہ:''اسلام میں تو باپ اور ماں کا بہت مقام ہے، ماں کی اجازت کے بغیر جہاد پر بھی نہیں جا سکتے، الہذا کوئی ممل بھی ہماری مرضی اور اجازت کے بغیر جہاد پر بھی نہیں جا سکتے، الہذا اور چہرہ سنت کے مطابق بنالیتا ہے تو پھر اس کے گھر والے اس کا جینا حرام کردیتے ہیں، یا کوئی شخص ٹی وی دیکھنا چھوڑ دے، گانے سننا چھوڑ دے، بینک میں نوکری نہ کرے، نامحرَم کوئی شخص ٹی وی دیکھنا چھوڑ دے، گانے سننا چھوڑ دے، بینک میں نوکری نہ کرے، نامحرَم کے بات چیت نہ کرے، اورحتی الا مکان اپنے آپ کومکر ات سے بچائے تو والدین کہتے بات چیت نہ کرے، اورحتی الا مکان اپنے آپ کومکر ات سے بچائے تو والدین کہتے بات چیت نہ کرے، اورحتی الا مکان اپنے آپ کومکر ات سے بچائے تو والدین کہتے







ہیں کہ: ''جناب! میکونسااسلام ہے کہ آدمی باقی دُنیا سے الگ تھلگ ہوکر بیٹھ جائے''اسلام کے اندرکیا حدود ہیں، کسی سنت کو اگر والدین منع کریں تو ہم اس کو چھوڑ دیں؟ (مثلاً: لباس اور ظاہری صورت)، اور اگر والدین کسی واجب پر ناراض ہوں تو پھر کیا کیا جائے؟ اور فرائض کے معاملے میں کیارویہ رکھنا چاہئے؟

ج ..... بیاُ صول سمجھ لینا چاہئے کہ جس کام میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہوتی ہو،اس میں کسی کی اطاعت جائز نہیں نہ ماں باپ کی ، نہ ہیرا وراُستاد کی ، نہ کسی حاکم کی ۔اگرکوئی شخص کسی کے کہنے سے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرےگا، وہ خود بھی جہنم میں جائے گا اور جس کے کہنے پر نافر مانی کی تھی اس کو بھی ساتھ لے کر جائے گا۔

مرد کے لئے داڑھی ہڑھاناواجب ہے،اوراس کومنڈ انایا کٹانا (جبدایک مشت سے کم ہو) شرعاً حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔اس مسئلے کی تفصیل میر بے رسالے'' داڑھی کا مسئلہ'' میں دیکھ لی جائے، لہذا والدین کے کہنے سے اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب جائز نہیں، اور جو والدین اپنی اولا دکواس گناہ کبیرہ پر مجبور کرتے ہیں ان کے بارے میں اندیشہ ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہواوروہ دُنیا سے جاتے وقت ایمان سے محروم ہوکر جائیں، (اللہ تعالی اس سے اپنی پناہ میں رکھیں)۔

اسی طرح والدین کے کہنے سے ٹی وی دیکھنا، گانے سننا اور نامحرَموں سے ملنا بھی حرام ہے، جب ان گنا ہوں پر قبر اللی نازل ہوگا تو نہ والدین بچاسکیں گے اور نہ عزیز و اقارب اور دوست احباب، اور قبر میں جب ان گنا ہوں پر عذابِ قبر ہوگا تو کوئی اس کی فریا د سننے والا بھی نہ ہوگا، اور قیامت کے دن ان گنا ہوں کا ارتکاب کرنے والا گرفتار ہوکر آئے گا، تو کوئی اس کوچھڑانے والائہیں ہوگا۔

والدین کا بڑا درجہ ہے اوران کی فرما نبرداری اولا دیر فرض ہے، مگراس شرط کے ساتھ کہ والدین اپنی اولا دکوجہنم کا ساتھ کہ والدین اپنی اولا دکوجہنم کا ایندھن بنانے کے لئے گنا ہوں کا حکم کریں تو ان کی فرما نبرداری فرض کیا، جائز بھی نہیں، بلکہ ایسی صورت میں ان کی نا فرمانی فرض ہے، ظاہر ہے کہ والدین کا حق اللہ تعالیٰ سے بڑھ







کرنہیں، جب والدین گناہ کے کام کا حکم کرکے اللہ تعالیٰ کے نافر مان بن جائیں توایسے نافر مانوں کی فر مانبر داری کب جائز ہوسکتی ہے ...؟

اور بیدرلیل جوپیش کی گئی کہ والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پر جانا بھی جائز نہیں، بید لیل غلط ہے، اس لئے کہ بیتو شریعت کا حکم ہے کہ اگر جہاد فرضِ عین نہ ہواور والدین خدمت کوفرضِ کفا یہ سے مقدم سمجھا جائے، اس سے بیا صول کیسے نکل آیا کہ والدین کے کہنے پر فرائضِ شرعیہ کو بھی چھوڑ دیا جائے اور اللہ تعالی کی کھی نافر مانیوں کا بھی ارتکاب کیا جائے۔

اور یہ کہنا کہ'' یہ کونسا اسلام ہے کہ آدمی باقی دُنیا سے الگ تھلگ ہوکر بیٹھ جائے؟''نہایت لچراور بے ہودہ بات ہے،اسلام تونام ہی اس کا ہے کہ ایک کے لئے سب کوچھوڑ دیا جائے ،قر آنِ کریم میں ہے:

'' آپ فرماد بیجئے کہ یقیناً میری نماز اور میری ساری
عبادات اور میرا جینا اور میرا مرنا بیسب خالص اللہ ہی کا ہے، جو
مالک ہے سارے جہان کا،اس کا کوئی شریک نہیں،اور مجھکواسی کا حکم
ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں سے پہلا ہوں۔'' (سورہَ اُنعام)
کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ،اللہ تعالیٰ کے اَ حکام کی
تقیل کے لئے باقی ساری دُنیا سے الگ تھلگ نہیں ہوگئے تھے؟

اگر دُنیا بگڑی ہوئی ہوتو ان سے الگ تھلگ ہونا ہی آ دمی کو تباہی و بربادی سے بچاسکتا ہے، ورنہ جب یہ بگڑی ہوئی دُنیا قہرِ الٰہی کے شکنج میں آئے گی تو ان سے مل کررہنے والا بھی قہرِ الٰہی سے بچ کرنہیں فکل سکے گا...!

''بابارشته سب سے توڑ ، بابار شتہ حق سے جوڑ''

عورت اورمر د کا رُتبه

س.....رئیس امروہوی صاحب اپنے دو کالموں بعنوان'' مگرییمسئلہزن'' اور'' آہ بیچاروں کے اعصاب'' (جومؤر نعہ کے اراور ۲۴ رستمبر کو''جنگ'' میں شائع ہوئے ) میںعورتوں کے







معاشرتی مقام پر بحث کی ہے۔ انہوں نے مولانا عمر احمد عثانی کی تصنیف ''فقہ القرآن'
(جلد سوم) سے اقتباسات نقل کئے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں قرآنی حوالوں سے
ثابت کیا گیا ہے کہ نی عورت کی عقل ناقص ہے نہ ایمان! بلاشبہ مردوعورت کی صلاحیتوں میں
فرق ہے، گر اس فرق سے بیٹابت نہیں ہوتا کہ عورت مرد سے کم تر ہے۔''قوامون علی
النساء'' کے بیم معنی لینا کہ مردعورت کے حاکم اور داروغہ ہیں، صحیح نہیں۔ از رُوئے لغت
''قوام'' کے معنی معاشی کفیل کے ہیں، اور یقیناً مرد،عورت کا معاشی کفیل ہوتا ہے، مردکو
عورت پراز رُوئے قرآن کوئی فضیلت حاصل نہیں۔مصنف نے عالمانہ بحث کے بعد (جو
صرف قرآنی استدلال پر مبنی ہے) بیٹابت کردیا ہے کہ عورت کی شہادت مردکی طرح مستند،
قابل قبول اور شرعی اعتبار سے دُرست ہے۔

امروہوی صاحب آ گے چل کررقم طراز ہیں:

'' قرآن مجید کا خطاب ہر معاملے میں عورت اور مرد دونوں کی طرف یکساں ہے، عورت کی کمتری کی ایک طفلانہ دلیل بید دی جاتی ہے کہ قرآن مجید میں صالح مردوں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ انہیں جنت میں حوریں ملیں گی، جبکہ عورت سے اس قسم کا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا۔ مولانا عمراحمد عثمانی فرماتے ہیں کہ اس دعوے کی کمزوری ہیہ ہے کہ حور کے معنی ہیں، سفید رنگ (عورتیں بھی سفید رنگ کی ہو گئی ہیں، مرد بھی) تو سفید رنگ کے مرد کو بھی حور کہا جا سکتا ہے۔''

'' قرآنِ کریم میں انسانیت کی ان دونوں صنفوں (لیعنی مردوں اورعورتوں) میں کوئی فرق وامتیا زنہیں رکھا گیا۔دونوں کوایک سطح پر رکھاہے۔''

مصنف نے ہر جگہ قرآنی استدلال کے ساتھ تاریخ اور روایات سے سندلی ہے، مرد کے بجائے عورت سربراہ خانہ ہے، کاروبارِ حکومت لیعنی شوریٰ میں بھی عورت کا مشورہ







(ووٹ) اسی طرح حاصل کیا جانا چاہئے جس طرح مردوں کا۔مولانا نے ثابت کیا ہے کہ عورتیں الیی مشترک مخلوں میں شریک ہوسکتی ہیں جن میں مردموجود ہوں، شرط یہی ہے کہ وہ اپنی زینت کی نمائش نہ کریں۔ پارلیمنٹ، آسمبلی اور مردانہ مجمعوں میں عورتیں تقریر کرسکتی ہیں، شرط یہی ہے کہ اسلامی ستر و حجاب کو لمحوظ رکھیں، وہ تنہا سفر کرسکتی ہیں۔مصنف نے قرآنی دلائل سے اس مفروضے کو غلط ثابت کیا ہے کہ عورت کی دیت (خون بہا) مردسے نصف ہوتی ہے، عورت قاضی (جج) کے فرائض انجام دے سکتی ہے، سیاسی تحریکوں میں حصہ لے محتی ہے، سربراو مملکت بن سکتی ہے۔شرعی پردے کے بارے میں مولانا عمراحمہ عثمانی کی بحث فیصلہ کن ہے، لکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے عام مسلمان خواتین کو اس سلسلے میں جو ہوایات دی ہیں، وہ یہ ہیں کہ قرآن مجید نے عام مسلمان خواتین کو اس سلسلے میں جو ہرایات دی ہیں، وہ یہ ہیں کہ ذرآن مجید نے عام مسلمان خواتین کو اس سلسلے میں جو ہرایات دی ہیں، وہ یہ ہیں کہ ذرآن مجید نے عام مسلمان خواتین کو اس سلسلے میں جو ہرایات دی ہیں، وہ یہ ہیں کہ ذرآن مجید نے عام مسلمان خواتین کو اس سلسلے میں جو

ا:....اپنی نظریں نیجی رکھیں۔

۲:.... بے حیائی کی مرتکب نہ ہوں، زینت وآ رائش جمال کی نمائش نہ کرتی پھریں، زیبرات پہنے ہوں تو پیروں کواس طرح زورسے نہ ماریں کہ ھنگر و بجنے لگیں۔ ۳:.....گھرسے باہرنگلیں تو جلباب (اوڑھنی) اوڑ ھلیا کریں۔

مولا نا (عمراحمرعثانی) کا بیان ہے کہ:''ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مبارک میں عورتیں اپنے چہروں کو کھول کرخود بارگا ہے نبوی میں

حاضر ہوا کرتی تھیں ،اورآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نا گواری کا اظہار نہیں فر مایا۔''

مولانا! یہ ہیں وہ مخضری باتیں جورئیس امروہوی نے مولانا عمر احمد عثمانی کی ایک کتاب کو بنیاد بناتے ہوئے نقل کی ہیں۔اُ مید ہے کہ آپ مندرجہ ذیل سوالات کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دے کر ان شکوک وشبہات کا اِزالہ فرمائیں گے جو فدکورہ مضامین پڑھ کرلوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئے ہیں۔

سا:.....کیاواقعی قرآنِ کریم میں مردوں اورعورتوں میں کوئی فرق وامتیاز نہیں رکھا گیا؟ س۲:.....کیاصلحاءعورتوں کو بھی جنت میں حوریں (مرد، جبیہا کہ مضمون میں کہا گیا ہے) ملیں گے؟







س۳:.....کیاحضور صلی الله علیه وسلم کے عہد میں عور تیں اپنے چہروں کو کھول کرخود بارگاہ نہوی میں حاضر ہوا کرتی تھیں اور آپ صلی الله علیه وسلم نے بھی نا گواری کا اظہار نہیں فرمایا ؟ س۴:..... کیا مردانہ مجمعوں میں عور تیں تقریر کر سکتی ہیں ؟ س۵:..... کیا عورت قاضی بن سکتی ہے؟ سیاسی تحریکوں میں حصہ لے سکتی ہے اور سربراہِ مملکت بن سکتی ہے؟

### الجواب:

جناب عمر احمد عثانی کے جو افکار سوال میں نقل کئے گئے ہیں، یہان کے ذاتی خیالات ہیں، قرآنِ کریم، حدیثِ نبوی اور شریعتِ اسلام سےان کا کوئی تعلق نہیں۔ قوام کے معنی

عثمانی صاحب کے زویک تو "قَوَّا مُونَ عَلَی النِّسَآءِ" کے بیم عنی که مروحا کم بیر اللہ میں مگران کے داوا حکیم الأمت مولانا اشرف علی تھانو گُاپی تفییر'' بیان القرآن' میں آیت کریمہ "اَلرِّ جَالُ قَوَّا مُونَ عَلَی النِّسَآءِ "کا ترجمہ بیکرتے ہیں:

''مردها کم بین عورتوں پر (دووجہ سے، ایک تو) اس سبب
سے کہ اللہ تعالی نے بعضوں کو ( یعنی مردوں کو ) بعضوں پر ( یعنی
عورتوں پر قدرتی ) فضیلت دی ہے، ( یہ تو وہبی اُمر ہے ) اور
( دُوسری ) اس سبب سے کہ مردوں نے (عورتوں پر ) اپنے مال
( مہر میں، نان ونفقہ میں ) خرچ کئے ہیں، (اور خرچ کرنے والے کا
ہاتھا اُونچا اور بہتر ہوتا ہے، اس سے جس پرخرچ کیا جائے، اور یہ اُمر
مکتسب ہے ) سو جوعورتیں نیک ہیں ( وہ مرد کے ان فضائل وحقوق
کی وجہ سے ) اطاعت کرتی ہیں ....'

اورعمراحمہ عثانی صاحب کے والد ماجد شخ الاسلام مولا نا ظفراحمہ عثانی نوّراللّه مرقدہُ''اُ حکام القرآن''میں اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں:





'' قوّام وہ شخص ہے جو دُوسرے کے مصالح، تدابیراور تادیب کا ذمہ دار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے عورتوں پرقوام ہونے کے دوسبب ذکر کئے ہیں،ایک وہبی، دُوسراکسبی، چنانچہ ارشاد ہے: "اس سبب سے کہ اللہ تعالی نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے "لینی مردوں کوعورتوں برفضیات دی ہے، اصل خلقت میں، کمال عقل میں،حسن تدبیر میں،علم کی فراخی میں،اعمال کی مزید قوّت میں اور بلندی استعداد میں، یہی وجہ ہے کہ مردوں کو بہت سے ایسے أحكام کے ساتھ مخصوص کیا ہے جو عورتوں سے متعلق نہیں، مثلاً: نبوت، إمامت، قاضی اور جج بننا، حدود وقصاص وغیره میں شهادت دینا، وجوبِ جهاد، جمعه،عيدين،اُ ذان، جماعت، خطبه، وراثت ميں حصه زائد ہونا، نکاح کا مالک ہونا، طلاق دینے کا اختیار، بغیروقفے کے نماز روزے کا کامل ہونا، وغیر ذ لک، پیا مرتو وہبی ہے۔ پھر فرمایا: ''اوراس سبب سے کہ مردوں نے (عورتوں کے نکاح میں) اپنے مال خرچ کئے ہیں' یعنی مہراور نان ونفقہ اور بیا مرکسی ہے۔''

(أحكام القرآن ج:٢ ص:٢١١)

اس کے بعد حضرت شخ الاسلام آنے اس آیت کے شانِ بزول میں متعددروایات نقل کی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کے طمانچہ ماردیا تھا، انہوں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شوہر سے بدله لینے کی اجازت دی، اس پر بی آیت نازل ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ نیز حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے آیت کی پر تفسیر قال کی ہے: "ویہ قومون علی حالیہ نیام دعور توں کے مصالح علیہ نقیم الولاۃ علی الرعیہ مسلطون علی تأدیبھن " یعنی مردعور توں کے مصالح کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور ان کوعور توں کی تأدیب پر مقرر کیا گیا ہے۔

(حوالہ گزشتہ)







اس سے واضح ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگانِ اُمت نے تو آیت: "قَوْامُونَ عَلَی النّبِسَآءِ" کا یہی مطلب سمجھاہے کہ مرد کی حیثیت حاکم کی ہے، اور وہ صرف عورت کا معاشی کفیل نہیں، بلکہ اس کے دِین واخلاق کی گرانی کا ذمہ دارا وراس کی تأدیب پر مامور بھی ہے۔

مرد کی عورت پر فضیلت

اللهُ بِهِ بَعُضَكُمْ عَلَى بَعُضِ "حضرت كيم الأمتُ في اس كاتر جمه يدكيا ہے:

"اورتم (سب مردول اور عورتوں كو كلم ہوتا ہے كہ فضائل وبتيہ ميں سے) ايسے كسى امر كى تمنا مت كيا كروجس ميں الله تعالى في بعضوں كو (مثلاً: عورتوں پر بلا خل في الله خلوں كو (مثلاً: عورتوں پر بلا خل ان كے كسى ممل كے) فوقت بخشى ہے (جيسے مرد ہونا ، يا مردوں كا دونا حصہ ہونا ، يا ان كى شہادت كا كامل ہونا ، وغير ذلك ) ـ "

اور حضرتُ في اس كى شانِ نزول ميں مير حديث قل كى ہے كه:

اور حضرتُ في اس كى شانِ نزول ميں مير حديث قل كى ہے كه:



المرت المرت





علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ: ہم کوآ دھی میراث ملتی ہے اور بھی فلاں فلاں فرق ہم میں اور مردوں میں ہیں، مطلب اعتراض نہ تھا، بلکہ بیتھا کہ اگر ہم بھی مرد ہوتے تواچھا ہوتا....اس پر بیآیت نازل ہوئی۔'' اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کوعورتوں پر فطری فوقیت وفضیلت دی ہے، اور بہت سے احکامِ شرعیہ میں اسے ملحوظ رکھا گیا ہے، مگر جناب عمراحمد عثمانی کواس مسئلے میں اللہ میاں سے اختلاف ہے۔

مردوعورت کے درمیان فرق وامتیاز

موصوف کا یہ دعویٰ کہ قرآنِ کریم میں مرد وعورت کے درمیان کسی سطح میں کوئی فرق وامتیاز نہیں رکھا گیا، بلکہ ہرجگہ دونوں کوایک ہی سطح پر رکھا ہے، یہ ایک الی غلط بیانی ہے جسے ایک عام آدمی بھی جوقر آنِ کریم سے پچھ مناسبت رکھتا ہو، واضح طور پرمحسوں کرسکتا ہے، دونوں کے درمیان فرقِ مراتب کی چندمثالیں ملاحظ فرما ہے:

ا: .....قرآنِ کریم نے عورت کومرد کی فرمانبرداری کا تھم فرمایا ہے، اوراسی کو شریف اورنیک بیبیوں کی علامت قرار دیا ہے: "فَالصَّلِحْتُ قَلِّتَتٌ" (النہاء) جبکہ مردوں کو عورتوں کی اطاعت و فرمانبرداری کانہیں، بلکہ ان کے ساتھ حسنِ سلوک کا تھم فرمایا ہے: "وَعَاشِرُوهُ هُنَّ بِالْمَعُودُ وَفِ" (النہاء) اس سے واضح ہوجا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردکو حاکم اورگھریلوریاست کا سربراہ اورا فسرِ اعلیٰ بنایا ہے اورعورت کو اس کی ماتحتی میں رکھا ہے۔

۲: ....قرآنِ کریم نے عورت کا حصہ وراثت مرد سے نصف رکھا ہے: 'لِللَّه کُوِ مِنْ الْ الْاَنْفَینُونِ ' چنا نچار کے کا حصہ لڑکی سے، باپ کا حصہ مال سے، شوہر کا حصہ بیوی سے اور بھائی کا حصہ بہن سے دُگنا ہے۔

٣: .....قرآنِ كريم نے عورت كى شهادت مردسے نصف ركھى ہے: "فَسان لَّـمُ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامُوأَتَان "-

ہ:....قرآنِ کریم نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے، اور اگرعورت کو کسی بدقماش







شوہر سے پالا پڑے اور وہ اس سے گلوخلاصی چاہتی ہوتو اس کے لئے 'دخلع'' کی صورت تجویز فرمائی ہے، جویا تو برضامندی طرفین ہوسکتا ہے، یابذریعہ عدالت۔

جدیہ راہ کہ جوبا و برطا سدل کر سام ہوسا ہے، پابدر بید مورات کی اجازت دی ہے، اورائے بی اجازت دی ہے، اورائے پابند کیا ہے کہ وہ متعدّ ہیو یوں کی صورت میں ان کے درمیان عدل ومساوات کے نقاضوں کو مخوظ رکھے گا، کیکن عورت کوایک سے زیادہ شوہر کرنے کی اجازت نہیں دی۔

ان چند مثالوں سے واضح ہوجا تا ہے کہ قرآن کریم نے مردوعورت کے درمیان فرق وامتیاز کو ہر سطح پر ملحوظ رکھا ہے، جسے کوئی مسلمان نظرانداز نہیں کرسکتا۔
عورت کی دیت

شریعت اسلام میں عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہے، اوراس پر صحابہ کرام رضی اللّٰعنهم سے لے کرائم کہ اُربعہ تک سب کا اتفاق ہے، چنانچہ ملک العلماء إمام علاء اللہ بن ابو بکر بن مسعود الکاسانی الحنفی " 'بدائع الصنائع'' میں ککھتے ہیں :

"فدية المرأة على النصف من دية الرجل الاجماع الصحابة رضى الله عنهم فانه روى عن سيّدنا عمر وسيّدنا على وابن مسعود وزيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليهم انهم قالوا في دية المرأة انها على النصف من دية الرجل، ولم ينقل انه أنكر عليهم أحد، في كون اجماعًا ولأن المرأة في ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل فكذلك في ديتها."

(بدائع الصنائع ج:۷ ص:۲۵۴)

ترجمہ:..... 'پس عورتوں کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہے، کیونکہ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجماع ہے، چنا نچہ حضرات عمر، علی، ابنِ مسعود اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم سے مردی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عورت کی دیت مرد کی دیت سے





نصف ہے، اور کسی صحابی سے یہ منقول نہیں کہ اس نے ان حضرات پر اس مسئلے میں نکیر کی ہو، لہذا ہیا جماع ہوا اور عقلی دلیل ہے ہے کہ عورت کی وراثت وشہادت مرد سے نصف ہے، اسی طرح اس کی دیت بھی نصف ہوگی۔''

إمام ابوعبدالله محمد بن احمد الانصاري القرطبي المالكيُّ اپني تفسير''الجامع لا حكام القرآن''ميں لکھتے ہیں:

"وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، قال أبو عمر: انما صارت ديتها (والله أعلم) على النصف من دية الرجل ان لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل."

(الجامع لأحكام القرآن للقرطبيُّ جَ:۵ ص:۳۲۵)

ترجمه:..... "اورعلاء كا اس پر اجماع ہے كہ عورت كى
دیت مردكى دیت سے نصف ہے، ابوعمر (ابنِ عبرالبرِّ) فرماتے ہيں
که:اس كى دیت مردكى دیت سے نصف اس لئے ہوئى کہ عورت كا
حصه وراثت بھى مرد سے نصف ہے، اوراس كى شہادت بھى مردكى
شہادت سے نصف ہے، چنانچ دوعورتوں كى شہادت بل كرايك مردكى
شہادت كے برابر ہوتى ہے۔''

"دية المرأة نصف دية الرجل هذا قول العلماء كافة الله الأصم وابن علية فانهما قالا: ديتها مثل دية الرجل. دليلنا ما سبقناه من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أهل اليمن وفيه: "ان دية المرأة نصف دية الرجل" وما حكاه المصنف عن عمر وعثمان وعلى





وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت انهم قالوا: "دية المرأة نصف دية الرجل" ولا مخالف لهم في الصحابة فدل على أنه اجماع."

(شرح مهذب ج:۱۹ ص:۵۴)

ترجمہ: ..... ' عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہے، یہ تمام علاء کا قول ہے، سوائے اصم اور ابنِ علیہ کے یہ دونوں صاحب کہتے ہیں کہ اس کی دیت مرد کی دیت کی مثل ہے۔ ہماری دلیل آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا وہ گرامی نامہ ہے، جو آپ نے اہلِ بمن کولکھا تھا اور جسے ہم پہلے قل کر آئے ہیں، اس میں یہ بھی تحریفر مایا تھا کہ: ''عورت کی دیت سے نصف ہے'' نیز جسیا کہ مصنف نے نقل کیا، حضرات عمر، عثمان علی، ابنِ مسعود، ابنِ عمر، ابنِ عباس اور زید بن ثابت رضی اللہ عنهم کا ارشاد ہے کہ عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہوتی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنهم میں اس کے کوئی خلاف نہیں تھا، پس معلوم ہوا کہ اس مسئلے پر صحابہ رضی اللہ عنهم کا ارتباع ہے۔'

اورسیّدی ومرشدی حضرت شخ الحدیث مولا نامحدز کریا کا ند ہلوی ثم مدنی نوّر الله مرقدہ ''او جز المسالک''میں فرماتے ہیں:

"قال ابن المنذر وابن عبدالبر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم انهما قالا: ديتها كدية الرجل، لقوله صلى الله عليه وسلم في النفس المؤمنة مائة من الابل. وهذا قول شاذ يخالف اجماع الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فان في كتاب عمر و بن







حزم: دية المرأة على النصف من دية الرجل وهي أخص مما ذكروه فيكون مفسرًا لما ذكروه مخصصًا لمه، ودية نساء كل أهل دين على النصف من دية رجالهم. " (اوجزالما لك ج:١٦ ص:٢٨، طبح يروت)

ترجمہ: البی مندر اور حافظ ابن مندر اور حافظ ابن عبد البرقر مات میں کہ: اہلی علم کا اس پر اجماع ہے کہ عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہے، بعض دُ وسر حضرات نے ابن علیہ اور اصم سے قال کیا ہے کہ عورت کی دیت مرد کی دیت کے برابر ہے، کیونکہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: مؤمن جان کے قل کی دیت سواونٹ ہے، اور یہ قول شاذ ہے، جو اِجماع صحابہ رضی اللہ عنہ ما اور سنت نبوی کے خلاف ہے، چنا نچہ عمر و بن حزم سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ مردی ہے اس میں ہے کہ: ''عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہے'' اس میں چونکہ خصوصیت سے عورت کی دیت مذکور ہے، اس لئے یہ حدیث ان کی روایت کردہ حدیث کی شارح مصلی اور تمام اہلی اُدیان میں عورت کی دیت سے نصف ہے۔''

ان تصریحات سے واضح ہوتا ہے کہ عورت کی دیت کا مرد کی دیت سے نصف ہونا''غلط مفروضہ' نہیں، بلکہ اسلام کا اجماعی مسلہ ہے، اور اس کا انکار آفتاب نصف النہار کا انکار ہے۔

مر دوغورت کی شهادت

موصوف کا بیکہناایک حد تک صحیح ہے کہ:''عورت کی شہادت مرد کی طرح متند، قابلِ قبول اور شری اعتبار سے دُرست ہے'' لیکن اگر بیرمطلب ہے کہ مرد اورعورت کی



المرات المرات

www.shaheedeislam.com





شہادت میں کوئی فرق نہیں تو پی غلط ہے، قرآن وسنت نے مردوعورت کی شہادت میں چندوجہ سے فرق کیا ہے:

ا:.....عورت کی شہادت مرد کی شہادت کا نصف ہے، یعنی دوعورتوں کی شہادت مل کر مرد کی شہادت کے قائم مقام ہوتی ہے۔

۲:....مردکی شہادت عورتوں کی شہادت کے لئے شرط ہے، پس تہا عورتوں کی شہادت مقبول نہیں ہوگی، جب تک کہان کے ساتھ کوئی مردشہادت دینے والا نہ ہو (اِلَّا یہ شہادت مقبول نہیں ہوگی، جب تک کہان کے ساتھ کوئی مردشہادت دینے والا نہ ہو (اِلَّا یہ کہ وہ معاملہ ہی عورتوں کے ساتھ مخصوص ہو کہاس اُمر پر مردوں کا مطلع ہونا عادةً ممکن نہیں)
ان دونوں مسکوں کوسور ہُ بقرہ کی آیت: ۲۸۲ کے ایک فقرے میں بیان فرمایا گیا ہے: "فَانُ لَا مُ یَکُونُا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَّامُواً قَانِ" پھرا گردوگواہ مرد (میسر) نہ ہوں توایک مرداوردو عورتیں (گواہ بنالی جاویں)۔

(بیان القرآن)

سا:.....حدود وقصاص میں صرف مردوں کی شہادت معتبر ہے، عورتوں کی نہیں، شخ الاسلام مولا نا ظفر احمد صاحب عثانی ؓ نے اُحکام القرآن (ج:۱ ص:۵۰۲) میں نصب الرایہ (ج:۲ ص:۲۰۸) کے حوالے سے إمام زہریؓ کی حدیث نقل کی ہے:

"عن الزهرى قال: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعدة ان لا تجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص، رواه ابن أبي شيبة."

ترجمہ:.....ن حضرت زہریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دوخلیفوں حضراتِ ابوبکر وعمر رضی اللہ عنہما سے بیسنت جاری ہے کہ عور توں کی شہادت حدود وقصاص میں معتبر نہیں۔'' (ابن ابی شیبہ)

"عن الحكم أن على بن أبى طالب قال: لا يجوز شهادة النساء في الحدود والدماء." (افرج عبرالرزاق) ترجمه: "" "حكم سروايت م كه حضرت على رضى الله عنه





<u>نے فر مایا کہ:عورتوں کی شہادت حدود وقصاص میں معترنہیں۔"</u>

خواتین کا گھرسے باہرنکلنا

عورتوں کے لئے اصل حکم توبیہ کے بغیر ضرورت کے گھرسے باہر قدم نہ رکھیں، چنانچہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر : سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر : سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر : سورۃ الاحزاب کی آیٹ نُبر ُ جُنَ تَبَرُّ جَ الْجَاهِلِیَّةِ الْحَامِلَةِ اللَّهِ الْعَلَقِيْقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَلِّمِ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولِيِّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولِيِّ اللَّهُ الْمُعْلِقِيْلِيَّةُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيلُولُولُولِيَّةُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَقِيلُولُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُل

ترجمہ:.....نتم اپنے گھروں میں قرار سے رہو، (مراد
اس سے بیہ ہے کہ مخس کیڑا اوڑھ کر پردہ کر لینے پر کفایت مت کرو،
بلکہ پردہ اس طریقے سے کرو کہ بدن مع لباس نظرنہ آوے، جیسا آج
کل شرفاء میں پردے کا طریقہ متعارف ہے کہ عورتیں گھروں ہی
سے نہیں نکلتیں، البتہ مواقع ضرورت دُوسری دلیل سے متنیٰ ہیں)
اور (اسی حکم کی تاکید کے لئے ارشاد ہے کہ) قدیم زمانہ جاہلیت کے
دستور کے موافق مت پھرو (جس میں بے پردگی رائے تھی، گو بلافخش
ہی کیوں نہ ہو۔ اور قدیم جاہلیت سے مراد وہ جاہلیت ہے جو اسلام
سے پہلے تھی اور اس کے مقابلے میں ایک ما بعد کی جاہلیت ہے کہ بعد
تعلیم و تبلیغ آ حکام اسلام کے ان پڑس نہ کیا جائے، پس جو تبری بعد
اسلام ہوگا وہ جاہلیت اُخری ہے۔' (تفییر بیان القرآن از کلیم الاُمتٌ)
اسلام ہوگا وہ جاہلیت اُخری ہے۔' (تفییر بیان القرآن از کلیم الاُمتٌ)

اس پرشاید کسی کو بیرخیال ہو کہ بیے تم تو صرف اُزواجِ مطہرات رضوان اللہ علیہ ن کے ساتھ خاص ہے، مگریہ خیال صحیح نہیں، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب '' اُحکام القرآن' میں کھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں یانچ تھم دیئے گئے ہیں:

ا - اجنبی لوگوں سے نزاکت کے ساتھ بات نہ کرنا،۲ - گھروں میں جم کر بیٹھنا، ۳ - نماز کی یا بندی کرنا،۴ - ز کو ۃ ادا کرنا،۵ - اللہ تعالیٰ کی ادراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم









کی اطاعت کرنا۔ ظاہر ہے کہ بیتمام اُحکام عام ہیں، صرف اُزواجِ مطہرات رضی الله عنهان کے ساتھ مخصوص نہیں، چنانچے تمام اُئکہ مفسرین اس پرمتفق ہیں کہ بیداُ حکام سب مسلمان خواتین کے لئے ہیں۔ حافظ ابنِ کشیر کہتے ہیں کہ بیہ چند آ داب ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُزواجِ مطہرات گو تھم فرمایا ہے، اور اہلِ ایمان کی عورتیں ان اُحکام میں اُزواجِ مطہرات کے تابع ہیں۔ (اُحکام القرآن، حزبے فامس ص:۲۰۰)

البته ضرورت کے موقعوں پرعورتوں کو چند شرائط کی پابندی کے ساتھ گھر سے نگلنے کی اجازت ہے، حضرت مفتی صاحبؓ نے ''اُ حکام القرآن'' میں اس سلسلے کی آیات و

احادیث و تفصیل سے لکھنے کے بعدان شرائط کا خلاصہ حسبِ ذیل نقل کیا ہے:

ا:..... نُكلتے وقت خوشبو نه لگا ئيں اور زينت كا لباس نه پهنيں، بلكه ميلے كحپلے كيڑوں ميں نُكليں \_

۲:.....اییاز یور پهن کرنهٔ کلیں جس میں آ واز ہو۔

۳:.....زمین پراس طرح پاؤل نه ماریس کهان کے خفیہ زیورات کی آواز کسی م

کے کان میں پڑے۔

۴:.....اپی چال میں اِترانے اور منگنے کا انداز اختیار نہ کریں، جوکسی کے لئے کشش کا ماعث ہو۔

۵:.....راستے کے درمیان میں نہ چلیں ، بلکہ کناروں پر چلیں۔

۲:..... نطنتے وقت بڑی چا در (جلباب) اوڑھ لیں،جس سے سرسے پاؤں تک پورابدن ڈھک جائے،صرف ایک آئھ کھی رہے۔

. 2:....ایے شوہروں کی اجازت کے بغیر گھرسے نہ کلیں۔

٨:....ا يخشو هرول كى اجازت كے بغير كسى سے بات نہ كريں۔

9: ۔۔۔۔۔کسی اجنبی سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے توان کے لب و لہجے میں نرمی اور نزاکت نہیں ہونی چاہئے ، جس سے ایسے شخص کوطمع ہوجس کے دِل میں شہوت کا

مرض ہے۔





ا:.....اپنی نظریں بیت رکھیں، حتی الوسع نامحرَم پران کی نظرنہیں پڑنی جا ہئے۔
 ۱۱:.....مردوں کے مجمع میں نہ گھسیں۔

اس سے بیجھی واضح ہوجا تا ہے کہ پارلیمنٹ وغیرہ کی رُکنیت قبول کرنا اور مردانہ مجمعوں میں تقریر کرنا،عورتوں کی نسوانیت کے خلاف ہے، کیونکہ ان صورتوں میں اسلامی ستر وجاب کاملحوظ رکھناممکن نہیں۔

عورتون كاتنها سفركرنا

عورت کا بغیر محرَم کے سفر کرنا جائز نہیں ، احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، چنانچے صحاحِ ستہ ، مؤطا امام مالک ، مسندِ احمد اور حدیث کے تمام متداول مجموعوں میں متعدّ و صحابہ کرام رضوان اللّہ علیم اجمعین کی روایت سے آنخضرت سلی اللّہ علیہ وسلم کا بدار شاد منقول ہے کہ: 'دکسی عورت کے لئے ، جواللّہ تعالی پراور آخرت پرایمان رکھتی ہو، حلال نہیں کہ بغیر محرَم کے تین دن کا سفر کر ہے' جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر محرَم کے سفر نہ کرنا عورت کی نسوانیت کا ایمانی تقاضا ہے۔ جوعورت اس تقاضا ئے ایمانی کی خلاف ورزی کرتی ہے، وہ فعل حرام کی مرتکب ہے کیونکہ اس فعل کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ''لا یہ حل' فرمارہے ہیں (یعنی حل اللہ علیہ وسلم ''لا یہ حل' فرمارہے ہیں (یعنی حل اللہ علیہ وسلم ''لا یہ حل' فرمارہے ہیں (یعنی حل اللہ علیہ وسلم ''لا یہ حل' عورات اللہ علیہ وسلم ''لا یہ حل' فرمارہے ہیں (یعنی حل اللہ علیہ وسلم ''لا یہ حل' مارک مرتکب ہے کیونکہ اس فعل کو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ''لا یہ حل' مارک مرتکب کے کیونکہ اس فعل کو آنخورت سلی اللہ علیہ وسلم ''لا یہ حل' میں کا اللہ علیہ وسلم 'نہیں )۔

عورتول كالجج بننا

ایسے تمام مناصب جن میں ہرکس و ناکس کے ساتھ اختلاط اور میل جول کی ضرورت پیش آتی ہے، شریعتِ اسلامی نے ان کی ذمہ داری مردوں پر عائد کی ہے، اور عورتوں کواس سے سبکدوش رکھا ہے۔ (ان کی تفصیل اُوپر شخ الاسلام مولا ناظفر احمہ عثانی نور اللہ مرقد ہ کی عبارت میں آچکی ہے ) انہی ذمہ داریوں میں سے ایک نج اور قاضی بننے کی ذمہ داری ہے، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ م کے ذمہ نیں بڑی فاضل خوا تین موجود تھیں، مگر بھی کسی خاتون کو جج اور قاضی بننے کی زحمت نہیں دی گئی، چنانچ اس پر انکمار بعہ کا اتفاق ہے کہ عورت کو قاضی اور جج بنانا جائز نہیں، انکمہ









ثلاثه یک نزدیک تو کسی معاملے میں اس کا فیصلہ نافذ ہی نہیں ہوگا ، امام ابوصنیفہ کے نزدیک حدود وقصاص کے ماسوا میں اس کا فیصلہ نافذ ہوجائے گا ، مگر اس کو قاضی بنانا گناہ ہے، فقہ جنفی کی مشہور کتاب درمختار میں ہے:

"والمرأة تقضى فى غير حدوقود وان اثم المولّى لها لخبر البخارى لن يفلح قومٌ ولّوا أمرهم امرأة." (شاى طبح بديد ج:۵ ص: ۳۲۰)

ترجمہ:..... 'اورعورت حدوقصاص کے ماسوا میں فیصلہ کرسکتی ہے،اگرچہاس کو فیصلے کے لئے مقرر کرنے والا گنا ہگار ہوگا، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ تو م بھی فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنامعا ملعورت کے سپر دکر دیا۔''

عورت كوسر برا ومملكت بنانا

اسلامی معاشرے میں عورت کوسر براہِ مملکت بنانے کا کوئی تصوّر نہیں ،حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواطلاع ملی کہ اہلِ فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو بادشاہ بنالیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"لن یفلح قوم و لوا أموهم امرأة." (صحیح بخاری ج:۲ ص:۱۰۲۵،۹۳۷ نسائی ج:۲ ص:۳۰۹، ترندی ج:۲ ص:۳۳۳)
ترجمه:....."وه قوم بھی فلاح یاب نہیں ہوگی جس نے اپنا
معامله عورت کے سپر دکر دیا۔"

ایک اور حدیث میں ہے:

"اذا كان أمراءكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شورئ بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، واذا كان أمراءكم شراركم وأغنياؤكم





بخلاء كم وأموركم الى نساءكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها." (تذى ٢:٦ ص:٣٣٣)

ترجمہ: ..... جب تمہارے حکام تم میں سب سے اچھے
لوگ ہوں، تمہارے مال دارسب سے تنی اور کشادہ دست ہوں اور
تمہارے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوں، تو تمہارے
لئے زمین کی پشت اس کے پیٹ سے بہتر ہے، اور جب تمہارے
حکام بُرے لوگ ہوں، تمہارے مال دار بخیل ہوں اور تمہارے
معاملات عورتوں کے سپر د ہوں تو تہہارے لئے زمین کا پیٹ اس کی
پشت سے بہتر ہے (یعنی ایسی صورت میں جینے سے مرنا اچھا ہے)۔''
چنا نچرا مت کاس پرا تفاق وا جماع ہے کہ عورت کو سر برا و مملکت بنانا جائز نہیں۔
چنا نچرا مت کاس پرا تفاق وا جماع ہے کہ عورت کو سر برا و مملکت بنانا جائز نہیں۔
(بدایة المجتهد ج:۲ ص ۲۶۰۳)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوکیؒ' ازالہ الخفاء'' میں شرائطِ خلافت پر بحث کرتے ہوئے

لكھتے ہیں:

"وازال جمله آل است كه ذكر باشد نه امراة ، زیرا كه در حدیث بخاری آمده "مها أفلح قوم و لوا أموهم امرأة" چول بسمع مبارک آخضرت صلی الله علیه وسلم رسید كه ابل فارس دخترِ كسرى را ببادشا به برداشته اند فرمود رستگار نشد قومی كه والی امر بادشا بهی خود ساختند زنے راوز برا كه امرأة ناقص العقل والدِّين است و در جنگ و پيکار بيکار و قابل حضور محافل و مجالس نے ، پس از و ئے كار بائے مطلوب نه برآید "
مطلوب نه برآید " (ازالة الحفاء ج: اس ؟)

ترجمه: ..... "اورا یک شرط به ہے که سر براهِ مملکت مرد ہو، عورت نه ہو، کیونکه سیح بخاری میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے: "ما أفلح قوم و لّوا أمر هم امرأة "جب آنخضرت صلی الله







علیہ وسلم کو بیاطلاع پیچی کہ اہلِ فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو بادشاہ بنالیا ہے۔ تو فر مایا کہ: وہ قوم بھی فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنی بادشاہی کا معاملہ عورت کے سپر دکر دیا۔ نیز اس لئے کہ عورت فطرۃً ناقص العقل والدِّین ہے، جنگ و پیکار میں بیکارہے، اور محفلوں اور مجلسوں میں حاضر ہونے کے قابل نہیں، پس اس سے مقاصدِ مطلوبہ پورے نہیں ہوسکتے ہیں۔''

#### حوریں اور حوریے

اورسوال میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ جنت میں نیک مردوں کوحوریں ملیں گی تو نیک عوتوں کو' حوری' ملیں گے، میمض لطیفہ ہے۔ بلا شبہ جنتی مردوں کے چہرے بھی روشن، نورانی اورسفید ہول گے، میمشر لغت وعرف میں' حور' کا اطلاق صرف عور توں پر ہوتا ہے، مردوں کوان کے زُمرے میں شامل کرنا بڑی زیادتی ہے، کیونکہ' حور' کا لفظ" حَوُراً" کی جمع ہے، مردوں کوان کے زُمرے میں شامل کرنا بڑی زیادتی ہے، جس کے معنی ہیں گوری چٹی، نیز قر آن کریم کی جمع ہے، اور "حَورُ "کا فظمون ہے، جس کے معنی ہیں گوری چٹی، نیز قر آن کریم میں جہاں' حور' کا ذکر آیا ہے، وہاں ان کی صفات مونث ہی ذکر کی گئی ہیں۔ مثلاً: دوجگہ ارشاد ہے:"وَدُورُ عِینُ مَا مُشَالِ الشاد ہے:"وَدُورُ عَینُ "،ایک جگہار شاد ہے:"وَحُورُ عِینُ کَا مُشَالِ اللَّولُوءِ الْمَکُنُونُ "،اورا یک جگہار شاد ہے:"حُورُ مَّقُصُورُ اَتُ فِی الْحِیامِ"۔

مؤخر الذكر دونوں آیاتِ شریفہ ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی اصل خوبی پوشیدہ رہنا ہے، اور خیموں میں بندر ہنا ہے، کہ ان دونوں صفتوں کے ساتھ حق تعالیٰ شانہ حورانِ بہتی کی مدح فر مارہے ہیں۔ حافظ ابونیم اصفہ انی ؓ نے حلیۃ الاولیاء (ج:۲ ص:۴۰) میں، اور حافظ نور الدین ہیٹی ؓ نے جمع الزوائد (ج:۹ ص:۲۰۲) میں بیحدیث نقل کی ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دریافت فرمایا: بتاؤ! عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ صحابہ کرام شے اس کا جواب نہ بن پڑا، سوچنے گئے، عورت علی رضی اللہ عنہ چیکے سے اُٹھ کر گھر گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آنخضرت



ومفرت





صلی الله علیه وسلم کاسوال ذکر کیا، انہوں نے برجسته فر مایا کہ: تم لوگوں نے یہ جواب کیوں نہ دیا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ غیر مرداس کو نہ دیکھیں، نہ وہ غیر مردوں کو دیا کہ عورت علی رضی الله عنہ نے جواب آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عرض کردیا، آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: یہ جواب کس نے دیا ہے؟ عرض کیا: فاطمہ نے! فر مایا: کیوں نہ ہو، فاطمہ آخر میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔

موجوده دور کے روش خیال حضرات ، جن کی ترجمانی جناب عمراحم عثانی کررہے ہیں، خدانخواستہ جنت میں تشریف لے گئے تو بیشا ید وہاں بھی''حورانِ بہتی'' میں آزادی کی مغربی تحریک چلائیں گے، اور جس طرح آج مولو یوں کے خلاف احتجاج ہورہاہے، یہ وہاں حق تعالیٰ شانہ کے خلاف احتجاج کریں گے کہان مظلوموں کو''مَ فَصُصُورُ اَتُ فِ فِ الْسِنِ مِن الله الله مالے ؟ انہیں آزادانہ گھو منے پھر نے اور اجنبی مردوں سے گھلنے ملنے کی آزادی ہونی چاہئے۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.









بسم الله الرحمن الرحيم '' آپ کے مسائل اوران کاحل'' مقبول عام اورگراں قدرتصنیف

ہمارے دادا جان شہیر اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی نوراللہ مرقدہ کو اللہ رب العزت نے اپنے اکابرین کو اللہ رب العزت نے اپنے اکابرین کے مسلک ومشرب پرتختی سے کاربندر ہتے ہوئے دین متین کی اشاعت وترویج، درس و تدریس، تصنیف و تالیف، تقاریر وتح بر، فقہی واصلاحی خدمات، سلوک و احسان، ر دِفرق باطلہ، قادیا نیت کا تعاقب، مدارس دینیہ کی سر پرستی، اندرون و بیرون ملک ختم نبوت باطلہ، قادیا نیت کا تعاقب، مدارس دینیہ کی سر پرستی، اندرون و بیرون ملک ختم نبوت کا نفرنسوں میں شرکت، اصلاح معاشرہ ایسے میدانوں میں گراں قدر خدمات سرانجام دی

آپ گی شہرہ آفاق کتاب '' آپ کے مسائل اوران کاحل' بلا شبداردوادب کا شاہ کار ہونے کے ساتھ ساتھ علمی وصحافتی دنیا میں آپ کی تبحرعلمی، قلم کی روانی وسلاست، تبلیغی واصلاحی انداز تحریجیسی خدادادصلاحیتوں اور محاس و کمالات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت شہید اسلام نوراللہ مرقدہ روز نامہ جنگ کراچی کے اسلامی صفحہ اقر اُمیں ۲۲ سال تک دینی وفقہی مسائل پر مشتمل کالم'' آپ کے مسائل اوران کاحل' کے ذریعہ مسلمانوں کی رہنمائی فرماتے رہے۔ یہ سلسلہ آپ کی شہادت تک چلتا رہا۔ اللہ تعالی نے آپ کے اخلاص وللہ بیت کی برکت سے عوام الناس میں اس کالم کو بڑی مقبولیت عطافر مائی۔ بلامبالغہ لاکھوں مسلمان اس چشمہ فیض سے مستفید ہوئے۔ وس ہزار سے زائد سوالات وجوابات کوفقہی ترتیب کے مطابق چار ہزار صفحات پر مشتمل دس جلدوں میں شائع کیا گیا ہے۔

عرصہ دراز سے ہمارے دوست واحباب،معزز قارئین اور ہمارے بعض کرم فرماؤں کا شدت سے تقاضا تھا کہ حضرت شہیر اسلامؓ کی تصانیف آن لائن پڑھنے







اوراستفادہ کے لئے دستیاب ہوں۔ چنانچہا کابرین کی تو جہات، دعاؤں اور مخلص ماہرین و معاونین کی مسلسل جدو جہداور شباندروز تگ ودو کاثمرہ ہے کہ ان کتب کونہایت خوبصورت اور جدیدا نداز میں تیار کیا گیاہے، چنانچہ آپ مطالعہ کے لئے فہرست سے ہی اپنے پسندیدہ اور مطلوبہ موضوع پر'' کلک'' کرنے ہے اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔

''شہیدِ اسلام ڈاٹ کام'' کے پلیٹ فارم سے حضرت شہیدِ اسلام نور الله مرقدہ کی تصانیف کو انٹرنیٹ کی دنیا میں متعارف کرانے کی سعادت حاصل کرنے پرہم الله تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں سربسجود ہیں۔ الله تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے اکابرین کے علوم و معارف کا فیض عام فرمائے۔

جن حفرات کی دعاؤں اور تو جہات سے اس اہم کام کی تکمیل ہوپائی، میں ان کا بے حدمشکور ہوں خصوصاً میرے والد ما جدمولا نا محمد سعید لدھیا نوی دامت برکاتہم اور میرے چیاجان صا جزادہ مولا نا محمد طیب لدھیا نوی مدخلہ (مدیر دار العلوم یو سفیة، گزار ہجری کراچی ) اور شخ ڈاکٹر ولی خان المظفر حفظہ اللہ جن کی بھر پورسر پرسی حاصل رہی۔ اللہ تعالی ان کے علم وعمر میں برکت عطافر مائے اور صحت وعافیت کے ساتھ اپنے حفظ وامان میں رکھے۔ اسی طرح حافظ محمد طلحہ طاہر، جناب امجد رحیم چوہدری، جناب عمیر ادریس، جناب نعمان احمد (ریسرچ اسکالر، جامعہ کراچی) جناب شہود احمد سمیت تمام معاونین کہ جن کاکسی بھی طرح تعاون حاصل رہا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ سجانہ وتعالی ہم سب کو بین رضا ورضوان سے نوازے۔ آئین۔

محمدالیاس لدهیانوی بانی و نشطم'' شهیداسلام'' و یب پورٹل www.shaheedeislam.com info@shaheedeislam.com







#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

حكومت بإكستان كاني رائش رجسر يشن نمبر٢٢ ١١٧

قانونی مشیراعزازی ــــ منظوراحدمیوایدُ ووکیٹ ہائی کورٹ

اشاعت:\_\_\_\_\_ مارچ ١٩٩٩ء

من: \_\_\_\_\_

اشر: \_\_\_\_\_ مكتبه لدهيانوي

18-سلام كتب ماركيث

بنوري ٹا ؤن کراچی

رائے رابطہ: جامع مسجد باب رحمت

یرانی نمائش،ایم اے جناح روڈ، کراچی

فون: 021-32780340 - 021-32780340

www.shaheedeislam.com



نوٹ: Mobile اور IPad وغیرہ میں بہتر طور پر دیکھنے کے لیے "Adobe Acrobat" کو "PDF Reader" کے طور پراستعال کریں۔

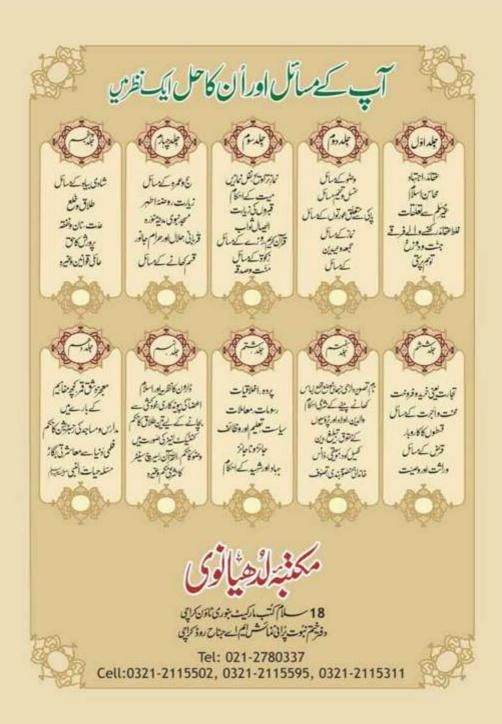